براعتراضات کاعلمی جائزه پراعتراضات کاعلمی جائزه





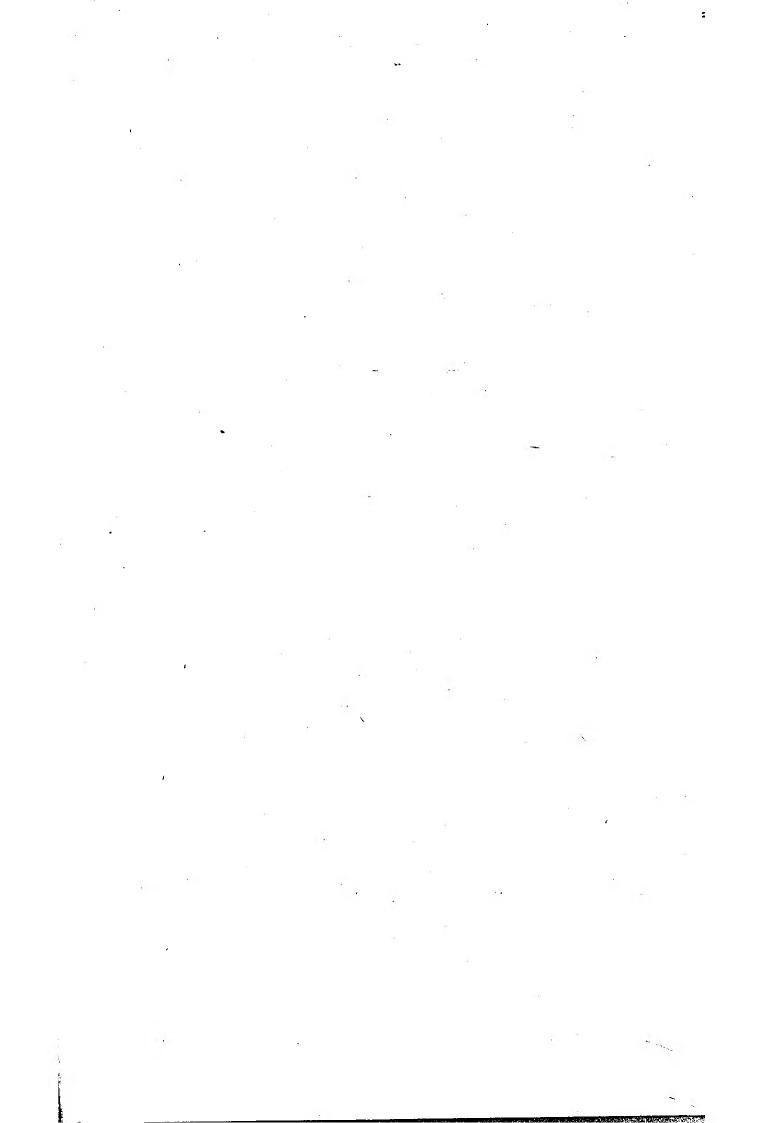

# Beel Stalle

جهعوترتیب پیرجی سیدمشاه پیرجی مشاه

النعيب

عمر اور حق سكتربيك أن دُوبِ الأرب لاجور 042-37360660 - 0301-4441805

# جملمحقوق بحق ناشر محفوظ هيى

| اعلمی جائزه | ہدایہ پراعتراضات      | 2   | 97.3 | )<br><i>P</i> | نام كتاب |
|-------------|-----------------------|-----|------|---------------|----------|
| ناه         | بيرجی سيد مشتاق علی ش | 100 | 97·3 |               | مرتب     |
| <b>A</b> .  | 500                   | 1.4 | 1001 | (E)           | صفحات    |
|             | 500                   |     | 1    |               | تعداد    |
| .,          | اكتوبر2015ء           | •   | v    | ل             | اشاعت او |
|             | -/575روپي             |     | •    | 4             | قيمت     |
|             | خالانتخيب             | ÷   |      |               | ناشر     |

<u> ملنے کے پتے</u>

دارالنعیم،عمرٹاورحق سٹریٹ،اردوبازارلا ہور پیرجی کتب خانہ، گوبندگڑھ گوجرانوالہ

## فهرست مضامين

| صفح تمبر | موضوع                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11       | اعتراض نمبر 1۔ دوسری شادی کرنے والے کا کنواری/ بیوہ دلہن کے پاس قیام۔ |
| 14       | اعتراض نمبر2 ـ مذبوحه حامله جانور کے حمل کا تھیم ۔                    |
| 18       | اعتراض نمبر 3۔ گدھوں اور گھوڑ وں کی حرمت وحلت کے بارے میں۔            |
| 20       | اعتراض نمبر 4۔مرنے والے کے ذمہروز دں کی قضا کاحکم۔                    |
| 23       | اعتراض نمبر5_ رضاعت کب ثابت ہوگی۔                                     |
| 24       | اعتراض نمبر6 کتنی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا۔                         |
| 29       | اعتراض نمبر 7۔ حق مبر کم ہے کم کتنا ہو۔                               |
| 32       | اعتراض نمبر8_والد کی ہے۔ کی ہوئی چیز کی واپسی کا حکم _                |
| 33       | اعتراض نمبر 9_گم شده اونٹ کو قبضه میں لینے کا حکم _                   |
| 35       | اعتراض نمبر 10 یخسل دیتے وقت مرنے والی عورت کے بالوں کا حکم۔          |
| 37       | اعتراض نمبر 11 _صلوۃ استِسقاء باجماعت ادا کی جاسکتی ہے۔               |
| 41       | اعتراض نمبر12 _ دورانِ خطبه، تحية المسجد کی دورکعتوں کاحکم _          |
| 51       | اعتراض نمبر 13 _ا ميک رکعت وتر کاتھکم _                               |
| 71       | اعتراض نمبر 14 _صلاة كسوف ميں ايك سے زائدركوع ہونے كابيان _           |
| 79       | اعتراض نمبر 15 _ دانوں اور تھجوروں کا نصاب ِ زکوۃ ۔                   |
| 85       | اعتراض نمبر 16 _ جلسه استراحت کاحکم _                                 |
| 96       | اعتراض نمبر 17_دوہری اذان کا حکم ۔                                    |
| 101      | اعتراض نمبر 18 _ كيڙي ٽرينج کرينا ہے .                                |
|          |                                                                       |

| 4),6/6 | هدايه پر اعتراهان كا علم جانزه الله هاي هاي هاي هاي                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104    | اعتراض نمبر 19۔ تیم کے لیے ایک ہی ضرب کا فی ہے۔                                                                |
| 113    | اعنزاض نمبر 20_نمازمغرب ہے بل دورکعتیں۔                                                                        |
| 115    | اعتراض نمبر 21 ـ غائبانه نماز جنازه كاحكم _                                                                    |
| 119    | اعتراض نمبر22 _اذان وا قامت کے کلمات کا حکم _                                                                  |
| 122    | اعتراض نمبر23 ـ شراب کا سرکه ـ                                                                                 |
| 126    | اعتراض نمبر 24 عورت کومسجد جانے سے نہیں رد کا جاسکتا۔                                                          |
| 137    | اعتراض نمبر 25_ بھول معاف ہے۔                                                                                  |
| 140    | اعتراض نمبر 26_غلام کا قصاص بھی ہےاور دیت بھی۔                                                                 |
| 145    | اعتراض نمبر 27۔ کتے کی خرید وفر وخت کا حکم ۔                                                                   |
| 148    | اعتراض نمبر 28_مسجد مين نماز جنازه كاحكم_                                                                      |
| 155    | اعتراض نمبر29 - كافر كاقصاص مسلمان ہے نہيں لياجائے گا۔                                                         |
| 157    | اعتراض نمبر 30 يورتوں كاعيد گاه جانا                                                                           |
| 163    | اعتراض نمبر 31 قصاص ہلوار کے ساتھ خاص نہیں۔<br>                                                                |
| 166    | اعتراض نمبر 32 يکبيرات عيدين کتنی اور کب ب                                                                     |
| 168    | اعتراض نمبر 33۔ پیشاب کے چھیٹوں سے بچنااز حدضروری ہے۔<br>                                                      |
| 174    | اعتراض نمبر 34۔ایام تشریق سارے سارے آیام ذرج ہیں۔                                                              |
| 179    | اعتراض نمبر 35۔زمین بٹائی پردیناجا ئزہے۔<br>نب                                                                 |
| 181    | اعتراض نمبر 36 ـ نابیناامامت کراسکتا ہے۔                                                                       |
| 184    | اعتراض نمبر 37۔ ہرنشہآ ور چیز حرام ہے۔                                                                         |
| ູ193   | اعتراض نمبر 38۔ درندوں کے چمڑے کا استعال ممنوع ہے۔                                                             |
| 199    | اعتراض نمبر 39۔جس چیز کا کثیرنشه آور ہواس کا قلیل بھی حرام ہے۔                                                 |
| 201    | اعتراض نمبر 40۔ولی کے بغیر نکار نہیں ہوتا۔ آپائی ا |
| 210    | اعتراض نمبر 41۔جس برتن میں کتامنہ مارے اُس منات بازوهونا ضرور کی نہے کہ                                        |

| 5),6 | هدايه بي اعتراضات كا علمي جانزة ﴾ هي القري القريق |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214  | اعتراض نمبر 42۔انگال کا دارومدار نیت پرہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 216  | اعتراض نمبر43 _ گاناسنناحرام ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 218  | اعتراض نمبر 44 کا فر ہشرک اور برہندآ دمی کا بیت اللّٰدییں داخلہ منوع ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 223  | اعتراض نمبر 45۔ بیت اللہ کی حبیت پر نماز ، ممنوع ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 225  | اعتراض نمبر 46۔ مدی کے پاس صرف ایک گواہ کا ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 230  | اعتراض نمبر 47۔عورت ،عورتوں کی امامت کراسکتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 235  | اعتراض نمبر 48 ـ بائع اورمشتری کی بیچ کب فنخ ہوگی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 239  | اعتراض نمبر 49 ـ سات ساله بچهامامت کراسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 243  | اعتراض نمبر 50 _ نور ک سنت رسول ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 249  | اعتراض نمبر 51_سورة فاتحه کے بغیرنما زنہیں ہوتی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 251  | اعتراض نمبر 52۔ رات کی نماز ، ایک سلام کے ساتھ نور کعت پڑھنا درست ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 263  | اعتراض نمبر 53۔ اقامت کے بعد نفل کا حکم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 272  | اعتراض نمبر 54۔ ہرشم کاسودنتیج ترین گناہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 279  | اعتراض نمبر 55۔ فرض کے بعد فجر کی سنتوں کا حکم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 283  | اعتراض نمبر 56۔ حلالہ حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 285  | اعتراض نمبر 57_رضاعت کے متعلق اکیلی عورت کی گواہی کا حکم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 289  | اعتراض نمبر 58 _ا یک ساتھ دی گئیں تین طلاقیں ایک شار ہوں گی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 301  | اعتراض نمبر 59 _ بسم الله جهراً پڑھنا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 308  | اعتراض نمبر 60 کسی کے لیے بھی نما زعید ہے بل قربانی کرنا جائز نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 310  | اعتراض نمبر 61۔عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہنی ہوں گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 314  | اعتراض نمبر 62۔اعتکاف کے لیے روز ہشرطہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 315  | اعتراض نمبر 63 _ قربانی کے اونٹ کو اشار کرنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 317  | اعتراض نمبر 64۔ نماز جناز ہیں یا نچ تکبیرات کہنا بھی ثابت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <br>an an  |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6      | اعتراضات کا علمی جانزة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                               |
| 324        | اعتراض نمبر 65 نما زِ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھناسنتِ نبوی ہے۔                                                                                                                               |
| 333        | اعتراض نمبر 66۔عورت کی نمازِ جناز ہ پڑھا ہے کیلئے امام درمیان میں کھڑا ہو۔                                                                                                                  |
| 335        | اعتراض نمبر 67۔ دورانِ مدت ِ مل گرجانے دالے بچہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔                                                                                                                 |
| 339        | اعتراض نمبر 68۔شاتم رسولؓ ذمی واجب القتل ہے۔                                                                                                                                                |
| 343        | اعتراض نمبر 69_مسلمان اور کافر کی دیت برابزہیں۔                                                                                                                                             |
| 344        | اعتراض نمبر 70 _سفر میں قصر واتمام دونوں جائز ہیں۔                                                                                                                                          |
| 351        | اعتراض نمبر 71 _ ننین میل کا فاصله دوجانے ہے قصر کا آغاز ہوجا تا ہے۔                                                                                                                        |
| 357        | اعتراض نمبر 72_ظهر وعصر كالفضل داول وتت_                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> * | اعتراض نمبر73۔ بچی کے بیشاب کودھویا جائے گااور بچے کے پیشاب پر                                                                                                                              |
| 371        | چھینٹے مارے جا کیں گے۔                                                                                                                                                                      |
|            | اعتراض نمبر 74۔جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ                                                                                                                               |
| 373        | اور دوسری میں سورة دہر پڑھنامسنون ہے۔                                                                                                                                                       |
| 378        | اعتراض نمبر 75۔سورۃ جج دوسجدوں پرمشمل ہے۔                                                                                                                                                   |
| 381        | اعتراض نمبر 76 سجده تلاوت واجب نہیں۔                                                                                                                                                        |
| 384        | اعتراض نمبر 77۔ دورانِ وضوایک ہی جلو سے کلی کرنااورنا ک میں پافی ڈالنا۔                                                                                                                     |
| 388        | اعتراض نمبر 78۔اونٹ میں قربانی کے دس جھے ہیں۔                                                                                                                                               |
| 390        | اعتراض نمبر 79۔ بورے گھرانہ کی طرف ہے ایک بکری قربانی کفایت کر جائے گی۔                                                                                                                     |
| 400        | اعتراض نمبر 80۔ سفر میں بھی جمع بین الصلا تین کرنا مسنون ہے۔                                                                                                                                |
| 404        | اعتراض نمبر 81 ـ قربانی نفل ہے۔                                                                                                                                                             |
| 409        | اعتراض نمبر 82۔وتر کی مین رکعات کے درمیان سلام پھیرنا۔                                                                                                                                      |
| 413        | اعتراض نمبر 83۔سلام پھیرے بغیرنماز مکمل نہیں ہوتی۔                                                                                                                                          |
| 421        | اعتراض نمبر 84_ز بردی کی وجہ ہے نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ غلام آ زاد ہوگا۔<br>نیز سے دیشتر کی میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 424        | اعتراض نمبر 85_رئیٹمی کیڑے کا استعال کسی طور جائز نہیں۔                                                                                                                                     |

| 7   | ودايه بر اعتراضات كا علمي جانزة ﴾ والحري المال |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 433 | اعتراض نمبر 86۔صدفہ فطر کی ادائیگی صرف مسلمان پر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 436 | - اعتراض نمبر 87۔اگرظہر پانچ رکعت پڑھادیں تو دو بحدے مہوکا فی ہوں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 437 | اعتراض نمبر 88 نفل پڑھنے والے کی اقتداء فرض پڑھنے والے کیلئے جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | اعتراض نمبر 89۔نماز میں شک میں مبتلا ہونے والا یقین پر بناءکرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440 | ہوئے نماز مکمل کر کے بحدہ سہوکر لے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 446 | اعتر اص نمبر 90۔ سحدہ میں بیپٹانی اور ناک دونوں کوز مین پرٹکا نا ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 447 | اعتراض نمبر 91 کھجور کی ہیچ تھجور کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ سود ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 451 | اعتراض نمبر 92_جمع بین الصلاتین میں ایک اذان اورا قامتیں ہوں گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 454 | اعتراض نمبر 93۔زندہ جانور کے بدلے گوشت کی بیچ ممنوع ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 455 | اعتراض نمبر 94۔ تازہ تھجور کی نیج خشک تھجور کے ساتھ برابری پربھی جائز نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 457 | اعتراض نمبر 95 ۔ بیچ عرایا (انداز ہ کر کے بیچ کرنا) کی رخصت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 424 | اعتراض نمبر 96 کسی بھی صورت میں وقف، وقف کرنے والے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 460 | ملکیت ہے نہیں نکل سکتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 463 | اعتراض نمبر 97۔شراب کی بیچ ہرصورت میں حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 465 | اعتراض نمبر 98 ـ صدقه فطر كيلئے نصاب زكوۃ فرض نہيں ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 470 | اعتراض نمبر 99 نماز میں تکبیر (الله اکبر) کہنا ہے نہ کہ کوئی اور جملہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 475 | اعتراض نمبر 100 _نماز میں سینے پر ہاتھ باندھناسنتِ نبویؓ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

•

•

.

# عرض مرتب

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد!

محترم قارئین کرام! برصغیر پاک و ہند میں جب سے غیر مقلدین کا فرقہ نمودار ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس فرقہ کی طرف سے اہل سنت و الجماعت کے خلاف تقریز اوتح بڑا محاذ آرائی جاری ہے خاص کرا ہام اعظم ابو صنیفہ التوفی نے شان میں گتا خیاں کرنا اور ان پر تقید کرنا بلکہ ان کی تو ہین کرنا اور اس فرقہ کے بعض افراد کا امام ابوصنیفہ کی تفایر کرنا بھی ثابت ہے۔ میہ ال پر مخباک شرکیا لگاہ ہے۔ ورنہ ہر بات مخباکش نہیں کیونکہ اصل کتاب کا فی ضیع ہوگئ ہے اس لیے مقدمہ کو انتہائی خضر کیا گیا ہے۔ ورنہ ہر بات کا شبوت موجود ہے امام صاحب کے علاوہ آپ کے استاوزہ، آپ کے شاگر دوں اور دیگر فقہ ائے احزاف کو بھی ان لوگوں نے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ (دیکھے الجرح علی ابی حنیہ وامام ابو صنیفہ کا تعارف محدثین کی نظر میں ) یہ سب بچھ اس لیے کیا گیا کہ لوگ فقہ حنی جو یہاں صدیوں سے رائج ہے اس کو چھوڑ دیں اور ہماری جدید فقہ پڑ مل کریں۔ امام اعظم ابو صنیفہ اور فقہ حنی کے خلاف اس فرقہ کی طرف سے بیشار کتابیں شائع ہوئی ہیں جن میں سے بعض سے بیش ۔۔ مطرف سے بیشار کتابیں شائع ہوئی ہیں جن میں سے بعض سے بیش ۔۔

(١) الظفر المبين في رقر مغالطات المقلدين مصنف: غلام محى الدين، تاجر كتب لا مور

مصنف: مولا نامحمه ابوالحسن سيالكوثي

(۲) الظفر المهين جديد حصه دوم\_ وندر

(m) فتح المبين على رد ندا هب المقلدين - مصنف: علامه بدليج الزمال برادرا كبرعلا مه وحيدالزمال

(۴) فقدا حناف کے اسراری گر۔ (۴)

مصنف: مولا ناعبدالجليل سامرودي

(۵) حقيقت الفقير ـ

مصنف: مولا نامحر بوسف ج بوري

(۱) سبيل الرسول\_

مصنف:مولا نامحد سيالكوثي

(۷) احادیث نبویهاور فقه حنفیه به

مصنف:مولا نااشرف سليم

(۸) احناف كارسول تاختلاف.

مصنف: حافظ فاروق الرحمٰن يز داني

(9) راه نجات قرآن وحدیث مصنف: مولا نار حمت الله ربانی

(۱۰) فقه وحدیث ـ مصنف: پیربدیج الدین شاه راشدی

(۱۱) كيافقة حنفية قرآن وحديث كانچوڙ ہے۔ مصنف: پر دفيسر ڈاكٹرسيد طالب الرحمٰن شاہ

ہم نے یہاں پرصرف گیارہ کتابوں کے نام لکھے ہیں ورندالی بے شارکتا ہیں موجود ہیں۔

او پرہم نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے ان سب میں بھی ہذایہ پراعتر اضات کیے گیے ہیں مگر ہم

یہاں پر چندایس کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جو صرف ہدایہ کے ردمیں کھی گئ ہیں:۔

(۱) اصلاح الہدایہ علامہ وحیدالزماں ۔ (۲) تقیدالہدایہ علامہ وحیدالزماں ۔ (۳) اغلاط ہذا ہے لیمی ورایت محمدی۔ مولانا محمدصاحب جونا گرھی۔ (۳) ہدایہ عوام کی عدالت میں ۔ خواجہ محمد قاسم صاحب جونا گرھی۔ (۲) احادیث ہدایہ فنی وتحقیقی حیثیت ۔ مولانا ارشاوالحق اثری۔ (۵) ثم محمدی۔ مولانا ارشاوالحق اثری۔ (۵) فقہ و حدیث۔ پیر بدلیج الدین شاہ راشدی یہ کتاب 8 / 2 × 20 مائز کے 189 صفحات پرمشمل ہے۔ ترجمہ وتبویب اشنے فروالفقارعلی طاہر نے کی ہے اور تقذیم مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے فرمائی ہے ناشر جمعیت اہل حدیث سندھ طقہ کرا چی ہے۔ اس کتاب میں عمر محال ما مور محال کے بیں جوان عبدان میں حدیث کے بیان جوان عبدان مائل ہدایہ سے نقل کیے بیں جوان کے خیال میں حدیث کے بالکل خلاف بیں۔ اور انہوں نے ان مسائل ہو صدیث کے خلاف ثابت کے خیال میں حدیث کے بالکل خلاف بیں۔ اور انہوں نے ان مسائل کو حدیث کے خلاف ثابت

ہم نے صرف اس حصہ کا ہی جواب دیا ہے ساری کتاب کا نہیں کتاب کی تر تبب اس طرح کی ہے کہ پہلے فقہ وحدیث سے سارااعتراض من وعن فقل کیا ہے پھر جواب دیا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کتاب میں کوئی فلطی نہ ہو۔ اگر پھر بھی کوئی فلطی نظر آئے تو ضر دراطلاع کریں انشاء اللہ درست کردی جائے گی۔ ہمارا ایمان ،عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم قر آن وسنت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانے۔ اللہ نعالی سے دعا ہے کہ اللہ نعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آئین۔

سيدمشاق على

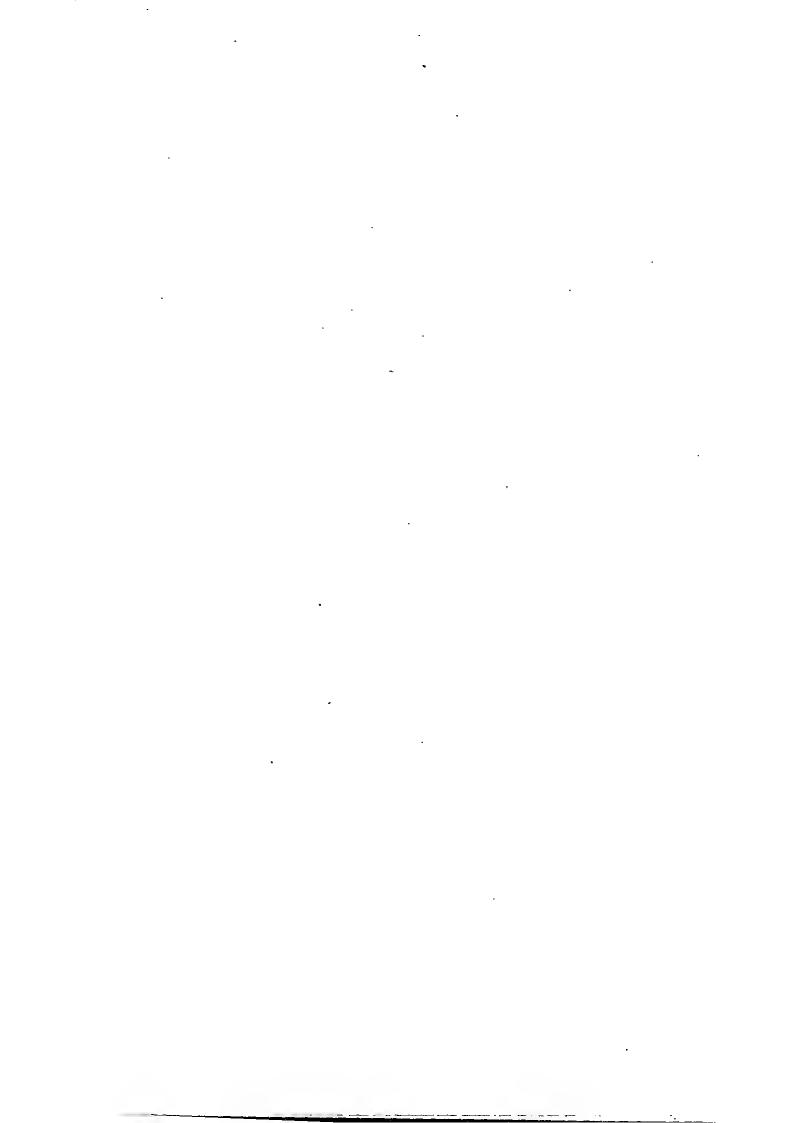



# اعتسراض نمبر 🛈

پیربدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ (): دومبری شادی کرنے والے کا کنواری/ بیوہ دلہن کے پاس قیام؟ حسد بیث نبوی مطفی آجائے

عن ابی قلابة عن انس من السنة اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب اقام عندها سبعاوقسم واذا تزوج الشیب اقام عندها ثلاثاثم قسم قال ابو قلابة ولوشئت لقلت ان انسار فعه الی النبی ﷺ ترجمہ: نبی اکرم ﷺ کی سنت بیب کدوسری شادی کرنے والادلین کے پاس، اگر وہ کنواری ہوتو سات دن قیام کرے گا اور اگروہ ہوہ ہوت تین دن ۔ پھر دونول کے لئے باری مقرر کرے گا۔

(صحيح البخاري كتاب النكاح باب اذا تروج الثيب علي البكر صفحه 785 وقو الحديث 5214) (صحيح مسلوج اكتاب الرضاء باب قدر مانستحقه البكر و الثيب من اقامة الزوج عقب الزفاف صفحه 476 وقو الحديث 1461)

#### فقمحنفي

والقديمة والجديدة سواء (هدايداولين ج<sup>2</sup>كتاب النكاح باب القسر صفحد 349) يعنى بها اور دوسرى بيوى تقسم كاعتبار سے برابر ہيں۔ (فقہ وصيث 40) اس مسکد میں امام ابو صنیفہ بی اس کو حدیث کے عین مطابق ہے ہیر بدلیج الدین شاہ راشدی بی بین امام ابو صنیفہ بی اس کو حدیث کے خلاف کہد دیا ہے انہوں نے ہدایہ کی بدایہ کی بدایہ کی موجود تقے راشدی پوری عبارت بھی نقل نہیں کی ہدایہ میں امام ابو صنیفہ بی اس کو حدیث کے خلاف کہد دیا کے دلائل بھی موجود تقے راشدی صاحب کو چاہئے تھا کہ اس مسکلہ کے متعلق پہلے قرآن پیش کرتے پھر دونوں قسم کی اختلافی احادیث نقل مرتے تاکہ واس بات کاعلم ہوتا کہ اس مسکلہ کے متعلق کتب احادیث میں دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ پھرا ہے نورعلم سے کسی پہلوکوران فح قرار دیتے۔ مگر راشدی صاحب نے ایسانہیں کیا۔ قار کین کرام ہم یہاں پر حنی ند ہب کے دلائل قل کرتے ہیں۔

## حريث

حضرت ابوہریرہ ٹالٹوئیسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا جس شخص کی دو بیبیاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھکے بعنی ایک کاحق ادا کرے اور دوسری کا اسی کے برابر ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ آ دھادھر گراہوا ہوگا لیعن لمنجا ہوگا۔

(ابو داود کتاب النکاح بأب القسم بین النساء۔ ترمنی ابواب النکاح ما جاء فی التسویة بین الضرائریه مدیث حضرت انس دائو سے بھی مروی ہے جس کی تخریج امام ابنعیم اصفہانی نے تاریخ اصبهان میں کی ہے دیکھئے نصب الراید فی مدیث حضرت انس دائو کی ہے کہ کا مادیث بدایہ تحوالہ فایة البعایة ج 7 ص 304)

#### حريث):

حضرت عائش صدیقه را بین عروایت ہے کہ بی کریم طابق ہمیشہ شب باخی میں تقسیم کرتے ابنی عورتوں کے درمیان میں اور عدل کرتے اور پھر کہتے یا اللہ سیمبری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں اختیار رکھتا ہوں سوتو ملامت مت کر مجھ کواس میں جس کا میں اختیار نہیں رکھتا بلکہ تو اختیار رکھتا ہے بعن محبت وغیرہ میں ۔ (ترمذی الواب النکاح باب ماباً ، فی التویة بین الفراز ابود او دکتاب النکاح باب القم بین النماء) ہم نے صرف وہ دو حدث میں فل کی ہیں جن کوصاحب ہدا ہے نے پہلے مسئلہ میں وکر کیا ہے سے دونوں مطلق ہیں جن میں نئی اور پر انی کے درمیان کوئی فرق نہیں ۔ خفی فد ہب ان احادیث کے مطابق ہیں۔ ۔ سے اور ساحادیث قرآن کے مطابق ہیں۔

# قسىرآنى دلائل

يهلي آيت: الله تعالى فرمات بين:

وْ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تَعْيِلُوا فَوَاحِدَاةً ا

پھراگرتم ڈرواس بات سے کہ نہ انصاف کرسکو گے تو نکاح کروایک ہی ہے۔ (پارہ نمبر 4 مورۃ النما ء آیت نمبر 3)

دوسری آیت:

وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوْآ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءَ وَ لَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ \*

(پارەنمبر 5 مورة نماءآیت نمبر 129)

اورتم عورتوں کے درمیان (محبت میں) ہرگز عدل نہ کرسکو گے خواہ تہہیں اس کی کتنی حرص ہو پھر ایسا تو نہ کر د کہ ایک کی طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو چھ میں لنگتا ہوا چھوڑ دو۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے عورتوں کے درمیان نئی اور پر انی عورتوں کا فرق کئے بغیر عدل کو واجب کیا ہے اور رسول اللہ مثل آئے ہمی تقلیم کے معاملہ میں اپنی از واج میں عدل فرماتے تھے جیسا کہ او پر صدیت عائشہ صدیقہ دی ہیں گذرا۔

رئی حضرت انس بڑائو کی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے حنیفہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ اس کی الیے توجیہ کرتے ہیں کہ بیروایت قر آن اوران احادیث کے مطابق ہوجائے جوہم نے نقل کی ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اس کا مطلب باری میں کمی زیادتی کرنانہیں ہے بلکہ مطلب بیہ کہ باری کی ابتداء تی ہوی سے ہونی چاہئے۔ لینی اگر کنواری سے شادی کی ہے تو اس کے پاس سات رات رہے تو اور ہویوں کے پاس بھی سات سات رات رہے اوراگر شادی شدہ (ہیوہ یا طلاق شدہ) عورت سے نکاح کرے تواس کے پاس تین رات رہے نکاح کرے تواس کے پاس تین رات رہے۔ تواور ہویوں کے پاس بھی تین تین رات رہے ہیں جدیدہ بیوی باکرہ یا ثمیہ کے بعد سات یا تین کا دورای سے شروع کرے پھر قدیمہ کے پاس بھی ای طرح رہے ہماری اس تو جید کی تاکی بعد سات یا تین کا دورای سے شروع کرے پھر قدیمہ کے پاس بھی ای طرح رہے ہماری اس تو جید کی تاکی حد سات یا تین کا دورای سے شروع کرے پھر قدیمہ کے پاس بھی اس کے ملاحظ فرمائیں:

#### حريث:

حضرت امسلمہ بڑ ہیں کہ رسول اللہ کا ہیں کہ رسول اللہ کا ہیں کہ رسول اللہ کا ہیں تین دن رہے پھر فر مایا تم اپنے شوہر کی نظرول سے اثری نہیں ہو، اگرتم چاہوتو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ قیام کرلول اور اگر میں تمہارے پاس ایک ہفتہ دہوں گا۔ کرلول اور اگر میں تمہارے پاس ایک ہفتہ رہوں گا۔ (مسلمہ کتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البکر و الثیب مسلم کے ملاوہ طحاوی مندا تمد، طبر انی مندا بولیعل یہ تی ہے دیث موجود ہے)

اس صدیث میں آپ شائیل کا یفر مانا کہ پھراوروں کے پاس بھی ای قدر رہنا ہوگا اس بات پرصر تکے دلالت کرتا ہے کہ برابری ہونی چاہئے۔

## اعتشراض نمبر ﴿

پیربدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں: صسئلہ ﴿: مدبوحہ حاملہ جانور کے حمل کا حکم۔

#### حبديث نبوي طلنيوني

عن جابر ان النبی سُنِیَّا قال زکوۃ الجنین زکوۃ امه ترجمہ: سیدنا جابر بڑائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلِیَّا اِن فرمایا کہ مادہ جانورکوذن کرنے سے اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی ذنح ہوجا تا ہے۔

(ابوداودج كتاب الفحاياباب ماجاء في ذكوة الجنين صفحه 34-35 رقما لحديث 2828) (ترمذي جا ابواب العيدباب ذكوة الجنين صفحه 178، عن ابي سعيد. رقم الحديث 1476)

#### فقصحنفي

و من نحرناقة او ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يوكل اشعر اولم يشعر

(هدایة اخرین کتاب الذبائه ص 440 ص 4)
یعنی جس نے اور کی یا گائے ذبح کی ،اوراس کے بیٹ میں مراہوا بچہ پایا تووہ بچی کھانے میں استعال نہیں کیا جاسکتا۔ (فقہ دحدیث ش 41)

#### جوان:

امام ابوصنیفہ بُرِیَشَیْ کی رائے کی دلیل یہ ہے کہ بچہ جب اپنی مال کے بیٹ میں تخلیق کے تمام مراحل طے کرلیتا ہے اوراس میں روح پڑجاتی ہے تواب وہ محض مال کے بدن کا ایک جزونہیں رہتا بلکہ وہ ایک مستقل وجود بن جاتا ہے چنا نچہ شریعت بھی اس کا اعتبارا یک مستقل وجود کے طور پر کر کے بیٹر ار ویت ہے کہ اگر کوئی شخص حاملہ عورت کوئل کرد ہے تو مال کے قصاص یا دیت کے علاوہ اس کے بیٹ میں موجود بچے کی بھی الگروٹ تھے مسلم 25 میں الگ دیت اس پر لازم آئے گی جیسا کہ (سمجے مسلم 25 میں 60 کھتاب القسامة والمحادیون والقصاص والدیات باب دیا الجنب دو وجوب الدیدة) کی مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

#### حىيى:

ابوہریرہ ڈٹائٹونسے روایت ہے کہ ہذیل کی دوعور تیں لڑیں اور ایک نے دوسری کے پھر مارکر اسے اور اس کے پینے کہ ہذیل کی دوعور تیں لڑیں اور ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واس کے پینے کو ہلاک کردیا۔ انہوں نے (مقتولہ کے ورثاء) نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش کیارسول اللہ علیہ تی فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بیٹے کا تاوان ایک غلام با ندی ہے اورعورت کی ویت اس کے قاتلہ کے عاقلہ (دوھیال کے رشتہ داروں) پر ہے اورعورت (مقتولہ) کی اولا داور اس کے رشتہ واروں کواس (دیت) کاوارث قرار دیا۔

حمل بن نابغہ ہذلی نے کہایارسول الله متالیّن میں اس کا تا دان کیسے اوا کروں جس نے کھایانہ بیا، نہ بولا نہ چلایا ایسے نیچے کی دیت نہیں وی جاتی \_رسول الله فتالیّن نے فرمایا اس متبع عبارت ( قافیہ والی عبارت ) کی وجہ سے پیٹے فس کا ہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے )

اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ مال کے پبیٹ کا بچہ ایک ستقل وجود رکھتا ہے جس کی وجہ سے مال کی ویت کے علاوہ بیچے کی الگ دیت کا حکم آپ نے دیا۔

وانكأنت عمدت قتله فالقودعليها اوالمعاداة في مالها

اوراگراس نے بچیکوتل کرنے کے ارادے سے اسقاط کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گایا اس کے مال سے تاوان لیا جائے گا۔ (محل ابن جوم ج ۱۱ ص 31) چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جب عقلاً وشرعاً جانوراوراس کے پیٹ کا بچہ دوالگ وجود ہیں توایک کو ذرح کرنے سے دوسراحلال نہیں ہوسکتا۔ تجربہ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ جانورکو ذرج کرنے سے اس کے پیٹ میں موجود بچہ ذرج نہیں ہوتا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اس کے پیٹ سے زندہ نکل آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جانور کے پیٹ میں موجود بچہا بنی مال کے ذرج ہونے سے ذرج نہیں ہوتا۔ بلکہ مال کی موت کے بعد سانس رک جانے کی وجہ سے دم گھٹ کربھی مرجا تا ہے اور یہی چیز ہے کہ جس کو قر آن نے موت کے بعد سانس رک جانے کی وجہ سے دم گھٹ کربھی مرجا تا ہے اور یہی چیز ہے کہ جس کو قر آن نے

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

نام لے کرح ام قرار دیاہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَنْيَةُ وَاللَّهُ وَ لَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُعْرَدِيةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ الْآهَا وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ الْآهَا وَمَعْرَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُ اللَّهُ وَاللَّ

اس لئے امام ابوصنیفہ ہمینتہ جانور کے پیٹ سے مردہ نگلنے دالے بچے کوحرام قرار دیتے ہیں۔ چونکہ اس کی ( یعنی مردہ نگلنے والے بچے کی ) حرمت نص قر آنی سے ثابت ہے قر آن نے میتہ کوحرام کہا ہے اور بیمیتہ ہے۔

تابعی كبير حضرت امام ابرا بيم تخعی ميلند كاحواله:

و کان یروی عن حماد عن ابراهیم انه قال لا تکون زکوة نفس زکوةنفسین

حضرت ابراہیم نحقی ہمیانیہ کا قول ہے کہ ایک کا ذیح کرنا دو کا ذیح کرنا نہیں ہوسکتا۔ (مولاامام محد کتاب الضایاباب زکو ۃ الجنین زکوۃ امہ)

قارئین کرام آپ نے ملاحظ فرمالیا کہ فقہ حنی کااس مسکلہ میں قر آن پڑمل ہے ہم نے یہاں پرصرف ایک آیت موجود ہیں۔ پرصرف ایک آیت نقل کی ہے ویسے قر آن میں میتہ کے حرام ہونے پرکئی آیات موجود ہیں۔ رہی وہ روایت جومولا نابد لیج الدین صاحب غیر مقلد نے نقل کی ہے۔اس کا ایسام فہوم لینا ضروری ہے جو قرآن کے مطابق ہواس لئے فقہائے احناف نے اس حدیث کی کئی توجیہیں کی ہیں تا کہ بیحد میث قرآن کے مطابق ہوجائے۔ اور قرآن وحدیث میں جو بظاہر تعارض نظر آرہاہے وہ ختم ہوجائے۔ ہم یہاں پرصرف دو توجیہیں نقل کرتے ہیں۔

پہنی تو جیہہ یہ ہے کہ یہ تھم اس بچے کے بارے میں ہے جس کے اندرا بھی روح نہ ڈالی گئی ہو۔ روح ڈالنے سے بل چونکہ وہ کوئی الگ زندہ وجو ذہیں ہوتا بلکہ محض ماں کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لئے ذبح کرنے میں بھی وہ مال کے تابع ہوگا۔ علامہ ابن حزم کی روایت کے مطابق امام ابوحنیفہ کا فتوی بھی اس صورت میں یہی ہے۔ البتہ روح پڑ جانے کے بعد اس کو مال کے تابع قرار دینا مذکورہ بالا دلاک کے پیش نظم مکن نہیں۔ اس صورت میں یہ مال کے ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔

دوسری توجیہہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کا ترجمہ عربی زبان کی روسے جسے وہ ہوسکتا ہے جومولا نابدلیج الدین صاحب نے کیا ہے اس طرح بیتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ جانور کے بیٹ کے بیچ کو خی کرنے ہی کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح جانور کو ذرج کیا گیا ہے اس طرح اس کے بیٹ موجود نیچ کو بھی ذرج کرنا ضروری ہے اس کے بیٹ موجود نیچ کو بھی ذرج کرنا ضروری ہے اس کے بیٹ موجود میں موجود نیچ کو بھی ذرج کرنا ضروری ہے اس کے بیٹ موجود مال نہیں ہوگا۔

ال بحث كاخلاصہ بيہ ہوا كہ جانور كے پيٹ سے مردہ نكلنے والا بچہا پن مال كے ذرئح ہونے سے ذرئح نہيں ہوتا۔ بلكه ال كے ذرئح ہوجانے كے بعد دم گھنے سے اور سانس رُك جانے كی وجہ سے وہ مرجا تا ہے اور قر آن مجيد نے ايسے جانور كوحرام قرار ديا ہے اس لئے حديث كويا تواس جانور پرمحمول كيا جائے گا جس ميں ابھى روح نہيں ڈالى گئ يا يہ معنى ليا جائے گا كہ اس كى مال كى طرح اس كے بيج كوبھى ذرئح كرنا ضرورى ہے۔

اگران میں سے کوئی می توجیہ بھی اختیار کی جائے تو بیر حدیث قر آن کے مطابق ہوجاتی ہے اور حنفی مذہب قر آن وحدیث کے مطابق قراریا تا ہے۔ حنفی مسند ہب میں احتیاط کا پہسلوزیادہ نمایا ہے

امام ابوصنیفۃ میں اسے مسائل میں زیادہ سخت میں کسی چیز میں زرا بھی جرام کا شبہ پڑجائے آپ اس سے منع کرتے ہیں۔اور آپ کا یہ نظریہ حدیث کے مطابق ہے۔

#### حيين:

رسول الله مَعَالِيَّا مِن فِي مِل إلى:

حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ان دونوں کے درمیان کھے چیزیں مشنتہ ہیں ان کو بہت

# 

سے لوگ نہیں جانتے سو جوشخص ان مشتبہات سے بچاتو اس نے اپنا دین اور عزت بچالی اور جو مشتبات میں جاپڑا ( گویا) وہ حرام میں جاپڑا جیسے چراگاہ کے اردگر د جانوروں کو جرانے والا قریب ہے کہ چراگاہ میں جاپڑ ھے۔

( بخاری ج اس 13 ابن ما جرن میں 296)

#### حريث:

آنحضرت نظینا نے فرمایا کہ وہ چیز جھوڑ وے جو تجھے تر دواوراشتباہ میں ڈالے۔ (متدرک مائم ج2ص 12)

ان احادیث سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جن امور میں شک وشبہ ہواں کو چھوڑ وینا بہتر ہوتا ہے۔لہذ ااس مسئلہ میں حنفی مذہب قرآن وحدیث کے مطابق ہے مخالف نہیں۔

## اعت راض نمب ر 🏵

پیربدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔

ہ سئلہ (ان کر حوں اور گھوڑوں کی حرمت وحلت کے بارے میں

#### حسديث نبوي الشيكية

عن جابر ان النبي عَلَيْهُ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل

ترجمہ: سیدنا جابر رہائی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَانی اِللّم عَالَیْ اِللّم مَانی اِللّم عَلَیْ اِللّم مَانی کے اسے روک دیا اور گھوڑ ہے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔

(صحيح بخاري بركتاب المغازي باب غزوه خيبر صفحه 606 كتاب الذبائح و الصيد باب الحوم الخيل ص829) (صحيح المسلم بركتاب الصيد و الذبائح و مايو كل من الحيوات باب اباحة اكل لحم الخيل صفحه 150 . رقع الحديث 1941 و اللفظ لمسلم)

#### فقصحنفي

ويكرهلحمالفرسعندابىحنيفة (هدايه آخٍرينج4كتاب الذبائحص441)

## یعنی امام ابو صنیفه مُنْ اللّه کنز دیک گھوڑ ہے کا گوشت مکروہ ہے۔ (فقہ وحدیث ص 42)

جوان:

۔ میں ہے۔ کہ بیمروہ تخرین کے گوشت کے بارے میں امام ابوطنیفہ مِیّالیّہ کا صحیح مسلک بیہ ہے۔ کہ بیمروہ تنزیبی ہے۔ پہنانچہ امام محمد مِیّالیّہ کی جامع الصغیر میں امام ابوطنیفہ مِیّالیّہ سے منقول ہے کہ میں گھوڑوں کا گوشت کھانے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ (سیامع صغیب )

علامه وحیدالز مان غیرمقلد بھی امام ابوصنیفہ کا مذہب یہی بتاتے ہیں وہ فر ماتے ہیں۔ابوصنیفہ کے نز دیک بھی کراہت گھوڑ ہے کی تنزیبی ہے۔
(ابوداؤ دمتر جم جلد سوم کس 146)

فقہاء احناف میں ہے بعض نے اس کو کراہت تنزیبی پرمحمول کیا ہے اور بعض نے کراہت تخریمی پرمحمول کیا ہے اور بعض نے کراہت تخریمی پرلیکن فقہ حنیٰ میں صحیح یہی ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک میہ مکروہ تنزیبی ہے کیونکہ گھوڑ ہے کا حجموثا ان کے نزدیک پاک اور پیٹا ب نجاست خفیفہ ہے جب کہ حرام جانوروں کے بارے میں ان کا مسلک میہ ہے کہ ان کا حجموثا نا پاک اور پیٹا ب نجاست غلیظہ ہے۔ (دیکھئے کتہ فقہ م

گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں بہی مسلک حضرت عبداللّٰہ بن عباس ڈالٹؤڈ۔امام مالک اورامام اوزای کے تعم بن عیبینہ امام زہری اورامام ابوعبید سے منقول ہے امام ابوحنیفہ اور بید میگر حضرات فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا اگر چہ حلال ہے کیکن ان کی تخلیق کا اصل مقصد ان کے گوشت کا استعمال نہیں بلکہ ان پر سواری کرنا اور میدان جنگ میں ان سے خدمت لینا ہے۔

چنانچ قرآن مجید نے سور قائل میں چو پایوں کا ذکر کر کے ان کے فوائد و منافع اور ان کے گوشت کے استعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ گوشت کے استعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفَّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

(ياره نمبر 14 مورة نحل آيت نمبر 5)

اورای نے چوپایوں کو بنایا ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ادران میں سے کھاتے بھی ہو۔ لیکن اس کے متصل بعد گھوڑوں ، خچروں اور گدھوں کا ذکر کیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے۔

وَّالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْدَ لِتَزْكَبُوْهَا

(پارەنمبر14 مورة نخل آیت نمبر8)

اور گھوڑے اور خچرا در گدھے بھی پیدا کئے تا کہتم ان پرسوار ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بید فائدہ تو بتایا ہے کہتم ان پرسواری کرسکو،کیکن ان کے گوشت کے استعال کا ذکر نہیں کیا۔

اس سے اگر چہ بیات دلال درست نہیں کہ ان کا استعال صرف انہی کاموں کے لئے ہوتا ہے کسی دوسرے کام کے استعال صرف انہی کاموں کے لئے ہوتا ہے کسی دوسرے کام کے لئے نہیں ہوسکتا تا ہم اس بات کا لحاظ ضرور رکھا گیا ہے کہ ان کے اصلی اور غالب منافع کا ذکر کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑ دل کی تخلیق اصلاً ان کا گوشت کھانے کے لئے نہیں بلکہ سواری اور جفاکشی کے لئے کی گئی ہے۔

## اعت راض نمبر ﴿

پیر بدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔

مسئله ﴿ مرنے والے کے ذمہروز وں کی قضا کا حکم

# حسديث نبوى طفياعليا

عن عائشة بَنْ عَالَت قال رسول الله تَنْ عَلَيْهُمن مات وعليه صيام صام عنه وليه ترجمه: سيره عائشه بَنْ عَلَيْهُم ن وايت ہے كه رسول الله طَلَيْهُم نے فرما ياكه مرنے والے پراگر روزوں كى قضا ہوتو وہ قضا اس كے وارث اس كى طرف سے بورى كريں گے۔

(صحيح بخاريج اكتاب الصور باب من مات عليه صوم صفحه 63-262 رقر الحديث 1147) ضحيح المسلم اكتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت صفحه 362 رقو الحديث 1952)

#### فقصحنفي

من مات و عليه قضاء رمضان فاوصى به اطعم عن وليه لكل يوم نصف صاعمن براومن تمر اوشعير ولا يصوم عنه الولى

هدایداولین براکتاب الصورباب مایوجب القضاء والکفار قصف حد 222-23 یعنی مرنے والے پراگر رمضان کے روزوں کی قضا ہواور وہ ان کے بارے میں وصیت کرجائے تواس کے وارث اس کی طرف سے روزے تونہیں رکھ سکتے۔البتہ ہر ون گندم یا تھجور یا جو کا آدھا صارع میت کی طرف سے (مسکینوں کو) کھلا سکتے ہیں۔ ون گندم یا تھجور یا جو کا آدھا صارع میت کی طرف سے (فقہ وحدیث سے (3)

#### جوان:

امام ابوحنیفہ بڑے ہیں جیسے نماز اور روزہ ان میں کسی دوسرے آدی کی نیابت کرنے سے بیعبادتیں ادانہیں ہوتیں۔ البتہ جوعبادات محض بدنی نہیں بلکہ مالی بھی ہیں۔ جیسے حج ان میں اگر اصل شخص عاجز ہوجائے تو دوسر اشخص اس کا نائب بن کر اس کی طرف سے عبادت کرسکتا ہے۔ رہیں وہ عبادات جومض مالی ہیں جیسے زکوۃ اورصد قد فطرتو ان میں مطلقانیا بت درست ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہے کہ امام صاحب کے نز دیک نمازیاروزہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نائب بن کرادانہیں کرسکتاروزے کا فدید دوسر نے تخص کی طرف سے اداکیا جاسکتا ہے۔ یہی مسلک امام شافعی امام مالک اورجمہوراہلِ علم کا ہے اوراس پرصرت کے اور واضح دلائل موجود ہیں ملاحظ فر مائیں۔

#### حريث:

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹاٹیا ہے فر ما یا جو شخص مر جائے اور اس کے فرصان کے مہینے کے روز ہے ہوں تواس کی طرف سے ہرروز ہے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھلانا کھلایا جائے۔

(ترمذی ج 1 ص 152)

#### حديث:

حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹنو فرماتے ہیں کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کی طرف سے ہرگز نماز نہ پڑھے اور نہ دوسرے کی طرف سے روزہ رکھے بلکہ اگرتم کرنا ہی چاہتے ہوتو اس کی طرف سے صدقہ کر دویا ہدیہ دے دو۔

(مصنف عبدالرزاق ج 9 ص 61 منين الكبرى بيه قي ج 4 ص 254 \_ 425 ص 44 موطاامام ما لك ص 245 )

## حريث:

حضرت عبدالله بن عباس ولاننونر ماتے ہیں۔کوئی آ دمی کسی دوبسرے آ دمی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ کوئی آ دمی کسی دوسرے آ دمی کی طرف سے روزہ رکھے بلکہ ہرروزے کے بدلے میں ایک مرکھانا کھلا دے۔ (مشکل الآثار للحادی ج 3مس 141 تلخیس الحبیرج 20 209)

## حدثت

حضرت عا کشه صدیقه را نشیاسے عمرہ بنت عبدالرحمن نے پوچھا کہ میری والدہ و فات پاگئ ہیں اور من کے ذمہ رمضان کے روز ہے باقی تھے۔تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کرلوں؟

حضرت عائشہ رضی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ما یا نہیں بلکہ اس کی طرف ہے ہرروزے کے بدلے میں ایک مسکین پرصدقہ کرو۔ بیتمہارے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔

کے بدلے میں ایک مسکین پرصدقہ کرو۔ بیتمہارے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔

(مشکل الاٹالطادی ج 3 ص 142 کم کی این ترم ج 7 ص 4 علامہ ماردینی نے اسکی مذکوجے قرار دیا ہے ساجوا ہرائتی ج 4 ص 25)

## حديث):

حضرت عبدالله بن عباس وللفيُؤفر مات ني بين كه جمش خف كذ مصرمضان كروز ب باقى ہو ل اور دہ مرجائے تواس كى طرف سے ساتھ مسكينوں كو كھلا نا كھلا يا جائے۔ (مسنف عبدالرزاق ج4ص 237) انل مب ديب نے كاعمب ل:

ملادہ ازیں صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں کسی دوسرے آدی کی طرف سے نماز یاروزہ کرنے کوجائز قرار دیا گیا ہو۔ چنا نچہ امام مالک فرماتے ہیں۔
میں نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام یا تابعین میں سے کس کے بارے میں سے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی دوسر سے شخص کی طرف سے نماز یا روزہ اداکرنے کا حکم ویا ہو بلکہ وہ سب اپناعمل اپنے ہی لئے کرتے ہیں اور کوئی شخص بھی دوسرے کی ہو بلکہ وہ سب اپناعمل اپنے ہی لئے کرتے ہیں اور کوئی شخص بھی دوسرے کی طرف سے عمل نہیں کرتا۔ (نسب الرایہ نی تربی امادیث الہدایہ 2 میں 2 میں کروہ کے اداریث الہدایہ 2 میں کا مندرجہ بالاقوی اور سے حور کی دوسرے کی دوسرے کی مندرجہ بالاقوی اور سے حور کی دوسرے کی مندرجہ بالاقوی اور سے حور کی دوسرے کی مندرجہ بالاقوی اور سے حور کی دوسرے کے خلاف نہ ہو۔

چنانچیاں روایت کی یتوجیه کی گئی ہے کہ پہلے نیابتاً روز ہر کھنے کی اجازت تھی جو کہ بعد میں منسوخ

14010NII

# 

ہوگئ اوراس کے منسوخ ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقتہ بھٹا جو کہ اجازت کی روایت کی رادی ہیں۔ان کا فتوی اس کے خلاف موجود ہے۔ظاہر ہے کہ اگر اجازت منسوخ نہ ہوگئ ہوتی تو آپ اپنی روایت کے خلاف فتوی نددیتی ۔لہذایہ روایت منسوخ ہے۔

دوسری توجید بیہ کہ اس حدیث کا مطلب بنہیں کہ میت کی طرف سے نائب بن کرروزہ رکھا جائے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آدمی این طرف سے نفلی روزہ رکھ کراس کا ثواب میت کی روح کو پہنچادے۔
تیسری توجید بیہ بھی ہوسکتی ہے بعنی اس کی طرف سے روزہ رکھنا، کھانے سے اس کا تدارک کر دینا ہے بس جب مساکمین کو کھانا و بینے سے وہ میت رزوے سے بری ہوگی تو گویا اس شخص نے اس کی طرف سے روزے اوا کئے۔

قارئین کرام فقد حفی کابیمئلها حادیث کے مطابق ہے نہ کہ مخالف

## اعتراض نمبر@

پیر بدیع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ (ہ): رضاعت کب ثابت ہوگی؟

## حسديث نبوي طلطي عالم

(مسلعج اكتاب المرضاع صفحه 469 باب في المصة والمصتاب رقع الحديث <sup>3593</sup>)

#### فقت حنفي

قلیل الرضاع و کثیر قسواً و اُداد مصل فی من قالر ضاع یتعلق به التحریم (هدایه اولین ج<sup>2</sup> کتاب الرضاء صفحه و ق<sup>3</sup> کار مصفحه و و قوار سے حرمت تابت و دود هم قوار اپیام و پازیاده، جب رضاعت کی مدت میں موتواس سے حرمت تابت

(فقە دەرىپەش 44)

ہوجاتی ہےنہ

جوان:

امام ابوصنیفہ کا مسلک اس مسئلے میں قرآن وحدیث کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔

> حرام قرار دی گئی ہیں تم پرتمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری مہینیں اور ر تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور جوائی کی بیٹیاں اور جوام قرار دی گئی ہیں تم پرتمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ کی بہنیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف دودھ پلانے کی وجہ سے انا ( لیعنی دودھ پلانی والی ) کو حرام کہا ہے کیوَ ہے۔ حرام کہا ہے کیوَ ہے۔ واس کی رضائی ماں ہوجاتی ہے۔

دود طلیل پیاہو یا کشرسب کو شامل ہے۔اسی طرح جس لڑکے یا لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیاہوگا جا گئیر سب کو شامل ہے۔ اسی طرح جس ان کا آپس میں نکاح حرام ہے۔ عورت کا دودھ پیاہوگا چاہے گئیر، رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں ان کا آپس میں نکاح حرام ہے۔ فقہ حنفی کا مسئلہ اس آیت کے مطابق ہے کیونکہ آیت میں مطلق دودھ پینے کا ذکر ہے کسی قسم کی کوئی مقد اراللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمائی۔

# اعتسراض نمبر (١)

پیر بدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔

مسئله (از مسمتنی چوری پرزماته کا اعاضة گا؟

حب بيث بوي ما المات الم

عن عائشه عن رسول الله سَلَيْنَا قَالَ لا تقطع يد السارق الإبربع دينار فصاعدا -

ترجمہ: سیدہ عائشہ رٹائٹؤاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹؤلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ دینار کے چوستے حصے (تین درہم) کے برابر چوری کرنے یا اس سے زیادہ کی چوری کرنے کی وجہ سے کا ٹاجائے گا۔

(بخاريج كتاب الحدود باب قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه ماصفحه 1004 1003 رقر المحديث، 6790) (مسلم ج كتاب الحدود باب حد السارق و نصابها صفحه 63، واللفظ لمسلم رقر الحديث (4400)

#### فقصحنفي

واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم اوما يبلغ فيمة عشرة دراهم مضروبة من حرز لاشبهة فيه وجب عليه القطع

(هدایة اولین ج<sup>2</sup> کتاب السرقة صفحه <sup>537</sup>) جب عاقل اور بالغ دس در ہم کی چوری کرے گایا ایسی چیز کی چوری کرے گاجس کی قیمت دس در ہم ہے ، تواس کا ہاتھ کا ٹماوا جب ہے۔ (فقہ وحدیث ص 45)

#### جوان:

امام ابوحنیفہ میشیئے کے موقف کی دلیل میہ ہے کہ نصاب سرقہ کے باب میں اصل کی حیثیت آمنحضرت مَنْ تُنْزُم کے اس فر مان کو حاصل ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ ایک ڈھال کی قیمت سے کم مال میں نہ کا ٹا جائے۔ (نمائی ج 2س 223)

اوراس اصولی تھم پر ہی آمخصرت منظیظ کی ساری زندگی میں عمل ہوا۔
ام المومنین حضرت عائشہ بڑاٹھ افر ماتی ہیں کہ آمخصرت منظیظ کے زمانے میں کسی چور کا ہاتھ
ام المومنین حضرت عائشہ بڑاٹھ افر ماتی ہیں کہ آمخصرت منظیظ کے زمانے میں کسی چور کا ہاتھ کا تاکیا۔ (معجم بخاری تناب الحدود پار د 27)
ایک لاکھی یا ڈھال کی قیمت سے کم میں نہیں کا ٹا گیا۔ ان دوا حادیث سے معلوم ہوا کہ ڈھال کی قیمت پر ہاتھ کا ٹا جائے گا۔
اب معلوم کرنا ہے کہ ڈھال کی قیمت کیا ہے۔

حضورا کرم مُؤَیِّزُم کے زمانہ میں ڈھال کی قیمت کے متعلق روایات مختلف آئیں ہیں۔وہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔

- 1- حضرت عائشہ طالغیدا کی روایت جس میں ربع دینار ( یعنی تین درہم) کا ذکر آیا ہے وہ راشدی صاحب نقل کی ہے۔
- 2- عبداللد بن عمر والنظر سے روایت ہے کہ رسول الله مثل نظر نے ہاتھ کا ٹاایک ڈھال کے چورانے میں جس کی قیت یانچ درہم تھی۔ میں جس کی قیت یانچ درہم تھی۔
- 3- حضرت قادہ سے روایت ہے میں نے انس بڑائی سے سنا کہتے تھے ایک شخص نے ڈھال چرائی ابو بکر صدیق بڑائی کے زمانے میں اس کی قیمت لگائی گئی پانچ درہم پھراس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ (نیائی ج2م 250)
- 4- حضرت عائشہ رہ ہوں گئے ہے کہا بہت عرصہ ہیں گزرامیں بھول گئی چوتھائی دینار میں ہاٹھ کا ٹاجائے گایازیادہ میں۔
  - 5- حضرت سلیمان بن بیار نے کہانہ کا ٹا جائے ہاتھ کا پنجبر گرینجے میں (نیائی مترجم بلد 3 ص 353 فرید بک مثال لاہور)
- 6- حضرت عروہ رہ اللہ منافی ہے۔ دوایت ہے حضرت عائشہ رہ اللہ اللہ منافی ہے۔ سا آپ فرماتے متصنہ کا ٹا جائے ہاتھے مگر ڈھال کی چوری میں یااس کی قیمت کے برابر دوسری جزید میں یااس کی قیمت کے برابر دوسری جزید میں عروہ نے کہا ڈھال چار درہم کی ہوتی ہے۔ (نیائی مترجم جلد دم 353)
  - 7- حضرت ایمن سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ نہیں کٹوایا چور کا مگر ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔ (نمانی ج2ص 225)
  - 8- حضرت ایمن سے روایت ہے چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت رسول الله منظ فیل کے زمانے میں ایک دینارتھی اور وعشر قدراهم

(يادس درېم) نانۍ چه ش 225)

- 9- حضرت عبدالله بن عباس وللفيز كهتي تصالى قيمت ان دنول دس درجم تقى (نمانى)
- -10 حضرت عطانے کہا کم سے کم جس میں ہاتھ کا ٹا جائے ڈھال کی قیمت ہے اور وہ ان دنوں میں دن درہم تھی۔ میں دن درہم تھی۔

ُ نمائی بلد 3 صنف این ابی ثنیہ ج 9 ص 474 مسنف عبدالرزاق ج 10 ص 233) ان متعارض روایات میں تطبیق دینا ضروری ہے چنا نجے علائے احناف نے ان میں یول تطبیق دی ہے کہ و صال کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف اوقات میں برتی رہی ہے۔ ابتدا میں و صال کی قیمت ربع و بنار (تین درہم) تھی اس لئے حضور مُنالیّنِ نے اس زمانے میں حکم دیا کہ ربع و بنار کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پھر و صال کی قیمت بڑھ کر پاٹے درہم ہوگئ ابن عمر کی دوسری روایت میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد و صال کی قیمت اور بڑھ کر درس درہم ہوگئ ابن عباس اورا یمن والیق میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد و صال کی قیمت اور بڑھ کر درس درہم ہوگئ ابن اونٹوں کے سستا ہونے کی وجہ سے دیت چار سودرہم تھی بعد میں اونٹوں کے مہنگا ہوجانے کی وجہ سے یہ آٹھ سودرہم ہوگئ۔ (منن الی داؤدج 1 ص 279)

چونکہ سب سے آخر میں ڈھال کی قیمت دی درہم ہوگئ تھی اس لئے امام ابوحنیفہ میں استے کہ دی درہم ہوگئ تھی اس کے امام فتوی یہ ہے کہ دی درہم سے کم مال میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا۔اس فتوے کے تن میں مزیدروایات حسب ذیل ہیں۔

- ا- حضرت ابن عباس بنائی کی سے آپ فرماتے تھے کہ حضور انور مَنَائی کے زمانہ میں د حال کی قیمت دس در ہم تھی۔ د خوال کی قیمت دس در ہم تھی۔
- 2- عمرو بن شعیب اپنے والد ہے وہ اپنے داداعبداللہ بن عمر و بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ڈھال کی قیمت دس درہم تھی۔ (نمائی ج)
  - 3- حضرت عبدالله بن مسعود رئالتُون في ما يا چور كا با تهدوس درجم سے كم نهيس كا ثا جائے گا۔ (عتاب الا ثارامام محدص 109)
  - 4- حضرت ابن عباس ولافنوئے سے مروی ہے کہ چور کا ہاتھ ڈھال سے کم قیمت کی چیز میں نہ کا ٹا جائے۔ اور ڈھال کی قیمت دس درہم ہے۔

(مصنف ابن البي شيبه ج 9 ص 474)

5- حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے ۔ تھے کہ ڈھال کی قیت دی درہم ہے۔

(معنف ابن الى شيدج 9 ص 474 مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 233)

6- حضرت ابن مسعود رہی تھائے ہے مروی ہے کہ ہاتھ نہ کا ٹا جائے گاسوائے ایک دینار کے یا دس درہم کے۔ (مسنف الی شیبہ 9ص 474 مصنف عبدالرزاق ج10 ص 233)

- 7- حضرت ابوجعفر سے روایت ہے کہ ڈھال کی قیمت ایک دینار ہے جس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔
- 8- حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا مگر ڈھال (کی قیمت) میں راوی نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے ابراہیم نے ابراہیم نے کہا کہ ایک دینار۔

  مصنف ابن الی شیبہ ج 9 ص 475 من عبدالزاق ج 10 ص 234 میں ہے۔
- 9- عمروبن شعیب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں سعید ابن المسیب کے پاس گیا اور میں نے ہیں سعید ابن المسیب کے پاس گیا اور میں نے ہیں سے کہا کہ آپ کے ساتھی عروہ بن زبیر ، محمد بن مسلم زبری اور ابن بیار کہتے ہیں کہ ڈھال کی قیمت پانچ ورہم ہے؟ (میرے اس سوال کے جواب میں سعید بن المیب نے ) کہا کہ رہی یہ بات (ڈھال کی قیمت والی ) تو اس بارے میں سنت نبوی چلی آربی ہے کہ ڈھال کی قیمت دی درہم ہے۔
- 10- قاسم بن عبدالرحن کہتے ہیں کہ ایک آدمی کوجس نے کیڑا چرایا تھا حضرت عمر بن خطاب ڈلٹنؤ کہا کہ اس کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا۔ حضرت عثان ڈلٹنؤ نے کہا کہ اس کیڑے یا کہ اس کیڑے کی قیمت آٹھ کھ جے۔ چنا نچہ تحقیق کی گئی تو اس کیڑے کی قیمت آٹھ درہم نکلی پس حضرت عمر رڈلٹنؤ نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

(مصنف ابن الى شيبية 9 ص 474 مصنف عبدالرزاق ج 10 ص 233)

- 11- حضرت عبدالله بن مسعود را الله عند وایت ہے کہ آنحضرت مَنَالْیَمَ نِمْ نے فرما یا دس درہم ہے کم میں ہاتھ نہیں کا ثاجائے گا۔
- 12- حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو بن العاص رٹائٹہ ) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت مُلْقَائِم نے فرمایا دس درہم سے کم میں نہیں ہاتھ نہیں کا ثاجا سکتا۔ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت مُلْقَائِم نے فرمایا دس درہم سے کم میں نہیں ہاتھ نہیں کا ثاجا سکتا۔ (نسب الرایہ جس)
  - 13- عن ابى المسيب قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يدلاو كأن ثمن المجن عشر لادراهم

(مصنف عبدالرزاق ج10 ص 233)

ابن الميب مُناتَ كَيْتِ بِين كدرسول الله مَنَاتِنَ فَر ما يا جب چوركوكى اليي چورى كي اليي چورى كي اليي چورى كرے جس كى قيمت دُ حال كى قيمت تك چينجى موتواس كا باتھ كا نا جائے اور ڈھال كى قيمت دس در ہم تھى۔

14- عن على قال لا يقطع في اقل من دينار او عشر قادر اهم

(مسنف عبدالرزاق ج10 س 233) حضرت علی طالنی فرماتے ہیں کدایک دیناریا وس درہم ہے کم مال کی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹاجائے۔

15 عبدالله ابن مسعود و بن الله من اله من الله من الله

16- حضرت عبدالله بن عمروا بن العاص رُكُنْهُ أُرسول الله سُؤَيْنِ كا ارشادُ نَقَل كرتے ہيں كه چور كا ہاتھ درہم ہے كم مال ميں نه كا ثاجائے۔

نقر حقی کا مسکلہ ان احادیث آثار کے مطابق ہے۔ رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے وہ پہلے دور کی ہے اس لئے ان دلائل کے مقابلہ میں ہمارے نز دیک قابل عمل نہیں۔ ویسے بھی شریعت اسلامیہ کسی انسان پرظلم و زیادتی نہیں کرتی اور حدود نافذ کرنے میں ہمارے اسلامی قانون میں بہت ہی احتیاط سے کام لیاجا تاہے۔ اسلام کامنشاء کسی کو بلا وجہ ہے کار کرنے کانہیں۔ جب تین اور دس درہم کی روایات موجود ہیں۔ تو احتیاط اور شک شبہ سے پاک دس درہم والی بات ہی بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام کاعمل خاص کر خلیفہ راشد حضرت عمر بین خطاب کاعمل وی درہم والی معلوم ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام کاعمل خاص کر خلیفہ راشد حضرت عمر بین خطاب کاعمل وی درہم والی جو ترین دوایت کے مطابق بایا گیا اس لئے امام ابو حنیفہ نے اس روایت پرعمل کیا جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ اور جو ترین زمانہ سے تعلق رکھی تھی۔

# اعت راض نمب ر (2)

، پیربدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ سریسی

مسئله (عن مركم سے كم كتنا مو؟

## حسديث نبوى طنفي طلي الم

عن جابر ان رسول الله تُلْقِيمُ قال من اعطى فى صداق امراته ملا كفيه سويقا اوتمرافقد استحل

ترجمہ: سیدنا جابر رہ ٹیٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگیٹے نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کوحق مہر میں ستویا تھجور کی دونوں ہتھیلیاں بھر کے دیں تو اس نے اس کوحلال کردیا۔

(ابوداودج اكتاب النكاح باب قلة المهر صفحه 294 رقع الحديث 2110)

### فقصحنفي

واقل المهر عشرة دراهم ولوسمی اقل من عشرة فلها العشر عندنا هدایده و اوسمی اقل من عشرة فلها العشر عندنا هدایده و این به کتاب النهام باب المهر صفحه 324 می مقرر کیا تو حق مهر مقرر کیا تو مارے ند بہ کے مطابق ووحق مهر دس درہم بی بوگا۔ (فقہ ومدیث ص 46)

#### جوان:

یہاں پراصل مسئلہ بیہ ہے کہ مہر کی کوئی مقدار مقرر ہے کہ نہیں غیر مقلدین کے نزدیک کوئی مقدار مقرر نہیں اوراحناف کے ہاں مقرر ہے۔احناف کا مسلک قرآن وسنت کی روشن میں بیہ کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہوسکتا۔فقہ خفی کے دلائل ملاحظ فر مائیں۔

- 1- الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: قد علمنا ما فرضنا علیهم فی از واجھم شخفیق ہمیں علم ہے جو پچھ ہم نے مردوں پران کی بیویوں کے بارے مقرر کیا ہے۔ (سورۃ احزاب آیت نمبر 50 پارہ نمبر 22)
- اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے مہر کی ایک خاص مقدار مقرر کی ہے۔ لیکن قر آن مجیداس مقدار کے بیان میں مقرر ہے۔ چنانچے حضورا کرم تا ٹیٹے اس کی تشریح فرمائی ہے۔
  - 2- حضرت جابر رٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مُٹائٹڈ آنے فر مایا دس درہم ہے کم کوئی مہز ہیں۔ (منن الکبری پیمقی ج7ص 240 بنن دارطنی ج ص 245)
    - 3- حضر بطیعلی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ دس درہم سے کم کوئی مہز ہیں۔ ( سنن البکری ج7ص 240 بنن دار تلنی ج3ص 245)

## حضورنى كريم متاثيم كالبين امهسر

- ابوسلمہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ زائٹا سے نبی اکرم مُناثِیَّا کے مہر کی بابت سوال کیا۔

انہوں نے فرمایا کہوہ بارہ او قیہ اورنش۔ میں نے کہانش کیا ہے؟ فرمایا نصف او قیہ۔ (ابوداؤدج ص)

ایک اوقیه چالیس درجم کا تھا تواس حساب سے ساڑھے بارہ اوقے پانچ سودرہم ہوئے۔

- 5- حضور مَنَا يَنْ العموم از واج نِنالِيَّهُ م كواس قدر مهر دیا ورنه حدیث میں ہے كدام حبیبه كامهر نجاش نے حضور مَنَا يَنْ العموم از واج نِنالُور بین چار ہزار درہم ) ادا كيا تھا۔
- 6- ابوسلمہ بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نگاٹیل کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رفائیل کے دسول اللہ نگاٹیل (اپنی ازواج کا) مہر کتنار کھتے ہتھے؟ (حضرت عائشہ نگاٹیل این ازواج کا) مہر کتنار کھتے ہتھے؟ (حضرت عائشہ نگاٹیل این ازواج کا مہر بارہ او قیہ اور ایک نش رکھتے ہتھے پھر فرما یا کہ تم جانعے ہو کہنش کی کتنی مقدار ہے؟ میں نے کہانہیں فرما یا نصف او قیہ اور یہ (کل مقدار ) پانچے سودرہم ہیں اور یبی رسول اللہ نگاٹیل کی ازواج کا مہر ہے۔ (ملم جس کتاب النکاح) ان تین روایات سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم نگاٹیل نے اپنی کسی بیوی کا مہر پانچے سودرہم سے محلوم ہوا کہ حضور نبی کریم نگاٹیل نے اپنی کسی بیوی کا مہر پانچے سودرہم ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم نگاٹیل نے اپنی کسی بیوی کا مہر پانچے سودرہم ایک روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک میروں درہم سے کم رکھا ہو۔

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے جس میں ستواور تھجور کی ایک بک کوحق مہر قرار دیا گیاہے۔

امام ابوصنیفہ میں کا مسلک میہ کہ ان کومہر نہیں بنایا جاسکتا۔ امام صاحب یہاں پر ایک اصولی قاعدہ کی بنا پر میہ بات کہتے ہیں کہ مہر میں مال کا ہونا ضروری ہے اور سے مال نہیں ہے۔ امام صاحب کی دلیل قرآن یاک کی میآ یت ہے:

وَ أَحِلَّ لَكُوْرُ مَّا وَلَآءَ ذَلِكُورُ أَنْ تَنْبَتَغُوّا بِالْمُوالِكُورُ مُّحْصِنِيْنَ \_ (مورة نماء آیت 24 پاره 5)

اس آیت سے بیر بات واضح ہے کہ مہر میں صرف وہ چیز مقرر کی جاسکتی ہے جو مال ہواس کے علاوہ کوئی چیز بھی مہز بیس بن سکتی۔ اور شرعی طور پر مال وہ ہوتا ہے جس کی چوری پر حد لگے اور وہ اس دس درہم میادہ کوئی چیز بھی مہز بیس بن سکتی ۔ اس لئے امام صاحب فرماتے ہیں کہتی مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہوگی قرآن وسنت کے ان دلائل کے ہوتے ہوئے بیر وایت قابل ممل نہیں ہوگئی۔

# اعتراض نمبر ﴿

پیربدیج الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ﴿: والدکی مبدکی موئی چیزکی واپسی کا حکم

## حسديث نبوي طلطي والم

عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله تَالَيْمُ لا يرجع احدى هبة الاوالدعن ولده

ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن عمرہ رہانی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْ الْفِیْم نے فرمایا کہ کوئی بھی سے فرمایا کہ کوئی بھی جوئی چیز واپس نہیں لے سکتا، گر والدا پنے بیٹے سے (واپس لے سکتا ہے)

(نسائيج2كتاب الهبة باب رجوع الوالدفيما يعطي ولده صفحه 136) (ابن ماجه ج2 ابواب الاحكام باب من اعطي ولده ثعررج عفيه صفحه 172 رقع الحديث 2378)

## فقصحنغى

اذا وهب الهبة لا جنبي فله الرجوع منها ... بخلاف هبة الوالل لولى الهبة لا جنبي فله الرجوع منها ... بخلاف هبة الوالل

جوان:

فقة حقی کاریمسکله حدیث سے ثابت ہے حدیث ملاحظہ فرمائیں۔قال رسول الله سَلَیْمِ اذا کانت الهبة الذی رحم محرم لم يوجع فيهار سول الله سَلَیْمِ نَا الله سَلَیْمُ الله سَلَمُ عَلَیْمِ مَا یا جب کسی شخص وی رحم محرم کو کوئی چیز ہبدکردی جائے توواپس نہلی جائے۔

(منن الكبرى يهقى ج ص، دار قطنى ص متدرك ما تم ج ص)

یہ حدیث صرت ہے کہ ذی رحم محرم سے ہمبہ نہ لوٹا یا جائے۔جس حدیث کا حوالہ راشدی صاحب نے دیا ہے اس کامفہوم یہ ہے۔ کہ باپ کو لے لینا اور خرج کر لینا جائز ہے جیسے اور اموال اولا دمیں باپ کو تصرف کرنا جائز ہے میم عن نہیں کہ مہد کار جوع اور شنخ جائز ہے۔ورنہ یہ جن اس حدیث کے مخالف ہوں گے جوہم نے نقل کی ہے۔ یس حتی الا مکان تطبیتی اولی ہے۔

# اعتراض نمبر (٩)

پیربدیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسله (©: هم شده اونث کو قبضه میں لینے کا تھم

## حسديث نبوي طفي عَلَيْهُمْ

ترجمہ: سیدنازید بن خالد جل تفی سے روایت ہے کہ رسول الله من تفیق نے (گم شدہ اونٹ) کے بارے میں فرمایا کہوہ پانی پیتارہے گا، گھاس کھا تارہے گا، یہاں تک کہ مالک اسے یالے گا۔

(بخاريج 1 كتاب اللقطة باب اذالريوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها صفحه 328. رقر الحديث 2429) (مسلم ج 2 كتاب اللقطة صفحه 78. رقر الحديث 2429)

#### فعصحنفي

ویجوز التقاط فی الشاقو البقر قوالبعیر مدایة اولین ج کتاب اللقطة صفحه 615 یعنی گم شره بکری گائے اور اونٹ لے لینا جائز ہے۔ (فقہ ومدیث س 48)

جوان:

احناف کاطریقت کی بھی حدیث کو بیجھنے کا یہ ہے کہ وہ اس کے ظاہری الفاظ پر انحصار کرنے کے بچائے اس کی مصلحت ، حکمت ، استخراج کر کے اس پر اپنے مسلک کا مدارد کھتے ہیں۔

زیر بحث حدیث میں بھی یہی اصول پیش نظر ہے۔ گمشدہ جانور کو پکڑنے کا مقصدیہ ہے کہ اس کو بحفاظت اس کے مالک تک یہ پہایا جا سکے۔ بکری چونکہ کمزور جانور ہے اس کے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو خدشہ ہے کہ کوئی درندہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اس کے برخلاف اونٹ ایک بڑا اور طاقتور جانور ہے اوراس کو ایسا خطرہ بالمعوم در پیش نہیں ہوتا۔

احناف نے اس حکمت اور مسلحت کو پیش نظر رکھ کریے نظر بیتا کم کیا ہے کہ رسول اللہ علی فیلے کے رسول اللہ علی فیلے کے زمانے میں دیانت امانت عام کی اور بیے خدشہ بیس تھا کہ اونٹ پرکوئی آ دمی نا جا کز طور پر قبضہ کرے گا۔
لیکن اب لوگوں میں شریفا نہ اخلاق اور امانت و دیانت نا در ہوچکی ہے۔ اس زمانے میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دینے میں خدشہ ہے کہ کوئی بددیانت آ دمی اس کو پکڑ لے گا اور اصل مالک تک اس کا پہنچا نا ناممکن ہوجائے گا۔ اس لئے اگر کسی دیانت وار آ دمی کو گھشدہ اونٹ ملے تواسے حفاظت کے نقطہ نظر سے پکڑ لینا چاہئے اور اس کے مالک تک بہنچانے کا انتظام کرنا چاہئے۔ کیونکہ حالات کے بدلنے سے احکام کا بدل جانا ایک مسلمہ قاعدہ ہے جب کہ صحابہ کے تعامل سے گمشدہ اونٹ کو پکڑ نا بھی ثابت ہے۔

1- مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ثابت بن الضاك الانصارى اخبر لا انه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثمد ذكر لا بعير بن الخطاب فامر لا عمر ان يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغنى عن ضيعتى فقال له عمر ارسله حيث وجد ته (مولاامام مالك باب التناء في النوال) فقال له عمر ارسله حيث وجد ته ثابت بن ضحاك كميت بيل كه أبيل حره كمقام پرايك (گمشده) اون ملاتو انهول فقال نير بين كه أبيل حراك كذكر حضرت عمر بين تي او انهول فرمايا في است ( بيكوكر ) بانده ديا بيمراس كاذكر حضرت عمر بين تي ايو انهول في مايا كماك الونث ) في تو مجمعا بن زيين ( كم معاملات ) سيم شغول كرديا به توسيرنا عمر بين الني في الهاكمال سيم سيم المناقا معاملات ) سيم شغول كرديا به توسيرنا عمر بين الني في الهاكمال سيم سيم المناقا الله و بين يجهور دو و الله منافعا الله و بين يجهور دو و الله و الله منافعا الله و بين يجهور دو و الله و بين يجهور دو و الله و الله و بين يجهور دو و الله و الله و الله و بين يجهور دو و الله و ا

اں حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رہ النہ نے اونٹ بکڑنے والے تخص کو یہ ہیں کہا کہ تم نے حدیث کی مخالفت کی ہے بلکہ یہ فر ما یا کہ اعلان کروتا کہ اس کواس کے مالک تک پہنچا یا جاسکے اگریہ نہیں کرسکتے تو اس کوچھوڑ دو۔

-2

حدثني مالك انه سمع ابن شهاب يقول كأنت ضوال الابل في زمان عمر بن

الخطاب ابلا مویلة تناتج لا يمسها احدد حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان امر بتعریفها ثمر تباع فاذا جاء صاحبها اعطى ثمنها (مولاامام مالک من مولاامام مرس)

ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹیؤ کے زمانے میں گمشدہ اونٹ ہوتے تھے اور کوئی ان کونہیں پکڑتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عثان زائٹؤ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اونٹوں (کو پکڑ کران) کا اعلان کرانے کا حکم دیا (اور کہا کہ اعلان کے بعد) انہیں تے وانٹوں (کو پکڑ کران) کا مالک آجائے تواسے اس کی قیمت دے دی جائے۔

اشکال - یہاں پر بیاشکال بیدا ہوتا ہے کہ اس روایت میں بیدکہا گیا ہے کہ حضرت عمر بناٹیؤ کے زمانہ میں گمشدہ اونٹ کوکوئی نہیں بکڑتا تھا۔ اور او پروالی روایت میں حضرت کے زمانہ کا واقعہ ہے بلکہ حضرت عمر بناٹیؤ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے اس شخص کوئنے نہیں کیا۔ بلکہ بیدکہا کہ اعلان کرو۔

اس اشکال کا جواب بیہ ہے کہ دوسری روایت میں جونفی کا ذکر ہے اس کوسر کاری تھم کی نفی پر محمول کریں گے کہ حضرت عمر جانٹیڈ کے زمانیہ میں سر کاری تھم نہ تھا۔ حضرت عثمان زبانٹیڈ نے سر کاری تھم جاری کیا تھا۔ اور پہلی روایت میں انفرادی واقعہ بیان ہوا ہے۔

ر ہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قتل کی ہے اس کا جواب شروع میں اصولی طور پر ہو چکا ہے خودغیر مقلدین بھی اس پرعمل نہیں کرتے ۔

سيداميرعلى غيرمقلد لكصتے ہيں۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیتھم آپ نے ایسی صورت میں فرمایا کہ اونٹ کے ضائع ہونے کا خوف نہ تھا۔ پس جب خوف ہوتواس کا پکڑ لینا اولی ہے۔ (عین الہدایہ بلد 2 ص 609)

### اعتراض نمبر ا

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ﷺ: عنسل دیتے وقت ،مرنے والی عورت کے بالوں کا حکم

#### حسد ميث نبوى طلطيانيام

رسول الله ظَائِمُ كى صاحبزادى سيره زينب رئينَهُا كى وفات كے بعدان كونسل دينے كے ذكر ميں ہے كه:

#### فضفر ناشعر ها ثلاثة ق رون فالقينا خلفها ترجمہ: یعنی ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کر پیچھے کی طرف ڈال دیا۔

(بخاري ج اكتاب الجنائز باب يلقي شعر المراة خلفها ثلاثة قرور . صفحد 69-168 ، رقر الحديث 1263 ، واللفظ له ) (مسلم ج اكتاب الجنائز باب في مشطشعر النساء ثلاثة قرور . صفحه 304 )

#### فقصحنغيم

يجعل شعرها صفرتين على صدرها

مدایة اولین ج اکتاب الصلوة باب الجنا آنز فصل التکفین صفحه 179۔ عورت (میت) کے بالوں کی دوچوٹیاں بنا کر سینے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ (فقہ ومدیث ص 49)

#### جوان:

امام ابوحنیفہ یہاں پرایک اصولی بات فرماتے ہیں کہ بیکام زینت سے تعلق رکھتا ہے اور میت کوزینت میں شار ہوتا ہے۔ کسی بھی میت کوزینت کی ضرورت نہیں ہوتی جب کہ مینڈیاں بناکر پیچھے ڈالنازینت میں شار ہوتا ہے۔ کسی بھی صحیح روایت میں بی تھم موجو دنہیں ہے۔ بخاری میں صرف ام عطیہ کا قول موجود ہے۔ غیر مقلدین توکسی کا قول نہیں مانے مگریہاں پراسی قول پر بنیا در کھی ہے۔ اس قول کے مقابلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ مرابی بال براسی قول پر بنیا در کھی ہے۔ اس قول کے مقابلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ مرابی ہیں۔

حدیث عن ابر اهیم ان عائشة رانت امر الایکدون راسها فقالت غلام تصنون میت کمر (منن 35 م 6232 بابشرائیت دافغارها) ابراتیم سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ رٹائنوا نے ایک عورت کودیکھا کہ وہ ایک میت عورت کی مینڈیاں بنارہی تھیں حضرت عاکشہ رٹائنو نے فر مایا خبر دار کیاتم مردہ عورتوں کی مینڈیاں بناتی ہو۔

اس روایت سے مینڈیاں بنانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے ناظرین دونوں قول آپ کے سامنے ہیں ہم نے حضرت عائشہ ڈلٹٹؤ کے قول کو ترجے دی ہے اور عقلی طور پر بھی امام اعظم کی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ میت کوزینت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

حضرت عائشہ بڑاٹیڈا کی ایک کمی روایت جس میں حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹیڈ کی وفات کا ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ پھرانہوں نے (یعنی ابو بکرصدیق بڑاٹیڈ نے) اپنے کپڑے کی طرف دیکھا جس میں وہ بیمارہوئے تضاس میں زعفران کا ایک نشان تھا فر ما یا میرا میر کپڑ ادھوڈ الواوراس پردو کپڑ وں کا اضافہ کر وواوران میں مجھے کفن دو میں نے کہا (امال عائشہ بڑاٹیڈ نے) یہ پرانا کپڑا ہے فر ما یا زندہ نے کپڑوں کا مروے سے زیادہ مستحق ہے۔

(تقبیم ابخاری ترجمہ وشرح سحج بخاری ج میں ایک کیٹر وس 443)

اس دا تعہ ہے بھی اس بات پر روشن پر تی ہے کہ مردہ کوزینت کی ضر درت نہیں ہوتی۔ رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے تو اس کا جواب سیہ ہے کہ حضرت ام عطیہ نے اپنی رائے سے میکام کیا تھا حضور مُناتِیْم کا تھم نہ تھا۔

علامة مطلانی نے کہا کہ سرور کا گنات مثالی ہے ہیں ہے بالوں کے تین حصے کرنے کی تصریح نہیں فر مائی اور نہ ہی آپ نے اس طرف اشارہ فر ما یا حدیث میں صرف بید کور ہے کہ ام عطیہ نے تین چوشیاں بنائیس بیان کا اپنافعل ہے اس کو سید عالم مثالی کی تقریر حاصل نہیں اور بیہ کہنا کہ ام عطیہ نے آپ کے حکم سے کیا ہوگا محض ایک اختال ہے جس سے حکم ثابت نہیں ہوسکتا۔

(بحوالتَّه بيم البخاري شرح محيح بخاري بلد2 ص 331)

غیرمقلد کہتے ہیں کہ ابن حبان کی روایت میں حضور مُلَّیْتِمُ کا حکم بھی موجود ہے۔اسٹا جواب بیہ ہے کہ امر کالفظ شاز ہے اور ابن حبان کی سند بھی صحیح نہیں ۔

نیز ایک روایت حضرت ام سلیم کی مجمع الز وا ند سے نقل کی جاتی ہے جس میں دو، تین مینڈیاں بنا کر پیچھے کرنے کا ذکر ہے۔ مگر اس میں بھی رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ کا حکم موجود نہیں۔ بلکہ اس کی سند میں لیٹ بن سعد مدکس موجود ہے۔

## اعتسراض نمسبر (۱)

پیربدلیج الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔

مسئله (ا: صلوة استسقاء باجماعت ادا كى جاسكتى ہے؟

#### حسد بيث نبوى طلني عليه

عن عبدالله بن زير قال خرج رسول الله سُلَيْم بالناس الى المصلى

لیستقی فصلی بهمد رکعتن جهر فیهها بالقراق واستقبل القبلة یداعو و رفعیدیه و حول رداء ه حین استقبل القبلة ترجمه: سیرنا عبدالله بن زیر بران شوست به که رسول الله خالیه نماز استقاء کے لئے لوگول کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے جہال آپ نے دورکعت نماز پڑھائی جس میں جبری قرات فرمائی پھر قبلے کی طرف رخ کیا اپنے ہاتھوں کو اشایا اور چادرکو پلٹا۔

(صحيح بخاري ج $^{1}$  ص $^{139}$  كتاب المستقساء باب كيف حول النبي  $^{13}$  ظهره الي الناس رقع الحديث  $^{980}$  باختلاف يسير) ( مسند احمد ج $^{6}$  ص $^{80}$  رسنن الدارقطني  $^{2}$  كتاب المستسقاء رقع الحديث  $^{1776}$  مسند احمد من المفرياب ما جاء في صلاة المستسقاء ج $^{80}$  )

#### فقصحنفى

قال ابو حنيفة رضى الله عنه ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة فان صلى الناس وحدان جاز

هدایداولین ج اکتاب الصلاة باب الاستسقاء صفحه 176 ابو حنیفه فرمات بین که استشقاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسنون نہیں ہے ، ہاں اگر لوگ اکیلے نماز پڑھ لیس تو جائز ہے۔ (فقہ وحدیث س 50)

جوان:

راشدی صاحب نے نماز استفاء کے حنی مسئلہ کو صدیث کے خلاف قرار دیا ہے پہلے آپ ہدایہ کی عبارت کا مکمل ترجمہ دیکھیں امام ابو صنیفہ نے فرما یا استبقاء میں نماز با جماعت سنت نہیں ہے اگر لوگ اسیسے اکر اللہ تعالیٰ نے فرما یا استبقاء کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا استبقاء کر واپنے رب سے بے شک وہ بڑا بخشے والا ہے (اوراس استبقاء کی وجہ ہے ) اللہ تعالیٰ خوب استبقاء کر واپنے رب سے بوشک وہ بڑا بخشے والا ہے (اوراس استبقاء کی وعہ سے ) اللہ تعالیٰ خوب بر سنے والے باول بھیجیں گے اور آنحضرت خلاج کے اور آنحضرت خلاج کی دورایت کمناز پڑھائے امام دورکعت جیسا کہ آپ سے نماز پڑھام رورکعت جیسا کہ آپ ہے کہ آپ نے پڑھیں دورکعت مثل عید کے اس کو ابن عباس کو ابن عباس کہ تخضرت خلائی نے روایت فرما یا ہم کہتے ہیں آپ نے ایک آ دھ مرتبہ نماز پڑھی پھرچھوڑ دی پس سنت نہ ہوئی بی ایک سنت نہ ہوئی

(ہدایہ ج اس 176) یہ بوری عبارت ہے جوراشدی صاحب نے نقل نہیں کی راشدی صاحب کومخالفت کے مفہوم کامعنی بھی نہیں آتا۔امام صاحب اس نماز باجماعت کے سنت ہونے کی نفی کرتے ہیں حدیث کے خلاف جب ہوگا کہ آپ حدیث شریف میں لفظ سنت دکھا دیں جو آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے اگرآپ کے نز دیک نماز با جماعت استیقاء کی مستقل سنت ہے توفر مایئے۔

# امام أبوعنيف كالمحسيج مسلك:

اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کا سیح مسلک ہے ہے کہ بارش کی دعاما تگنے کے لئے بیضروری نہیں کہ اس کے ساتھ نماز بھی پڑھی جائے۔ بلکہ صرف دعا بھی کی جاسکتی ہے۔ یعنی امام صاحب نے نماز استنقاء کاانکارنہیں کیا بلکہ اس کے لئے ضروری ہونے سے انکار کیا ہے اور صرف دعا پر اکتفاء کرنا متعدد احادیث ہے ثابت ہے۔

قرآن یاک نے ہارش مانگنے کا جوطریقہ ذکر فرمایا اس میں استیقاء ہے نماز باجماعت کا ذکر نہیں کیااس قرآنی طریقہ کوآپ خلاف سنت کہیں گے۔

الثدتعالی کاارشاد ہے۔

استغفروا ربكم انه كأن غفارا يرسل السهاء عليكم مدارا

يعنى طلب كرومغفرت اينے پروردگارے وہ بخشے والا ہے بھیجنا ہے ابر (بادل) تم پر بر سے والا۔

عبدالله بن بن الي نمر روايت كرتے ہيں كه انہوں نے انس بن مالك رہ الله كوسنا كه ايك -2 شخص جمعہ کے دن اس درواز ہ سے سجد میں داخل ہوا جومنبر کے ساتھ تھا اور رسول اللہ منافیا م کھڑے خطبہ دے رہے تھے اس نے کھڑے کھڑے رسول اللہ منافیا کی طرف منہ کیا اورکہا یا رسول انٹدلوگوں کا مال تباہ ہو گیا راہتے بند ہو گئے اس لئے آ یے انٹد سے دعا کریں كه بارش برسائ - انس نے كہا كه رسول الله سَلَيْظِيم نے اسپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا كداے ميرے الله جميں سيراب كر، اے ميرے الله جميں سيراب كر، اے ميرے الله ممیں سیراب کر، انس ٹائٹونے بیان کیا بخدااس وقت آسان پرنہ تو کوئی بادل اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا اور نہ کوئی چیز نظر آتی تھی اور نہ ہمارے اور سلع (پہاڑ) کے درمیان کوئی گھریا مکان تھاسلع کے پیچھے سے ڈھال کے برابرایک ابرکائکڑانمودار ہواجب وہ آسان کے پیچ

میں آیا تو وہ بدلی پھیل گئی پھر بارش ہونے گئی بخدا پھرہم لوگوں نے ایک ہفتہ تک آفآب نہیں دیکھا پھر ایک شخص آئ دروازے سے دوسرے جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوااور رسول اللہ مُلَا يُلِيَّا کھڑے خطہ دے رہے ہتے وہ شخص آپ کی طرف منہ کرکے گھڑا ہوا۔اور کہا کہ یارسول اللہ مُلَایِّا کھڑا ہوگیارا سے بند ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سے کہا کہ یارسول اللہ مُلَایُلِیْ الوگوں کا مال تباہ ہوگیارا سے بند ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا سے جبحے کہ بارش بند کر دے تو رسول اللہ مُلَایُلِیْ نے اپنے دونوں ہا تصافھائے پھر فر ما یا اے اللہ جمارے اللہ بہاڑ وں اور درختوں ہمارے ارد کر د برسا ہم پر نہ برسا اے میرے اللہ بہاڑ وں ٹیلوں اور بہاڑ وں اور درختوں کے اگئے کی جگہوں پر برسا رادی کا بیان ہے کہ بارش تھم گئی اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے باہر نکلے شریک کا بیان ہے کہ میں نے انس ڈاٹیؤ سے پوچھاوہ بہلا ہی آ دمی تھا ؟ انس ڈاٹیؤ نے بہر نکلے شریک کا بیان ہے کہ میں نے انس ڈاٹیؤ سے پوچھاوہ بہلا ہی آ دمی تھا ؟ انس ڈاٹیؤ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔

3- عبدالله بن عباس ر النظر ماتے ہیں ایک اعرابی حضور من النظر کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول الله میں آپ کی خدمت میں ایک الیں قوم کی جانب ہے آیا ہوں کہ ان کے چروا ہوں کو کھانے کے لئے نہیں ماتاحتیٰ کہ ان کے دلوں میں اونٹوں کا خیال تک بھی باتی نہ رہا آپ منبر پر چڑ ھے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا:

اللهم استقناغیشا مغیشا فریئا طبقا مریعا غرقا عاجلاغیردائث و پیرمنبر سے اتر آئے پیر جوتوم بھی آپ کے پاس آئی اس نے یہی کہا کہ ہم پرخوب بارش ہوئی۔
(این مادیس 90)

(صحيح ابوعوا نه التلخيس الحبيرج الس 148)

ان تمام وا تعات میں حضور مَنْ اللّٰهِ نے صرف بارش کی دعا مانگی ہے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جس کا مطلب یہی ہے کہ صرف دعاما نگ لینا بھی درست ہے۔

5- امام شعبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رٹائٹڑ بارش کی دعا کرنے کے لئے نکلے اور صرف استدن مارے یلٹ آئے۔ (مصنف عبدالرزاق ج 3 ص 87 بنن معید بن مصور کوالد عمدة القاری ج 3 ص 144)

### 

6- ابومروان الاسلمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بڑالٹؤ کے ساتھ استہقاء کے لئے نگلے تو آپ
نے استغفار کے علاوہ اور پچھنہ کیا۔ (ابن ابی شیبہ سعید بن منصور زباجہ ج اس 422)

اگر بیطر یقد خلاف سنت ہوتا تو حضرت عمر بڑالٹؤ کیول ایسا کرتے اور مہاجرین وانصار اور دیگر صحابہ جوساتھ میچے وہ اس ترک سنت پر کیول خاموش رہتے۔ بیا یہ جیسے اعضاء وضو کا ایک ایک دود ومرتبہ دھونا آپ کے فعل سے ثابت ہے گرسنت نہیں سنت تین تین مرتبہ دھونا ہے۔

### اعتراض نمبر ®

پیر بدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ان دوران خطبہ تحیۃ المسجد کی دور کعتوں کا حکم

#### حسد بيث نبوى طلفياً عليم

عن جابر قال قال رسول الله عُنَيْمٌ وهو يخطب اذا جاء احد كم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع دكعتين وليتجوز فيهما ترجمه: سيرنا جابر والتي سردايت م كهرسول الله على الله عليه وآله وسلم فطبه وية موادرتم خطبه وية موت ارشاد فرمايا كه جمعه كه دن جب امام خطبه و مدرا مواورتم مين سيكوئي ايك آئواس كوچا مي كه بكى دوركعتين يراه له

(مسلم تراكتاب الجمعة باب من دخل المسجد والامام يخطب اوخرج للخطبة فليصل ركعتين و ليتجوز فيهاصفحه 287رقر الحديث 2024)

#### فقصحنفي

اذا خرج الام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى بفرغ من خطبة

مدایة اولین جاکتاب السلوة باب الجمعة صفحه 171 جعدے دن جب امام جمعه نماز کے لئے نکلے تولوگوں کونماز اور کلام ترک کردینا چاہئے۔

وفتہ دردین ش 51)

#### جهان:

حضرات خلفائے راشدین رٹائٹی اورجہہور صحابہ و تابعین کے نز دیک خطبہ کے دوران نماز و کلام ممنوع ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ امام مالک اور اکثر فقہائے امت اسی کے قائل ہیں اور دلائل کی روشنی میں یہی مسلک راجج اورصواب ہے۔ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

1- عن سلمان قال قال رسول الله تليم من اغتسل يوم الجمعة و تطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن اومس من طيب ثمر راح فلم يفرق بين اثننين فصلى ما كتب له ثمر اذا خرج الامام انصت غفرله ما بينه وبين الجمعة الاخرى ـ

( بخارى ية 1 <sup>ص</sup> 124 )

حضرت سلمان فاری ڈٹٹڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹٹڈ فرمایا جوشض جمعہ کے دن عنسل کرے اورجس حد تک ہوسکے صفائی کرے۔ پھر تیل لگائے یا خوشبوہ ہوتو وہ لگائے بھر جمعہ کے جائے تو دوآ دمیوں کے درمیان نہ بیٹھے پھر جتی نماز اس کے لئے مقدر ہے پڑھے پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل آئے تو خاموش رہے تو ایسٹے خص کے اس جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف کرد سے جاتے ہیں۔

2- عن ابى هريرة عن النبى تُلْيَّمُ قال من اغتسل ثمر اق الجمعة فصلى ما قدرله ثمر انصت حتى يفرغ من خطبته ثمر يصلى معه غفرله مأبينه وبين الجمعة الاخرى و فضل ثلاثه ايأم.

(مىلىرج 1ص 283)

حضرت ابو ہریرہ خلفہ نی منظر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے خسل کیا پھروہ جمعہ کے لئے (مسجد میں) آیا پھرجتنی نماز اس کے لئے مقدرتھی پڑھی پھرامام کے خطبہ سے فارغ ہونے تک خاموش رہا پھرامام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کردیۓ جاتے ہیں اور تین ون مزید کے بھی۔

3- عن عطاء الخراساني قال كأن نبيشة الهنالي يحدث عن رسول الله عليه المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة ثم اقبل الى المسجد لا يوذي احدا فأن لم يجد الإمام خرج صلى مأبد الهوان

وجد الامام قدن خرج جلس فأستمع و انصت حتى يقضى الامام جمعته و كلامه ان لم يغفر له فى جمعته تلك ذنوبه كلها ان تكون كفارة للجمعة التى قبلها . (مندامدن55°70)

حضرت عطا پر اسانی بین فرات بین که حضرت نبیشة بذلی بین فراسول الله سالین کایدار شاونقل فرمات بیشته بذلی بین فرمات مید آئے کایدار شاونقل فرمات نبیش کر کے معجد آئے اس طرح سے کہ کسی کوایذا ندد ہے، پھراگر دیکھے کہ امام ابھی (خطبہ کے لئے) نبیس نکلا توجتنی چاہے نماز پر صتارہ براوراگر دیکھے کہ امام نکل آیا ہے تو بیٹے جائے او خاموثی سے خطبہ سننے لگے یہاں تک کہ امام خطبہ ونماز سے فارغ ہو جائے او خاموثی میں کے سارے گناہ معانی نہ ہوئے تو دوسرے جمعہ جائے یہ کفارہ ہوجائے گا۔

4- عن ابى هريرة قال قال النبى تَرَيِّمُ اذا كأن يوم الجبعة وقفت البلائكة على بأب البسجد يكتبون الاول فالاول و مثل البهجر كمثل النبى يهدى بدنة ثم كالذي يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فأذا خرج طو واصحفهم و يستمعون الذكر.

( كارى 15 10 مرمم 10 000)

حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹو فر ماتے ہیں کہ نبی سائٹو انے فر مایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فر شے مسجد کے درواز ہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والے والوں کے نام کے بعد دیگرے لکھے ہیں اور اول وقت دو پہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد دو نمبر آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو گائے پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد دو نمبر آنے والے کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی اس کے بعد انڈا پیش کرنے والے کی اس کے بعد انڈا پیش کرنے والے کی جب امام خطبہ کے لئے منبر کی طرف جاتا ہے تو ہے فرشتے اپنے لکھنے کے وفتر لپیٹ لیتے ہیں اور کر سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

5- عن ابي هريرة ان رسول الله تأليم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت.

( بخارى ج 1 ص 127 )

حضرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی نے فر مایا اگرتم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی ہے کہا کہ خاموثی رہ اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا توتم نے لغود بریار کام کیا۔

6- عن ابن عباس قال رسول الله تَالِيمُ من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقوله انصت ليست له جمعة

(منداحمدج اس 230)

حضرت عبدالله بن عباس ر النفؤ سے روایت ہے کہ رسول الله منا الله عنا الله عن

7- عن ابى عمر قال سمعت النبى تَالِيَّمُ يقول اذا دخل احد كم الهسجد والإمام على الهنبر فلا صلوة ولا كلام حتى يفرغ الامام (مُمَع الزدائد ج 2 ص 184)

حضرت عبدالله بن عمر رخالفَوْ فرمات بین که میں نے نبی علیہ الصلوق والسلام کو بیہ فرمات ہوجب فرمات ہوجب فرمات ہوجب کہ اس وقت داخل ہوجب کہ امام منبر پر ہوتو اس صورت میں نہ نماز جائز ہے نہ کلام جب تک کہ امام (خطبہ سے) فارغ نہ ہوجائے۔

8- عن ابن شهاب عن ثعلبة بن ابى مالك القرظى انه اخبرة انهم كأنوا فى زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرّج عمر بن الخطاب فأذا خرج عمر وجلس على المنبر و اذن الموذنون و قام عمر و قال ثعلبة جلسنا نتحدث فأذا سكت الموذنون و قام عمر

یخطب انصتنا فلم یتکلم منا احد قال ابن اشهاب فخروج الامام یقطع الصلوة و کلامه یقطع الکلام . (موماامام ما لک س 88) حضرت ابن شہاب زہری حضرت تغلبہ بن ابی ما لک تراثین سے روایت کرتے بین کہ انہوں نے خبر دی کہ حضرت عمر بڑائین کے زمانہ میں لوگ جمعہ کے دن نماز پر صحت رہتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب بڑائین تشریف لاتے جب حضرت عمر بڑائین تشریف لا کے جب حضرت عمر بڑائین تشریف لا کرمنبر پر میٹھ جاتے تو موذن اذان کہتے تو ( تعلبہ بڑائین الشریف لا کہتے ہیں ) کہ ہم بیٹے بیٹے بات کرلیا کرتے تھے، پھر جب موذن خاموش ہوجاتے اور ہم میں اور حضرت عمر بڑائین خطبہ کے لئے کھڑے ہوجاتے تو ہم خاموش ہوجاتے اور ہم میں اور حضرت عمر بڑائین خطبہ کے لئے کھڑے ہوجاتے تو ہم خاموش ہوجاتے اور ہم میں اور حضرت عمر بڑائین خطبہ کے لئے کھڑے ہوجاتے تو ہم خاموش ہوجاتے اور ہم میں اور حضرت این شہاب زہری ہیں گوام کا نکانا کا کام کرنا گفتگو کوختم کر دیتا ہے۔

9- عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن ابي مالك ان قعود الامام يقطع السبحة و ان كلامه يقطع الكلام الحديث.

(مندامام الثافعي ص139 ج1)

حضرت ابن شہاب زہری میشد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت تعلیۃ بن الی مالک رہائیؤ نے حدیث بیان کی کہ امام کامنبر پر بیٹے جانا نماز کوختم کر دیتا ہے اور اس کا کلام گفتگوکوختم کر دیتا ہے۔

10- عن ثعلبة بن ابى مالك القرظى قال ادركت عمر وعثمان الأمام اذا خرج تركنا الصلوة.

(مصنف ابن ابی شیته ج 2 ص 11)

حضرت ثعلبة بن الى مالك قرظى ولالنؤة فرمات بين كه بين يه حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان ولالنؤة م كازمانه پايا (اس دور بين جمعه كه دن ايسا بهوتا تفاكه) جب امام جمعه كه دن خطبه كيليم نكل آتا توجم نماز جمهور ويتے تقے۔

11- عن سائب بن يزيد قال كنا نصلى فى زمن عمر يوم الجمعة فأذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلوة و كنا

نتحدث و يحدثونا و ربما نسال الرجل الذى يليه عن سوقه و معاشه فأذا سكت الموذن خطب ولمريتكلمر احدتى يفرغمن خطبته.

(دواه أكل بن دا بويت والنسب الراييج 2 س 204)

حضرت سائب بن یزید را النظافر ماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر را النظائے کے زمانے میں جمعہ کے دن تماز پڑھتے تھے بھر جب حضرت عمر را النظائی تشریف لا کرمنبر پر بیٹھے تو ہم نماز بند کردیتے تھے، اور لوگ آپس میں بات چیت کرلیا کرتے تھے اور کبھی ہم اپنے قریب کے خص سے اس کے بازار میں اور معاش کا حال احوال بھی پوچھ لیتے تھے بھر جب موذن خاموش ہوجا تا تو حضرت عمر را النظائی خطبہ دیتے اور ان کے خطبے سے فارغ ہونے تک ہم میں سے کوئی شخص بات ندکرتا۔

12- عن على قال الناس في الجمعة ثلاث، رجل شهدها بسكون وقار و انصات و ذالك الذى يغفر له ما بين الجمعتين قال حسبت قال و زيادة ثلاثة ايام، قال و شاهد شاهد شهدها بلغو فذالك خطه منها و رجل صلى بعد خروج الامام فليست بسنة ان شاء اعطاء وان شاء منعه

(مصنف عبدالرازق ج 3 ص 210)

حضرت علی روانیو فرماتے ہیں کہ جمعہ میں تین قسم کے لوگ شریک ہوتے ہیں،
ایک وہ مخص جو جمعہ میں سکون وقار اور خاموثی کے ساتھ حاضر ہوا یہ تو ایسا شخص
ہے کہ اس کے جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں راوی کا کہنا ہے
کہ میراخیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اور تین دن مزید کے بھی دوسراوہ شخص ہے جو جمعہ میں شریک ہوکر لغوکام کرتا ہے اس کا حصہ تو ہی لغو و بیکار کام
ہے ، اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے امام کے (خطبہ کے لئے) نکلتے کے بعد نماز پڑھی اس کی مینماز سنت کے مطابق نہیں ، اللہ چاہے تو اس کو (ثو اب) دے اور چاہے ونہ دے۔

13- عن الحارث عن على انه كرة الصلوة يوم الجمعة والإمام يخطب (المنط العبرى 15 ص148)

حضرت حارث منظم حضرت علی والنیجاسے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن

جب كدامام خطبه دے رہا ہونماز پڑھنے كومكروہ سجھتے تھے۔

14- عن عطاء عن ابن عباس و ابن عمر انهما كأنا يكرهان المصلوة والكلاهر بعد خروج الامام . (مسندابن البير 20 11 الصلوة والكلاهر بعد خروج الامام . (مسندابن البير 20 11 الله بن عمر الله بن عمر الله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المام ك خطب ك لئة نكل آن ك بعد نماز برصن اوركلام كرن كوكروه جانة تقد

15- عن ابن عباس قال سألوه عن الرجل يصلى و الامام يخطب عن ابن عباس قال سألوه عن الرجل يصلى و الامام يخطب عن الرايت لو فعل ذالك كلهم كان حسنا.

(مصنف عبدالرزن ق ج 3 ص 245)

حضرت عباللہ بن عباس بڑا نؤر سے لوگوں نے سوال کیا خطبہ کے دوران آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگرسب ہی پڑھے لگیس تو کیا پر ٹھیک ہوگا؟

16 عن نافع قال کان ابن عمر یصلی یومہ الجبعة فاذا تعین خروج الامامہ قعد قبل خروجه (مسنف عبدالزاق جوس 210) حضرت نافع براسینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رڈائٹی جمعہ کے دن نماز پڑھے رہے اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے سے پہلے بہت میں کہ کے سے بھوجا تا ہو اس کے آنے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے کے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے کے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے کے سے پہلے بہت اور جب امام کے آنے کا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے کیا وقت ہوجا تا تو اس کے آنے کیا کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کے اس کے آنے کیا کھیلے کے سے کہتا ہوگا تا تو اس کے آنے کیا کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا تو اس کے آنے کیا کہتا ہو کہتا تو اس کے آنے کیا کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہوگا تا تو اس کے آنے کیا کہتا ہو ک

17- عن عقبة بن عامر قال الصلوة والإمام على المنبر معصية. (المارين المركة على المنبر معصية.

حضرت عقبہ بن عامر والنُوُا فرماتے ہیں کہ امام کے (خطبہ کے وقت ) منبر پر ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا گناہ ہے۔

18- عن هشام بن عروة قال رايت عبدالله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة و عبدالله بن الزبير يخطب على المنبر و عليه ازار ورداء و نعلان و هو متعمم بعمامة فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا امير المومنين و رحمة الله وبركاته ثم جلس و لمرير كح (الهومنين و رحمة الله وبركاته ثم جلس و لمرير كح

حضرت ہشام بن عروۃ عُرِیات ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن صفوان عبداللہ بن صفوان عبداللہ بن صفوان عبداللہ بن عروۃ عبد کے دن مسجد حرام میں اس وقت تشریف لائے جب کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رٹائٹہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔۔۔۔اوران کے جسم پر اس وقت تہبند تھا اور چادراور نعلین پہنے ہوئے تھے اور عمامہ باند ھے ہوئے سے مانہوں نے آ کر حجر اسود کو بوسہ دیا پھر کہا السلام علیک یا امیر المونین ورحمة اللہ دبر کا تنہ بھر بیٹے گئے اور شنین نہیں پڑھیں۔

19- عن توبة العنبرى قال قال الشعبى ارايت الحسن حين يحيى وقل خرج الإمام فيصلى عمن اخله فذا القلدر ايت شريحا اذا جاء وقل خرج الإمام لم يصل. (للادن 1 ص 254)

حضرت توبیع نبری بیشینی فرماتے ہیں حضرت امام شعبی بیشینی نے فرمایا کہ تم نے حسن بھری بیشینی کودیکھا ہے کہ جب وہ جمعہ کے لئے آتے ہیں تو باوجود میر کہ امام خطبہ کے لئے نکل کرآ چکا ہوتا ہے پھر بھی وہ نماز پڑھتے ہیں میر لیقنہ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ میں نے تو قاضی شریح بیشینی کودیکھا ہے کہ جب وہ جمعہ کے لئے تشریف لاتے اور امام خطبہ کے لئے نکل کرآ چکا ہوتا تو پھروہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔

20- عن الشعبى قال كان شريح اذا اتى الجبعة فان لمريكن خرج الامام صلى ركعتين و ان كان خرج جلس و احتبى واستقبل الامام فلم يلتفت يمينا ولاشمالا.

(مصنف ابن الى شيبه ج 2 ص 112 مصنف عبد الرزاق ج 3 ص 245)

حضرت امام شعبی بیسی فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی شریح بیسی جمعہ کے لئے تشریف لاتے اور امام ابھی خطبہ کے لئے نہ نکلا ہوتا تو آپ دور کعتیں (تحیة المسجد) پڑھ لیتے تصاورا گرامام خطبہ کے لئے آچکا ہوتا تو گوٹھ مار کر بیٹے جاتے ۔ المسجد) پڑھ لیتے تصاورا گرامام خطبہ کے لئے آچکا ہوتا تو گوٹھ مار کر بیٹے جاتے ۔ اور امام کی طرف توجہ فرماتے دائیں بائیس النفات نہ فرماتے۔

21- عن خالد الحذاء إن أبا قلابة جاء يوم الجمعة و الإمام

يخطب فجلس ولمريصل. (طادى 15 م 254)

حضرت خالد حزاء مُوَاللَّهُ مِن روايت ہے کہ حضرت ابوقلابۃ مُوَاللَّهِ مُوَاللَّهِ مُوَاللَّهِ مُوَاللَّهِ مُوَاللَّهِ مُعَاللَٰ معربی تشریف لائے تو امام خطبہ دے رہاتھا آپ بیٹھ گئے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی۔

22- عن معمر قال سالت قتادة عن الرجل يأتى والامام يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى يصلى و فقال اما انا فكنت جالسا . (منت عبدالزناق 3 و 245)

حضرت معمر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ میشید سے پوچھا کہ کوئی مخص جمعہ کے دن مسجد میں اس وقت آتا ہے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور اس شخص نے نماز (تحیة المسجد یا سنت ) نہیں پڑھی تو کیا وہ اس حالت میں پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا کہ بھی میں تو ایس صورت میں بیٹھ جاتا ہوں (نماز نہیں پڑھا)

23- عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له جئت والامام يخطب يوم الجبعة اتركع ؟ قال امام والامام يخطب فلم اكن اركع. (منف عبدالزناق 35 ص 245)

حضرت ابن جرت میلید فرمات بین که مین نے حضرت عطاء بن ابی رباح میلی است مصله سے سوال کیا کہ آگر آپ جمعہ کے دن اس وقت تشریف لائیں جس وقت امام خطبہ و سے رہا ہوتو آپ نماز (تحیة المسجد یاسنت) پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اگرامام خطبہ و سے رہا ہوتو پھرنہیں پڑھوں گا۔

24- عن ابى سيرين انه كأن يقول اذا خرج الامام فلا يصل احد حتى يفرغ الامام. (مسند ان ابي شير شير شير 111)

حضرت ابن سیرین مینیدفرمانتے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لئے نکل کرآچکا ہوتو پھر اس کے خطبہ سے فارغ ہونے تک کوئی شخص نمازند پڑھے۔

25- عن هشام بن عروة عن ابيه قال اذا قعد الإمام على

المنبرفلاصلوة. (مسنف ابن الباثيبة 20 111).

حضرت ہشام بن عروہ بھیلیا اپنے والدحضرت عروہ بن زبیر رہائیؤے ہے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا جب امام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھ جائے تو پھر کوئی نماز جائز نہیں۔

26- عن معبر عن الزهرى فى الرجل يحيى يوم الجبعة و الإمام يخطب يجلس ولا يصلى.

(مصنف ابن الىشىبەج 2 ص 111 بلوى ج 1 ص 254)

حضرت معمر مینانید حضرت ابن شہاب زہری مینانیا سے روایت کرتے ہیں کہ ( انہوں نے فرمایا) جو شخص کے جمعہ کے دن اس وقت آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتو وہ بیٹے جائے نمازنہ پڑھے۔

27- عن الزهرى عن ابن المسيب قال خروج الامام يقطع الصلوة كلامه يقطع الكلام.

♦ (مصنف عبدالرزاق ج 3 ص 208 مصنف ابن الي شيبه ج 2 ص 111)

حضرت ابن شہاب زہری بھینی حضرت سعید بن مسیب بھینی سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے فر ما یا امام کا خطبہ کے لئے نکلنا نماز کواوراس کا کلام کرنا گفتگو کو بند کردیتا ہے۔

-28 عن ليث عن هجاهدانه كرة ان يصلى والإمام يخطب -28 (طاري ١٥ من ١٤٥)

حضرت لیث میراند حضرت مجاہد میراند سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خطبہ کے وقت نماز پڑھنے کو کر دہ سمجھتے تھے۔

29- عن ابراهيم قال قيل لعلقبة انتكلم و الامام يخطب او قد خرج الامام قال لا . (شرح معانى الاثارج 1 ص 217)

ابراہیم بیان کرتے ہیں کے ملقہ سے کی نے پوچھا کہ جس وقت امام خطبہ کے لئے نکلے یا خطب وقت امام خطبہ کے لئے نکلے یا خطب و سے رہا ہو۔ اس وقت ہم بات کر سکتے ہیں؟ کہانہیں۔

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قل کی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ بی حکم منسوخ ہے

کیونکہ بیاس زمانہ پرمحمول ہے جب نماز میں بات کرنامباح تھااور جب نماز کے دوران بات کرنامباح تھاتو دوران خطبہ بات کرنامجی مباح ہوااور دوران خطبہ نماز پڑھنا بھی مباح ہوااس لئے آپ نے اس وقت کے اعتبار سے خطبہ کے دوران تحیہ المسجد پڑھنے کا تھم دیا تھالیکن جب آپ نے نماز کی طرح خطبہ کے دوران کلام سے منع فرمادیا تو پچھلاتھ منسوخ ہوگیا اوراب دوران خطبہ تحیہ المسجد پڑھنا جائز خدر ہا یہ وجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین نے دوران خطبہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اگریہ تھم منسوخ نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین سے ہے کس طرح متصور ہوسکتا ہے کہ وہ اس کام سے منع کریں جس کا جناب رسالت آب شائیل نے تھم دیا ہو۔

### اعتسراض نمبر 🖫

پیریدلیجالدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ا: ایک رکعت ورکا تھم

#### حسديث نبوى طفيعاني

عن ابی عمر قال قال رسول الله ترتیم صلوة اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احل کد الصبح صلی د کعة واحدة تو ترله ما قد صلی ترجمه: سیرنا ابن عمر بران شرح مروایت ہے که رسول الله طرفیم نے فرمایا که رات کی نماز دو دورکعتیں ہیں جب صبح موجانے کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت نماز پڑھ لے۔ (یدایک رکعت نماز کی اس کی پوری نماز کے لئے ور موجائے گ۔ برحاری ہاکتاب الو ترباب ماجاء فی الو ترصف حد 135 رقد الحدیث 990)

#### فقححنغى

الوتر ثلاث ركعات هداية اولين براكتاب الصلوة الوترص 144 وتر تين ركعت بى بر براكعت بى بر براكعت بى برايد من (فة ومديث س 52)

#### جوان:

ہرمسلمان جانتا ہے کہ فرائض اور سنت موکدہ کی رکعتیں مقرر ہوتی ہیں ان ہیں کسی کو اپنی مرضی ہے کی ہیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا البتہ نوافل کا حساب ایسا ہے کہ جتنا گر ڈالو گے اتنا ہیشا ہوگا جتنے پڑھ لوا تناہی نواب مل جائے گا۔ نماز وتر کے بارہ ہیں احادیث ہیں گئی اختلافات ہیں جن میں محل حضا دکام ففل والے ہیں مثلاً جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لینا۔ سواری پر بیٹھ کر وتر پڑھ لینا وغیرہ بعض احکام وجوب کے ہیں کہ تین ہی رکعت پڑھنا سواری پر بیٹھ کر وتر جائز نہ ہونا وتر وں کی قضا کا ضروری ہونا۔ اب شریعت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ایک ہی نماز کو بھی ففل کی نیت سے ادا کر لیا جائے اور سے محل واجب کی نیت سے پڑھ لیا جائے اور نہ صراحت کی حدیث میں ہیں ہے کہ پہلے میا حکام تھے اب یہ ہیں جب میصراحت نہ ملی تو بنص حدیث معاذ رہا گئی نیاں اجتہاد کی گئیائش نکل آئی مجتمدین نے بیہ ہیں جب میصراحت نہ ملی تو بنص حدیث معاذ رہا گئی ہیں احتا ہے ہیں کہ پہلے وتر نفل تھے اور تہجد اور تہجد اور تہجد اور تہد میں ایسان کہ دیا جائے اور نہوں تیں ایسان کی گئیائش نکل آئی مجتمدین نے اجتہاد سے کسی ایک پہلے وتر نفل تھے اور تہجد میں شامل تھے اس لئے تہجد اور وتر کو ملا کر بیان کر دیا جاتا کہ حضرت نگائی آئی گیارہ تیرہ ووتر (مع تہد) میں شامل تھے اس لئے تہد اور وتر کو ملا کر بیان کر دیا جاتا کہ حضرت نگائی آئے نے گیارہ تیرہ ووتر (مع تہد) میں شامل تھے اس لئے تہد اور وتر کی ملائیل بیان کر دیا جاتا کہ حضرت نگائی آئے گیارہ تیرہ ووتر (مع تہد)

#### وترکے واجب ہونے کا ثبوت

#### حدیث نمبر (۱):

عن خارجة بن حذافة قال ابو اليد العدوى قال خرج علينا رسول الله تَالِيًّا فقال ان الله قدامد كم بالصلوة هى خير لكم من حمر النعم وهى الوتر فجعلها لكم فيمابين العشاء الى طلوع الفجر. (الوداؤدج اش 103 تريزى ج اش 103 مترك ما كم ج اش 306)

حضرت خارجہ بن حذافہ عدوی و النظافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے یاس تشریف لائے اور فرمایا ہے شک اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی ہے یا تمہارے لئے ایک نماز زائد کی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونوں سے زیادہ بہتر ہے وہ نماز وائد کی ہے اللہ تعالی نے تمہارے لئے سرخ اونوں سے زیادہ بہتر ہے وہ نماز وتر ہے اسے اللہ تعالی نے تمہارے لئے عشاء سے لے کرضی صادق تک مقررکیا ہے۔ (حاکم و دہنی نے شرطشینین پراس روایت کوسی کہاہے)

#### هدايه بر اعتراضات كا علمه جائزة المنظمة المنظم

یه حدیث حضرت خارجه بن حذافه منافظ (حاکم)، حضرت ابوسعید خدری منافظ (طبرانی)، حضرت عمرو بن شعیب منافظ (دار حضرت عمرو بن شعیب منافظ (دار قطنی)، حضرت عمرو بن شعیب منافظ (دار قطنی)، حضرت عمرو بن شعیب منافظ (دار قطنی)، حضرت عقبه بن عامر منافظ (طبرانی) حضرت عبدالله بن ابی اوفی (خلافیات بیبقی)، حضرت عبدالله بن عمر منافظ (دار قطنی فی غرائب مالک) سے مروی ہے اس لئے قاضی ابوزید فرماتے ہیں و هو حدیث مشھور (عمدة القاری شرح مجالی کے قاضی ابوزید فرماتے ہیں و هو حدیث مشھور

#### مديث نمبر (٠:

عن ابى ايوب الانصارى قال قال رسول الله كَالِيمُ الوتر حق واجب على كل مسلم.

(مسندا حمد جس، صحیح ابن حباب بحواله الدرایه، منحة المعبود في ترتیب مسندالطیالسی ابی داود جه اس 119 ، دار قطنی ج<sup>2</sup>ص <sup>22</sup>) حضرت ابوا یوب انصاری را تنظیم فرمات بین که رسول الله طَالِیم فرمایا و ترحق بین واجب بین جرمسلمان بر

#### مديث نمبر (۳:

عن عبدالله بن بريدة قال سمعت رسول الله عليه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا .

(ابوداؤ دج ۱ ص 201 بمتدرك ما كم ج ۱ ص 305)

حضرت بریده رفی نفی فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله منا فیل کوسنا آپ فر مار ہے سے وتر حق (واجب) ہیں۔جس نے وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق (واجب) ہیں جس نے وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق (واجب) ہیں جس نے وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق (واجب) ہیں جس نے وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

### مديث نمبر (٠):

عن عبدالله عن النبي تُلَيُّمُ قال الوتر واجب على كل مسلم.
( كثف الانتاءُ فن زوا تدالبرارج الص 352)

حضرت عبدالله بن مسعود را النواني عليه الصلوة والسلام سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا و ترواجب ہیں ہرمسلمان پر۔

#### مديث نمبر ۞:

عن عبدالله بن عمر عن النبي الله المعلوا آخر صلوتكم بالليل وتر . ( بخارى ١٥٠٥ ملم ١٥٠٥ ملم ١٥٥٥ ملم ١٥٥٥ ملم ١٥٥٥ ملم ١٥٥٥ ملم

حضرت عبدالله بن عمر جالفُوْني عليه الصلوة والسلام سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا اپنی رات کوآخری نماز وتر بناؤ۔

#### حديث نمبر (٠):

#### مديث نمبر (٤):

عن ابی سعید ان النبی تَنْیَّا او تروا قبل ان تصبحوا . (ملم ج اس 257)

حضرت ابوسعید خدری ڈائٹز سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وترصبح ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔

#### مديث نمبر (١٠):

عن جابر قال قال رسول الله عنه من خاف اللا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله و من طمح الن يقوم آخر ه فليوتر آخر الليل فأن صلوة آخر الليل مشهودة و ذالك افضل . (ملم ٢٥٥٥)

حضرت جابر بھان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طابی ہے نے فرمایا جے یہ اندیشہ ہوکہ وہ رات ہی رات کے آخری حصہ میں نہیں اٹھ سکے گاتو اسے چاہئے کہ وہ شروع رات ہی میں وتر پڑھ لے اور جسے یہ امید ہوکہ وہ رات کے آخری حصہ میں اٹھ جائے گاتو است چاہئے کہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھے۔ کیونکہ رات کے آخری

### 

حصه کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کاونت ہے اور بیافضل ہے۔

#### مديث نمبر ۞: .

عن ابى سعيد قال قال رسول الله الله الله المنظمة من نام عن وترة اونسيه فليصله اذا اصبح اوذكرة.

(متدرك ماكم ج اس 302 دار طني ج 2 س 22)

حضرت ابوسعید خدری بالنو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَثَالِیَّا نے فرمایا جو خُض ور پڑھے بغیر سوجائے یا پڑھنا بھول جائے اسے چاہئے کدوہ صبح اٹھ کریا جب یا و آئے ور پڑھ لے۔ آئے ور پڑھ لے۔

### مديث نمبر 🛈:

عن الاشعت بن قيس قال تضيفت عمر بن الخطاب شنوفقام في بعض الليل فتناول امراته فضربها ثم ناداني يا اشعت قلت لبيك قال احفظ عنى ثلثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسئل الرجل فيم يضرب امراته ولا تساله عمن يعتب من اخوانه و لا يعتبدهم ولا تنم الاعلى و تر-

(متدرك مامم ج4ص 175)

حضرت اشعت بن قیس بیسی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بڑا تائے کے گھر ایک دفعہ مہمان بنا،۔ آپ رات کے کی حصہ میں اٹھے بیوی کو بلا کر سرزنش کی ، پھر مجھے آواز دی کہ اے اشعت ، میں نے عرض کیا حاضر بوں فرمایا میری جانب سے تین باتیں یا در کھو، یہ میں نے رسول اللہ مُلَاثِیَا ہے۔ (سن کر) یا دکی تھیں۔

- ا- سیسے بیند پوچھوکدوہ اپنی بیوی کو کیوں مارر ہاہے۔
- 2- اوركسى سے بيند بوجھوكداسے اپنے دوستول ميں سے كس پراعتاد ہے اوركس پرنبين ـ
  - 3- وتريز ھے بغير ندسو۔

### مديث نمبر (١٠):

عن ابى تميم الجيشاني ان عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة

فقال ان ابا بصرة حدد عنى ان النبى تَالِيًّا قال ان الله زاد كم صلوة و هى الوتر فصلوها فيما بين صلوة العشاء الى صلوة الفجر قال ابوتم يم فاخل بيدى ابوذر فسار فى المسجد الى ابى بصرة فقال له انت سمعت رسول الله تَالِيًّا يقول ما قال عمر وقال ابو بصرة سمعت رسول الله تَالِيًّا .

(منداخمدج6 ص7 متدرك ما كم ج3 ص 593)

حضرت ابوتمیم جیشانی بیشیئی سے دوایت ہے کہ حضرت عمر و بین عاص بڑا نیز نے ایک دفعہ لوگوں کو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ ابو بھر ہ بڑا نیز نے مجھ سے بیصدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلو ۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایک نماز زائد کی ہے جو ور ہے لہذا تم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کرفجر کی نماز تک کے درمیان درمیان اسے پڑھا کرو، ابوتمیم بیشیئی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر بڑا نیز نے میر اہاتھ پکڑا اور مسجد میں جاکر ابو بھر ہ بڑا نیز سے دریا فت فرمایا کہ کیا تم نے رسول اللہ نکا نیز کے کو وہ فرمایتے سنا ہے جو عمر و جو النیز نے بیان کیا ہے ، حضرت ابو بھر ہ بڑا نیز نے فرمایا جی اللہ کا نیز کیا ہے ۔ حضرت ابو بھر ہ بڑا نیز نے فرمایا جی اللہ کا نیز کیا ہے۔

#### مديث نمبر (ا:

عن عاصم بن ضمرة قال قال على ان الوتر ليس بحتم كصلوتكم المكتوبة ولكن رسول الله على اوتر ثم قال يا اهل القران اوتروا فأن الله وتر يحب الوتر.

(متدرك مامم ج اص 300)

حضرت عاصم بن هم و مرائلة فرمات بين كه على و النائلة فرما يا وتر فرض نمازك طرح توضر ورئ نبيس بين ليكن رسول الله منافية في من وتر براهم بيم فرما يا كدا ب قرآن والووتر براهو بي الله تعالى وتر (طاق) بين اوروتر (طاق عدد) كو ببند فرمات بين -

#### مدیث نمبر (۱۰):

عن مالك انه بلغه ان رجلاسال عبد الله بن عمر عن الوتر اواجب هو فقال عبد الله بن عمر قد او تر رسول الله طَائِمُ او تر المسلمون قال جعل الرجل يردد عليه و عبد الله بن عمر يقول قد او تر دسول الله طائم واو تر المسلمون و (مولا امام الكس 109)

### (هدايه ۾ اعتراهان كا علم جازه ) هناه هناه هناه هناه هناه (57

حضرت امام ما لک میرانی سے مروی ہے کہ انہیں ہے بات پہنی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تیز سے وتر کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وتر واجب ہیں توحضرت عبداللہ بن عمر بڑا تیز نے فر ما یارسول اللہ مُؤلی نے وتر پڑھے اور مسلمان بھی پڑھے رہے، امام ما لک میرانی فرماتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے بار باریبی پوچھتا رہا اور حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تیز یہی فرماتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر پڑھے اور مسلمان بھی پڑھتے رہے۔

#### مدیث نمبر ®:

عن ابی ایوب قال الوتر حق او واجب. (مصنف ابن ابی شیدی 200 میر 297) حضرت ابوابوب فرماتے ہیں کہ ورحق میں یا واجب ہیں۔

### مديث تمبر ١٠٠٠

عن مجاهدة قال هو واجب ولم يكتب.

(مصنف ابن الى شيبدج 2 ص 297)

حضرت مجاہد فر ماتے ہیں وتر واجب ہیں فرض نہیں۔

#### مديث نمبر (۱۰):

عن طاؤس الوتر واجب يعاد اليه اذا نسى

(مصنف عبدالرزاق ج 3 ص 8)

حضرت طاؤس بُواللہ ہے مروی ہے کہ وتر واجب بیں اگر بھو لے سے رہ جائیں تو قضاء پڑھے جائیں گے۔

#### مديث تمبر ١٠٠٠:

عن حماد قال او تروان طلعت الشبس.

(مصنف عبدالرزاق ج 3 ص 10)

حضرت حماد میلید فرماتے ہیں کدوتر پڑھوا گرچیسورج طلوع ہوجائے ( یعنی اگر قضاء پڑھنی پڑھے تو پڑھو )

#### مديث تمبر (١٠):

عن وبرة قال سالت ابن عمر عن رجل اصبح ولم يوتر قال ارايت لو نمت عن الفجر حتى تطلع الشبس اليس كنت تصلى كانه (مسنف ابن الي شيبه ج 2 س 290) يقول يوتر.

حضرت وبره میشد فرمات بین که مین نے حضرت عبدالله بن عمر طالغی سے یو جیما كەاگركونى شخص وترير ھے بغيرضى كردے توكيا كرے؟ آپ نے فرمايا بتلاؤا گر تم صبح کی نمازیر سے بغیرسوتے رہوجی کہسورج طلوع ہوجائے تو کیاتم صبح کی نما زنہیں پڑھوں گے گو یا آپ بیفر مارہے تھے کہ و ہخص وتر پڑھے۔

#### مديث تمبر ا:

عن الشعبي و عطاء الحسن وطائوس و عجاهد قالوا لا تدع الوتروان طلعت الشمس. (مصنف ابن الى شيبه ج 2 نس 290)

حضرت امام شعبی ،حضرت عطاء،حضرت حسن بصری ،حضرت طاؤس ،حضرت مجاہد حمہم الله فرماتے ہیں کہ وتر کونہ چھوڑ واگر چیسورج طلوع ہوجائے۔

#### مديث تمبر ٠٠:

عن الشعبي قال لا تدع الوترولو تنصف النهار . (مصنف ابن الى شيبه ج 2 س 290)

حضرت امام شعبی بیسته فرماتے ہیں کہ وتر کونہ چھوڑ واگر چینصف النہار ہی کیوں نہ ہوجائے۔

مذكورہ احاديث وآثاري ثابت مور ہاہے كدوتركى نماز واجب سے كيونك حضور عليه الصلوق والسلام خود فرمار ہے ہیں کہ وتر واجب ہیں جبیبا کہ حضرت ابوابوب انصاری اور حضرت عبدالله بن مسعود جلائذم کی احادیث سے واضح ہے، دوسرے متعددا حادیث سے معلوم ہورہا ہے کہ آپ ہے **ہے ابرام کو** وتر پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بیقانون ہے کہ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے جب تک کہ دوسرے معنی مراد لینے کا کوئی قریندند ہو، تیسرے آپ نے وتر ندیر سے پروعید فرمائی ہے 'جس نے وتر ندیر سے وہ ہم میں

سے نہیں' یہ بھی وجوب کی علامت ہے، چوتھے آپ نے وتر رہ جانے کی صورت میں قضاء کرنے کا تھم دیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وتر واجب ہیں کیونکہ قضاء فرض واجب ہی کی جاتی ہے، پانچویں آپ نے وترکی نماز پرمواظبت و مداومت بلاترک فر مائی ہے۔ اس سے بھی وترکا وجوب ثابت ہوتا ہے، نیز صحابہ کرام اور تا بعین عظام کے فرامین سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وتر واجب ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ داجب ہوجانیے کے بعد نوافل والے تمام احکام ختم ہو گئے نہ اس کی رکعتوں کی تعدادا پن مرضی نیر رہی نہ ہی اس کا بیٹھکر پڑھنا خواہ سواری پر ہی ہوجائز رہا۔

## وتر تین رکعات واجب ہیں اور وہ مغرب کی نمساز کی طسسرے ہیں

ابر ہابیسوال کہ کتنی رکھتیں واجب ہوئیں تو ظاہر ہے کہ بیزیادتی پانچ نمازوں پر ہوئی اور پانچ نمازوں پر ہوئی اور پانچ نمازوں بیں ہوئی اور پانچ نمازوں میں سے چارنمازیں جفت ہیں یعنی دویا چاررکھت ہیں اور صرف ایک ہی نمازطاق (وتر) ہے اور حضورا کرم مُناتین ہم نو کو مغرب کی نماز سے ساتھ تشبید دی ہے۔ جب مغرب کی نماز تین رکھات ہے۔ اس لئے وتر کھی تین رکھات ہی ہوں گے۔

#### حدیث نمبر (۱):

عن ابى عمر ان النبى سَرَّيَّةُ قال صلوة المغرب وترالنهار فأوتروا صلوة الليل. (مسند عبدالزاق ج 3 ص

حضرت عبدالله بن عمر برلانؤ سے روایت ہے کہ نبی علیدالصلو ق والسلام نے فرمایا مغرب کی نمازون کے وتر ہیں تم رات کی نمازکو وتر بناؤ۔

علامہ عراقی فرماتے ہیں اس کی سند سجے ہے۔ (زرقانی شرح موطح اس 233)

#### مدیث نمبر (T:

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه أو ترالليل ثلث كوتر النهار صلوقال بغرب. (دار تيني 35 س25 س28)

حضرت عبدالله بن مسعود وللنؤ فرماتے ہیں کہرسول الله طالیم نے فرمایا رات کے وتر تین ہیں دن کے وتر ایعنی نماز مغرب کی طرح۔

عن عائشة قالت قال رسول الله تَنْظُمُ الوتر ثلث كثلاث المغرب. (مجمع الزوائد ع م م علا وائد ع م علا وائد على وائد ع م علا وائد

حضرت عائشہ ولائفا فرماتی ہیں رسول الله ظافیا نے فرمایا وترکی تین رکعتیں، مغرب کی تین رکعتیں، مغرب کی تین رکعتوں کی طرح۔

نوٹ: یہ تینوں روایتیں مرفوع ہیں یعنی رسول الله نگائی کے ارشادات ہیں جن میں صاف تصریح ہے۔ کہ وترکی نمار مغرب کی نماز کی طرح ہے۔

### مديث نمبر ٠:

عن عبدالله بن مسعود قال الوتر ثلث كوتر النهار صلوة البغرب. (المعرب. (المادن ١٥٥٤)

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فر ماتے ہیں کہ وترکی تین رکعات ہیں دن کے وتر مغرب کی نماز کی طرح۔

#### حديث نمبر ۞:

عن عبدالله بن مسعود قال الوتر ثلث كصلوة المغرب. (مولاا مام مم 142) حضرت عبدالله بن مسعود ولا النظر مات بين كهوتركى تين ركعتيس بين مغرب كى نماز كى طرح ـ

#### حديث تمبر (٠):

عن عبدالرحن بن يزيد قال قال بن مسعود وتر الليل كوتر النهار صلوة المهغرب ثلثاً ومعمر النهار صلوة المعفرب ثلثاً ومعمر النهار معمر النهار مسعود والشفاف فرما يا كرات كوتر دن كوتر نماز مغرب كي طرح تين بين -

#### حديث نمبر ﴿:

عن عقبة بن مسلم قال سالت ابن عمر عن الوتر فقال اتعرف

وتر النهار قلت نعمر صلوة المغرب قال صدقت واحسنت ( الحاوى 1 م 192 )

حضرت عقبة بن مسلم مرالية فرمات بين كه مين في حضرت عبدالله بن عمر براتف الله بن عمر براتف الله بن عمر براتف الله عن مين يوچها تو آپ في من ماياتم دن كورتر جانت او مين في جها اورخوب كها درخوب كها در

#### مديث نمبر (٠):

عن عطاء قال ابن عباس الله الوتر كصلوة المغرب. (مولاامام مم م المعرب الم

حضرت عطاء بن ابی رباح میلید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللد بن عباس والنظر الله عباس والنظر میں۔ فی فی اللہ معرب کی طرح ہیں۔

### مديث نمبر (٠:

عن الحسقال كان ابى بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم الافى الثالثة مثل المغرب. (منت عبد الزاقج 30)

حضرت حسن بصری میشد فرمات بین که حضرت ابی بن کعب را ان و تین رکعات پر ها کرتے متحے مغرب کی طرح۔

#### حديث تمبر 🛈:

عن ابى خالىة قال سالت ابا العالية عن الوتر فقال علمنا اصاب عيد انانقرافى عمد نَافِيًا اوعلمونا ان الوتر مثل صلوة المغرب غير انانقرافى الثالثة فهذا وترالليل وهذا وترالنهار.

(محادي ج 1 ص 202)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب وتر واجب ہوئے تواس کی تین رکعت مقرر ہوگئیں جیسے نماز مغرب کی تین ہی کو تیں اور وہ دوالتحیات اور ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں ای پرصحابہ خود مل کرتے رہے اور یہی طریقہ اپنے ، کو بتاتے رہے اور ای پر بلاتر ددا نکار خیر القرون میں عمل جاری رہا۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ جن احادیث مختلف آئی ہے دہ اس درکی ہیں جب وتر نفل تھے۔

## تين ركعات وتركي مسزيدروايات

ا- عن ابى سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشة ولا كيف كانت صلوة رسول الله عليه في رمضان فقالت ما كان رسول الله عليه على احدى عشرة ركعة رسول الله على الله عن حسنهن وطولهن ثمر يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثمر يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثمر يصلى البعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثمر يصلى ثلثا الحديث.

( بخاری ج 1 ص 154 مبلم ج 1 ص 254 نمائی ج 1 ص 191 )

حضرت ابوسلمة وللنوز بن عبدالرحمن ولانفو بن عوف سے مروی ہے انہوں نے سعید بھیا ہے بہت بن الجی سعید مقبری بہت کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عاکشہ ولا فیا اسے دریافت فرمایا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ مُلاَیْرُم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عاکشہ ولانو اللہ مُلاَیْرُم کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ حضرت عاکشہ ولانو اللہ مُلاَیْرُم رمضان میں اور غیر رمضان گیارہ وکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے ستھ۔ پہلے چار رکعتیں پڑھتے بچھ نہ پوچھوکتی نہ پوچھوکتی طویل ہوتی تھیں، پھر چار رکعتیں پڑھتے بچھ نہ پوچھوکتی حسین اور طویل ہوتی تھیں پھرتین رکعت و تریز سے تھے۔

2- عن عبدالله بن عباس انه رقد عند رسول الله عليم فاستقيظ فتسوك و توضا و هو يقول ان فى خلق السبوت والارض و اختلاف الليل والنهار لايت لاولى الباب فقرا هولاء الايات حتى ختم السورة يم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذالك ثلث مرات ست ركعات كل ذالك يستاك و يتوضا و يقرا

هولاء الايات ثمر او تربثلث الحديث. (ملم ١٥١٥)

حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تؤ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ سُلُ اللہ علی اللہ سُلُ اللہ علی خالہ میمونہ بڑا تؤ کے گھر میں ) سوئے ، آخضرت سُلُ اللہ رات کو بیدار ہوئے مسواک کی وضوکیا اور بیآ یات تلاوت فرما سی ان فی خلق السبو ات والار ض واختلاف اللیل والنهار لایات لا ولی الباب سورة کے فتم سک پھر آپ کھڑے ہوئے اور دور کعت نماز ادا فرمائی۔ دونوں رکعتوں میں قیام ، رکوع اور سجودکو خوب لمبا کیا پھر آپ فارغ ہوکر سوگئے یہاں تک کہ خرائے بھرنے گئے ، سجودکو خوب لمبا کیا پھر آپ فارغ ہوکر سوگئے یہاں تک کہ خرائے بھرنے گئے ، اور جردفعہ سورک تا دونوں رکعت ادا فرمائے اور جردفعہ سورہ آل عمران کی آخری آیات تلادت فرمائے اس طرح چھرکھات وتر ہڑھے۔ اور فرمائے اس طرح چھرکھات وتر ہڑھے۔

3- عن ابن عباس الله عن الله عن ابن عباس الله عن قال كان رسول الله عن ابن عباس الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن ال

حضرت عبدالله بن عباس برلانؤ فرماتے ہیں که رسول الله طاقیم رات کو پہلے آٹھ رکعات پڑھتے بھرتین رکعات و ترپڑھتے۔ بھردور کعت (سنت) فجر کی نمازے پہلے پڑھتے۔

4- عن عامر الشعبى قال سالت ابن عباس وابن عمر كيف كان صلوة رسول الله عَلَيْمُ بالليل فقالا ثلث عشرة ركعة ثمان ويوتر بثلث وركعتين بعد الفجر.

( طحاوي ج أ ص 192 )

حضرت امام شعبی مینید فرمات بین که مین نے حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر شئائی می رات کونماز کیسی موتی تقی الله منافی می رات کونماز کیسی موتی تقی ان دونوں بزرگوں نے فرمایا که آنحضرت منافی می تیرہ رکعت پڑھتے متحے پہلے آٹھ رکعات (سنت) صبح متحے پہلے آٹھ رکعات (سنت) صبح

صادق کے بعد۔

5- اخبرنا ابو حنيفة حدثنا ابو جعفر قال كان رسول الله تأثيرًا يصلى ما بين صلوة العشاء الى الصلوة الصبح ثلث عشرة ركعة ثمان ركعات تطوعاً ثلث ركعات الوترور كعتى الفجر. (مولاامام مُمُرُ 145)

حضرت امام محمد میسینی فرماتے ہیں کہ تمیں حضرت امام ابوصیفہ میسینی فرما یارسول اور وہ فرماتے ہیں کہ تمیں حضرت ابوجعفر میسینی نے حدیث بیان کی ،فرما یارسول اللہ منافیا مشاء کی نماز کے بعد سے لے کرصبح کی نماز تک کے درمیان تیرہ رکعات پڑھا کرتے ہے آٹھ رکعات نفل (تہجد) تین رکعات وتر اور دورکعت فخر کی سنت۔

6- عن عمرة عن عائشة الله والله والل

(دارقطنی ج2ص 35 بطاوی ج1 ص 196 بستدرک مانم ج1 ص 305)

7- عن على قال كان رسول الله تَكَثِّمُ يوتر بثلث يقرا فيهن بتسع سور من الهفصل يقرا في كلركعة بثلث سود آخر هن قل الله احد. (تمنى ١٥٥٥)

حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں که رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْمُ وَرَتین رکعات پڑھا کرتے تھے۔تینوں رکعتوں میں (قصار)مفصل کی نوسورتیں پڑھتے تھے۔ہر 8- عن ابن عباس قال كان رسول الله عليم يقرا في الوتر بسبح اسم ربك الإعلى وقل يا ايها الكفرون وقل هو الله احد في ركعة ركعة. (تمنى ١٥٥٣)

حضرت عبدالله بن عباس بالنوفر مات بين كدرسول الله من اليوم مين سبح اسم ربك الاعلى ٥ قل يا ايها الكفرون اور قل هو الله احد برها كرت مصر برسورت ايك ركعت مين -

9- عن عبدالرحمن بن ابزى انه صلى مع النبى عَلَيْمُ الوتر فقرا فى الاولى بسبح اسم ربك الاعلى و فى الثاية قل يا ايها الكفرون و فى الثالثة قل هو الله احد فلما فرغ قال سجان الملك القدوس ثلثا بعد صوته بالثاثة

( طحاوی ج ۱ ص 201 بسندا حمد ج 3 س 406 نرائی ج ۱ س 196 )

حضرت عبدالرحمن بن ابزی به ابزی من ابزی من ابزی به ساته و ابزی ساته و ابزی به الاعلی ماته و ابزی بن المال الکفرون اور تیسری بیس قل هو الله احد پرشی، جب و سری میس قل هو الله احد پرشی، جب آب فارغ موئ تو آب نے تین باریکامات کے سبحان الملك القدوس اور تیسری مرتبه آواز بلندی۔

10- عن ابى بن كعب قال كان رسول الله عليم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى و قل يا ايها الكفرون و قل هو الله احد.

( نَمَا كَيْ جِ أَ سِ 194 مَا يُودَاوُ دِجِ أَ مِن 201 مَا يَنْ مَاجِمْنِ 83 مِمْدَاتِمِدِ جَ مِنْ 123 )

جضرت ابن بن كعب رضى الله تعالى فرماتے بين كه رسول الله على قير أسبح اسم ربك الاعلى قل يا ايها الكفرون اور قل هو الله احد كي ساتھ وتركى نماز اوا فرماتے تھے۔

11- عن عبد العزيز بن جريج قال سالت عائشة امر المومنين باي شي كأن يو تررسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرافي

الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايها الكفرون وفي الثالثة بقل هو الله احدوالمعوذنين.

(منداحمدج ١ ص 7.227 مذي ج ١ ص 106 البوداؤ دج ١ ص 201 ابن ماج ص 83)

حضرت عبدالعزیز بن جرت میسید فرمات بین که میں نے ام المومنین حضرت عاکشہ رالنفیزاسے پوچھا کرسول اللہ منگیر اللہ الاعلی دوسری میں قل یا ایہا الکفرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بر صفح تھے۔ بوب الناس بر صفح تھے۔

## حضسرت عمسرف اروق والثيور تين ركعات برصت تھے

12- عن عمر بن الخطاب انه قال ما احب انى تركت الوتر بثلث و ان لى حمر النعمر. (مولاامام مُد 145)

حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں کہ میں تین رکعات وتر چھوڑ دوں چاہے محصے اس کے بدلے سرخ اونٹ کیوں نہ ملیں حضرت علی کرم اللہ وجہدوتر تین رکعات پڑھتے تھے۔

- 13 عن زاذان ان عليا كان يو تربثلث من آخر الليل قاعدا . (منند ابن الي شيبر 25 ص 295)

حضرت زاذان سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللّٰدو جہدوتر تین رکعات پڑھا کرتے تھے رات کے آخری حصہ میں بیٹھ کر۔

14- عن زاذان عن على انه كأن يوتر بأنا انزلناه في ليلة القدر واذازلزلت الارض وقل هو الله احد. (منت عبدالزاق 35 س 34 واذازلزلت الارض وقل هو الله وجهه سے روایت كرتے ہیں كه آپ وترول میں ان انزلناه في ليلة القدر، اذا زلزلت الارض اور قل هو الله احد بيرها كرتے ہيں احد بيرها كرتے ہيں احد بيرها كرتے ہيں ا

### حضرت عبدالله بن مسعود والثيرة تين ركعات وترك قسائل تھے

15- عن علقبة قال اخبرنا عبدالله بن مسعود اهون ما يكون الوتر بثلث ركعات. (مولاامام محرس 146)

حضرت علقمہ بینا اللہ بین کے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہوئے ہمیں خبر دی ہے کہ وتر کی کم سے کم تین رکعات ہیں۔

### حضرت عبداللهد بن عب اسس والني بهي تين ركعات وتربير هة تها

16- عن ابى يحيى قال سمر المسورين مخرمة و ابن عباس حتى طلعت الحمراء ثم نام ابن عباس فلم يستقيظ الا باصوات اهل الزوراء فقال لا صحابه اترونى ادرك اصلى ثلثا يريد الوتر و ركعتى الفجر وصلوة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقالوا نعم فصلى وهذا فى أخر وقت الفجر

حضرت ابویجیل بینین فرماتے ہیں کہ (ایک دفعہ) حضرت مسور بن مخر مہ اور حضرت عبداللہ بن عباس بھا فیزرات کو با تیں کرنے گئے ، یبال تک سرخ ستارہ (جوشی صادق سے پہلے نکلا کرتا ہے ) نکل آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھا فیز سے کے اور پھر اہل زوراء کی آوازوں کی وجہ سے بیدار ہوئے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا خیال ہے کی مجھے اتناوقت مل جائے گا۔ کہ میں سورج نکلنے سے پہلے بین رکعات وتر ، دور کعت سنت اور فجر کی نماز پڑھ سکوں ، انہوں نے کہا جی ہاں ، چنا نچہ آپ نے (بیتمام) نماز پڑھی۔ حضرت ابن عباس بھٹنے کا میں موال فجر کے اخیرونت میں تھا۔

17- عن ابی منصور قال سالت عبدالله بن عباس عن الوتر فقال ثلث. (طادی ج ۱ س 199)

حضرت ابومنصور جیلید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹؤ سے وتروں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا تین (رکعات) ہیں۔

### حضرت انس رالنا مجل تين ركعات برعت تھے

18- عن انس قال الوتر ثلث ركعات و كان يوتر بثلث ركعات. (الهاديج الر 202)

حضرت انس طلنظ فرماتے ہیں کہ وتر تین رکعات ہیں اور آپ وتر تین رکعات ہی پڑھتے تھے۔

## حضرت الى بن كعب اللين بهي وترتين ركعات يرصح تق

-19 عن السائب بن يزيدان الى بن كعب كان يو تربثلث . (مسنت عبد إلزاق ج 3 س 36)

حضرت سائب بن یزید ہے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب جہانی ور تین رکعات پڑھتے تھے۔

### حضرت ابوامام۔ باہلی ٹاٹٹۂ بھی وتر تنین رکعبات پڑھتے تھے

20- عن ابي غالب ان ابا امامة كان يوتر بثلث

( طحادي ج 1 ص 200 مستف ابن الي شيبه ج 2 ص 293 )

حضرت ابوغالب مجالة سے روایت ہے کہ حضرت ابوامامہ جلائوڈوتر تین رکعات پڑھتے تھے۔

### حضرت معید بن جبید عظیہ بھی ورزن تین رکعات بڑھتے تھے

21- عن سعى دبن جبير انه كأن يوتر بثلث ويقنت في الوتر قبل الزكوع. (منن ابن ابن ابن المثير 25 س 294)

حضرت سعید بن جبیر بہت سے مروی ہے کہ وہ وتر نین رکعات پڑھتے تھے اور دعا <sub>ع</sub>قنوت وتر میں رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

## حضرت علقم من المناسبة بهي تين ركعات وترك قب الله تھے

22- عن علقهه قال الوتر ثلث.

(مصنف ابن الى شيبه ج 2 س 294)

حضرت علقمه بینیافر ماتے ہیں کہ وتر تین رکعات ہیں۔

آنحضرت عنی بین کیست و ترمیس تین سورتیں برٹر ها کرتے ہتے۔ (جیسا کہ بعض روایات او پر ذکر کی گئی ہیں ) یہ حضرت عائشہ جل نظوا ، حضرت عبداللہ بن مسعود بڑانیوا ، نعمان بن بشر جل نظوا ، حضرت عبداللہ بن عمر جل نظوا ، حضرت عبداللہ بن عمر جل نظوا ، حضرت عبداللہ بن عباس بڑانیوا ، حضرت عبداللہ بن عوف بڑانیوا ، حضرت عبداللہ بن عوف بڑانیوا ، حضرت ابی بن کعب بڑانیوا ، حضرت علی جل بڑانیوا ، حضرت عمران بن حصین بڑائیوا ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑانیوا ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑانیوا ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان بڑائیوا ، حضرت جاہر بڑائیوا اور حضرت ابوا مامہ بڑائیوا ، جو گیا یہی اجماع ہو گیا یہی اجماع کے دوایت کیا ہے اوھرعہد فاروقی جرائیوا کی جائی جائی ہوگیا یہی اجماع کو اور تین و تر پر صحابہ کا اجماع ہو گیا یہی اجماع کو حضرت عثمان جائیوا ور حضرت علی جائیوا کے زمانہ اور بعد ہیں بھی قائم رہا۔

لبذاتین رکعت کے علاوہ جتنی رکعات کا ذکرا حادیث میں آتا ہے وہ اجماعاً متروک العمل ہیں۔

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قل کی ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ پہلے جونماز پڑھی ہے اس کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھ لے جس سے ساری نماز و تر (یعنی طاق) بن جائے گی۔

مولا نامنظوراحمر سيالكوني لكصة بين \_

تو تو له ما قد صلی ده اس کی پہلے پڑھی ہوئی نماز کو در بنادے گی لیمی دورکعت کے ساتھ میسری ملائیں تو تین ور ہوجائیں گے۔ پس حدیث میں بیصراحت نہیں ہے کہ اس ایک رکعت کو دوسری نماز سے جدا کر کے صرف ایک ہی کے طور پر پڑھا جائے گا۔ جب کہ صحاح میں موجود ہے کہ صلاۃ اللیل دودورکعت ہے اور جب طلوع فیجر کا خوف پیدا ہوجائے تو دو کے ساتھ ایک ملالی جائے۔ (ففل المعود شرح ان داؤدج 2 س 473)

حافظا بن حجرعسقلانی ہیں۔

واستدل بقوله سَيَّةُ صلى ركعة واحدة على ان فصل الوتر افضل من وصله و تعجب بأنه ليس صريحاً في الفصل فيحتمل ان يريد

بقوله صلى ركعة واحدة اكمضافة الى الركعتين ممامضي.

( فتح الباري ج 2 ص 481)

پہلے میہ بات گز رچک ہے کہ جس دور میں نماز میں سلام کلام جائز تھااس وقت وتر وں میں بھی سلام ہوتا تھاد درکعت الگ اور ایک وتر الگ پڑھتے ہتھے اس طرح بعض راوی اس کو تین رکعت روایت کرتے بعض ایک رکعت ورنشفع کے بغیر صرف ایک رکعت پڑھنا آنحضرت نگائیؤ سے ہرگز ثابت نہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں'' وترکی روایات کی کثرت کے باوجود ہمیں معلوم نہیں کہ کسی روایت میں بیآتا ہوکہ آنحضرت نگائیؤ سے کبھی صرف ایک رکعت وترپڑھا ہو) (تلخیص الحبیرج 2ص 115)

> 2- حالانكة حضور نبى كريم مَثَلَيْظِ في ايك ركعت نماز يرط صفى سے مُنع فرما يا ہے۔ عن ابى سعيد المخدادي ان رسول الله عَلَيْظِ عن البتيرا ان يصلى الرجل واحدة يو ترجها

(رواه ابن عبدالبر في التصميد بحواله اعلاء المنن ج 2 ص 40)

حضرت ابوسعید خدری والنیز سے روایت ہے کہ آنحضرت منافیز آم نے بیتر اسے منع فرمایا ہے بینی اس سے کہ آ دمی ایک رکعت وتر پڑھے۔

عن هجمه البناي القرظى الله المنهى المنهى عن البنير. (زيعي 15 ص 303ومومرس معتند)

محمد بن کعب بھی فرماتے ہیں کہ آنحضرت منگائی نے بیتر اسے منع فرمایا۔
دور صحابہ و تا نعین میں ان ہی احادیث (جن میں تین رکعات کا ذکر ہے ) کے موافق عمل جاری تھاایک و تر کا کوئی رواج نہ تھااگر شاذ و نا در کوئی ایک رکعت پڑھتا تو اس پرا نکار ہو تا اور لوگ تعجب سے اس کو دیکھتے وہ ان کے انکار کے جواب میں کوئی حدیث پیش نہ کرسکتا۔ ہماراغیر مقلدین سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم ایسے واقعات احادیث صحیحہ سے پیش کریں گے کہ ایک و تر پڑھنے والے پرشدیدا نکار ہوا انہوں نے فلال صحیح حدیث سے ان کے ہوا۔ اور غیر مقلدین یہ ثابت کریں گے کہ جن پر انکار ہوا انہوں نے فلال صحیح حدیث سے ان کے سامنے ایک و تر پڑھنا ثابت کیا ہے۔

-- حضرت عبدالله بن مسعود برات فرما یا اهون ما یکون الو تر شلاث د کعات (موطاامام محرص 150) کم از کم وترکی دکعتیں تین ہیں۔ یہ ایک دکعت وترکا صریح انکار ہے۔ اب غیر مقلدین ثابت کریں کہ سی نے ان کے سامنے مدیث سے ایک وترکا ثبوت پیش کیا ہو۔ کیر حضرت عبدالله بن مسعود برات نے صراحة کھل کرفر ما یا مااج زات د کعة واحدة قط (مولا - 2)

امام مجدس 150) که (وژ) کی ایک رکعت مجھی کافی نہیں ہوسکتی اس وقت کوفیہ میں سینکٹروں

صحابها در ہزار دل تا بعین موجود تھے کسی نے ایک حدیث بھی ان کے ردمیں پیش نہ گ۔

حضرت سعد دُفائِوْ نے ایک وتر پڑھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رُفائِوْ نے فر ما یا ایک رکعت ہر

گز جا ئر نہیں و عاب ذلك علی سعد اور حضرت سعد رُفائِوْ کے اس فعل کومعیوب قرار دیا۔

گز جا ئر نہیں و عاب ذلك علی سعد اور حضرت سعد رُفائِوْ کے اس فعل کومعیوب قرار دیا۔

(طحادی ج 1 م 203)

مگر حضرت سعد رہائیڈا یک بھی حدیث ان کے مقابلہ میں پیش نہ کر سکے (حضرت سعد رہائیڈا کا بیدوا قعہ پہلے زمانے کا ہے )

4- حضرت عبداللہ بن سلمہ وٹائیز فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وٹائیز نے کو نے میں ایک وتر پڑھا میں ان کے پیچھے چلا اور ان کا باز و پکڑ لیا اور پوچھا یا ابا اسحاق ماصد ہ الرکعة بیر کعت کیا ہے۔ (طحاوی ج اص 203) اس سے معلوم ہوا کہ شاذ قراتوں کی طرح ایک وتر کولوگ برے اجبنی کی طرح بڑے د کیھتے تھے۔ حضرت سعد وٹائیز عبداللہ بن سلمہ کے سامنے بھی کوئی حدیث پٹش نے فرما سکے۔

## اعت راض نمب ر ۱

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔

مسئله ان صلاة كسوف (سورج اور چاندگر بن كي نماز) مين ايك سين اندركوع بونے كابيان ـ

### حسد بيث نبوى طلطي عليا

عن عائشة قالت ان الشبس خسفت على عهد رسول الله عَلَيْمُ فَعَدُم و صلى اربع ركعات في وكعتين واربع سجدات

ترجمہ: سیدنا عائشہ بڑ شا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِم کے دور میں جب سورج گربن ہوا تھا تو آپ نے منادی کرا کے دور کعتیں نماز پڑھائی۔ ہر ایک رکعت میں دودورکوع کئے۔

(بخاريج أبواب الكسوف باب الجهر بالفرائة في الكسوف صفحه 145 ، رقع الحديث 1066) (مسلم جاكتاب الكسوف فصل صلوة الكسوف ركعتاب باربح ركعات، رقع الحديث 2089) (واللفظ للبخاري)

#### فقححنفي

اذا انكسفت الشبس صلى الامام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كلركعة ركوعواحا

هدایة اولین ب<sup>7</sup> کتاب الصلو ة باب صلاة الکسوف ص<sup>175</sup> جب سورج گرئهن ہوجائے تو امام لوگوں کو عام نفلی نماز کی طرح دور کعتنیں پڑھاء ہررکع**ت میں ایک رکوع کرے**۔ (فقہ وحدیث ص53)

جوان:

آنحضرت طَالِيَّا سے صلوۃ کسوف میں کئے گئے رکوعوں کی تعداد کے متعلق مختلف روایات کتب حدیث میں منقول ہیں۔مثلاً

### 1- يانچ ركوع كرنے كى روايت

عن ابى بن كعب قال انكسفت الشهس على عهدرسول الله تراييم و النبى تراييم من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجداتين ثم قام الثانية فقراء سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجداتين ثم جلس كم هو مستقبل القبلة يدعو حتى انحلى كسوفها .

(الرداد دج الم 167)

حضرت ابی بن کعب رہائی آئے کہا کہ رسول اللہ مُؤلی آئے ہد میں سورج گر بن ہوا اور رسول اللہ مُؤلی آئے ہے تہد میں سورج گر بن ہوا اور رسول اللہ مُؤلی آؤر ہی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھی اور پانچ رکوع کئے اور دوسجدے کئے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہوئے تو ہمی سورتوں میں سے ایک پڑھی اور پانچ رکوع کئے اور دوسجدے کئے پڑھی اور پانچ رکوع کئے اور دوسجدے کئے پڑھی اور پانچ رکوع کئے اور دوسجدے کئے اور دعا کرتے رہے جی کہ سورج گر بن جا تارہا۔ اس حدیث میں ہررکعت کے اندر پانچ رکوع کا ذکر ہے۔

# حیار روع کرنے کی روایت

عن ابن عباس الله الله الله الله الله الله عن كسفت الشمس ثمان

ركعات في اربع سجدات وعن على مثل ذلك.

(مىلىج 1 ص 299 نرائى ج 1 ص 215)

حضرت ابن عباس برلانئ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج گربمن لگا تو رسول اللہ منافیا نے آٹھ رکوع اور حضرت علی برلائی اللہ منافیا نے آٹھ رکوع اور چارسجدول کے ساتھ نماز پراھی اور حضرت علی برلائی اللہ سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔

## تین رکوع کرنے کی روایت

عن عائشة ان النبى تَلْيَّا صلى ست ركعات فى اربع سجدات قلت لمعاذعن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولامرية. (نائن 1 1 10 215)

حضرت عائشہ صدیقتہ رہ ٹھٹنا سے روایت ہے کہ بی اکرم مٹھٹیٹی نے چیدرکوع کئے چار سجد ہے کے جار سے مروی ہے آپ سجد سے کئے پھر میں نے معاذ وٹائٹو کو کہا کہ بیانی کریم مٹھٹیٹی سے مروی ہے آپ نے (یعنی حضرت معاذر ٹائٹو نے) ارشا دفر مایا کہ اس میں کوئی شک اورشہ نہیں۔

### دورکوع کرنے کی روایت

عن عائشه بالنها قالت ان الشهس خسفت علی عهد رسول الله البحد عن عائشه بالنها الصلوة جامعة فاجتهعوا و تقدم فكبر وصلی اربح د كعات فی د كعتين واربح سجدات (ملمج الم 297-296) حفرت عائشه بالنوا بيان كرتى بين كه عهد رسالت بين سورج گربن لگ گيا رسول الله فاليوا بيان كرتى بين كه عهد رسالت بين سورج گربن لگ گيا رسول الله فاليوا بي منادى كو بهيجا كه نماز تيار بر سب مسلمان جمع مو گئ آپ في بره كرتكبير كهى اور دوركعتول بين چار دكوع اور چار سجدول ك ساته فنماز يره حائى ـ

نوا: بیروایت را شدی صاحب نے قتل کی ہے۔

# ایک رکعت میں ایک رکوع کرنے کی روایات

يعنى امام ابوحنيفه مِينية كنظريدكى تائيدكرنى والى عبارت:

ا- عن عبدالله بن عمر وقال انكسفت الشمس على عهد

(ابوداؤ دج1 ص 169 ،شمائل تر مذي ص 23 ،موار دانظمان ص 157 )

اس حدیث میں امام ابوحنیفہ رئیاتہ کے موقف کی واضح تصریح موجود ہے کہ صلوۃ کسوف میں ایک قیام ایک قراۃ اورایک رکوع ہے۔

2- حداثنی ثعلبة بن عباد العبدی من اهل البصر قانه شهد خطبة یوم لسبرة بن جندب قال قال سمرة بینها انا و غلام من فلانصار نرمی غرضین لینا حتی اذا کانت الشهس قیدر فحین او الانصار نرمی غرضین لینا حتی اذا کانت الشهس قیدر فحین او ثلثة فی عین الناظر من الافق اسودت حتی اضیت کانها تنومة فقال احدنا لصاحبه انطلق بنا الی الهسجد فوا الله لیحداثن شان هنه الشهس لرسول الله گرافی امنه حداثا قال فدفعنا فاذا هو بارز فاستقدم فصلی فقام بنا کاطول ما قام بنا فی صلوة قط لا نسبع له صوتا قال ثمر رکع بنا کاطول ما رکع بنا فی صلوة قط لا نسبع له صوتا قال ثمر سجد بنا کاطول ما سجد بنا فی صلوة قط لا نسبع له صوتا قال ثمر سجد بنا کاطول ما سجد بنا فی صلوة قط لا نسبع له صوتا ثمر فعل فی الرکعة الاخری مثل ذلك الحدیث نسبع له صوتا ثمر فعل فی الرکعة الاخری مثل ذلك الحدیث نسبع له صوتا ثمر فعل فی الرکعة الاخری مثل ذلك الحدیث نسبع له صوتا ثمر فعل فی الرکعة الاخری مثل ذلك الحدیث مناوع بری شائه جو بعر در مناول کر نام بادای کر تا مناوع بان کر تا مناوی کر تا مناوی کر تا مناوی کر تا داخل شاده بن عاد عبدی شائه بری شائه جو بعر در خوالے تعوده بیان کر تا

اس حدیث میں ایک رکعت میں ایک رکوع کا ذکر واضح طور پرموجود ہے۔

3- عن النعبان بن بشير ان النبي تَلَيْرُ قال اذا خسفت الشبس والقبر فصلوا كأحدث صلوة صليتبوها من الكهتوبة ( امام احمد بن حنبل متوفى 241) (مسند احمد ج4ص 271 مطبوعه كتب الاسلامي بيروت، الطبقه الاولى 1326)

حضرت نعمان بن بشیر بی تُنْ بیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَّاثِیَّا نے فر ما یا جب سورج اور چاندکو گہن لگ جائے تو قریب کی پڑھی ہوئی فرض نماز کی مثل نماز پڑھو۔

4- عن ابى بكرة قال كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فأنكسفت الشهس فقام الى المسجد يجر ردائه من العجلة فقام الى المساب الحديث اليه الناس فصلى ركعتين كما تصلون الحديث

(سنن نسائی ج 1 ص 54 مطبومه و و محمد کار خانه تجارت کستب کراچی)

حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی نٹاٹیٹا کے پاس بیٹے ہوئے تھے

اچا نکسورج کوگہن لگا آپ جلدی سے چادر کھیٹے ہوئے اسٹھے لوگ بھی کھڑے ہو۔ ہوگئے پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی جس طرح تمام (عام ) نماز پڑھے ہو۔ 5- عن عبدالرحن بن سمرة قال کنت ارحی باسهمد لی بالہدینة فی حیاة رسول الله تُلِیُّا اذا کسفت الشہس فنبن ہا۔ و قلت والله لا نظرن الی ما حدث رسول الله تُلِیُّا فی کسوف الشہس قال فاتیته و هو قائم فی الصلوة رافع یہ یہ فیعل یسبح و بحہ دو قال فاتیته و هو قائم فی الصلوة رافع یہ یہ فیعل یسبح و بحہ دو یہ لل و بکیر و یہ عن حسر عنها فلما حسر عنها قراء سورتین و صلی رکعتین۔ (سیم مرام 190)

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ روانی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ متا بیا کہ میں رسول اللہ متا بیا میں مقدسہ میں مدینہ منورہ میں نیراندازی کررہاتھا۔اچا نک سورج کوگبن لگ گیا میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ سورج کوگبن پررسول اللہ متا بیا کام کرتے ہیں۔ میں تیر بچینک کرآپ کی خدمت میں حاضر ہواجس وقت میں آیا تو آپ نماز میں محر ہے ہوئے شخص آپ نے رفع یدین کیات بیج اور حمد پڑھی لا المه الا الله پڑھا، مکبری پڑھی اور دعا مانگی حتی کہ سورج صاف ہوگیا۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ میانی نے کہا آپ نے سورج صاف ہوئے پر دور کھت میں دوسورتیں پڑھی تھیں۔

اس حدیث میں بھی امام ابوحنیفہ کے موقف پر داضح دلالت ہے کیونکہ کسوف کی نماز میں حضرتُ کے بھی۔ عبدالرحمن بن سمرہ ڈاٹٹؤ نے دور کعت نماز کا ذکر کیا ہے جوان دور کعات پرمحمول ہوں گی جونماز کی متعارف دو رکعات میں علامہ نووی کا اس حدیث کے اندرایک رکعت میں دورکوع کی قید لگانا بے سوداور باطل ہے۔

6- عن قبيصة الهلالى قال كسفت الشهس على عهد رسول الل تَنْ فَرْج فزعا ثوبه و انا معه يومئذ بالهدينة فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام ثمر انصرف و انجلت فقال انما هذا الايات يخوف الله عزوجل بها فاذار ايتموها فصلوا كاحدث صلوة صليتموها من الهدائدة 1680)

حضرت قبیصہ ہلالی والنیو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ منابیو کا کے عہد میں سورج کو

گہن لگ گیارسول اللہ مُنَا يَّنِيْمَ گھراكر كِبِرُ الْكَسِينَةِ ہوئے نظے بيں اس وقت مدينہ بيں تقا آپ نے دوركعت نماز پردھی جن بیں اسباقیام كیا پھر آپ نمازے فارغ ہوئے اور سورج صاف ہوگیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی الن نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں كوڈرا تا ہے جبتم ان نشانیوں كود كيھوتو قريب كی پردھی ہوئی فرض نماز كی طرح نماز پردھو۔

حضرت نعمان بن بشیر کی روایت کی طرح اس روایت میں بھی رسول الله مثانی اسلام کے صلوۃ کسوف کوفرائض کی طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور فرائض میں ہررکعت کے اندرایک قیام ایک قرات اور ایک رکوع ہوتا ہے۔ اور بیتمام احادیث امام اعظم کے موقف پرواضح دلیل بیس کے صلوۃ کسوف میں ایک رکعت کے اندردورکوع نہیں ہوتے۔

# 8- امام الوحنيف مينية كي عقسلي دلسيل

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صلوۃ کسون نفل ہے اور جس طرح اور نوافل ایک قیام ایک قراۃ اور ایک رکوع کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ای طرح صلوۃ کسوف بھی ایک قیام، ایک قراۃ اور ایک رکوع کے ساتھ اصل کے مطابق پڑھی جائے گی۔

احناف نے ان تمام روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ در حقیقت نماز کااصلی طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک رکوع کیا جائے (جیسا کہ ایک رکوع کرنے کی روایات او پرنقل کی گئی ہیں) اور ایک سے زائد جورکوع روایات میں آنحضرت می تی ہے منقول ہیں تووہ صلوۃ کسوف کے جزوکی حیثیت سے نہیں بلکہ محض اظہار عاجزی کے لئے گئے تصاوران کا طریقہ بھی عام نمازوں کے رکوع سے پچھ مختلف تھا۔

چنانچەعلامەكاسانى بدائع الصنائع جلىد 1 ص 281 ميں لكھتے ہيں۔

آپ نے صلوۃ کسوف میں دورکوع اس کئے نہیں کئے کہ اس میں دورکوع ہیں بلکہ آپ پر ایک فاص کیفیت طاری تھی بہی وجہ ہے کہ بھی آگے بڑھتے اور کوئی چیز بکڑنا چاہتے ، کبھی بیچھے ہٹتے یہ ساری کاروائی ای کیفیت کا نتیج تھی ۔

چنانچہ جن صحابہ نے نماز کسوف کے اصل طریقہ کو بیان کرنا چاہا انہوں نے ایک رکوع کی روایت کردی اور جن صحابہ نے آپ کی نماز کی تفصیلی ہیئت بیان کرنا چاہی انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق دو۔ تین، چار، پانچ رکووں کی روایت کردی۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ نماز کسوف پڑھنے کے فوراً

بعدآ بي نے خطبہ ارشادفر ما يا اوراس ميں فر ما يا كه:

جبتم سورج گرہن یا چاندگرہن کو دیکھوتو نماز پڑھوجیسی قریب ترین فرض نماز (فجر ) ہم نے پڑھی ہے۔ (نسائی ج1ص219،ابوداؤ دج1 ص168)

حضرت نعمان بن بشیر والنفوا ورحضرت قبصیه بلالی والنفوا ورووایات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنا نچرحضورا کرم مؤلیفوا کے انتقال کے بعد حضرت عثان والنفوا ور پھر حضرت عبداللہ بن زیر والنفوا کے ماتھ اداکی والنفوا کے نانہ میں سورج کو گرئین لگا تو ان دونوں نے صلوۃ کسوف ایک ہی رکوع کے ساتھ اداکی (حضرت عثان والنفوا کی دوایت منداحمہ ابویعلی موصلی ، مند بزار طبرانی کبیر کے حوالہ سے علامہ بیشی نے مجمع الزوا کہ جلد کے موالی کی ہے۔

اور حضرت عبدالله بن زبیر والنیو کی روایت امام طحاوی نے جلد 1 ص 163 میں نقل کی ہے۔

ان دونوں روایتوں ہے بھی امام اعظم ابوحنیفہ کے ندہب کی تائید ہوتی ہے۔ رہی دہ روایت جو راشدی صاحب نفقل کی ہے اس کے جواب کی اب الگ سے ضرورت تونہیں تھی کیونکہ ہم نے جواد پر تطبیق داشدی صاحب نفقل کی ہے اس کے جواب کی اب الگ سے ضرورت تونہیں تھی کی جواب ہوجا تا ہے۔ اس کے باد جودہم یہاں پراس کا جواب نقل کرتے ہیں۔ علمائے احناف کی طرف ہے اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں ہم صرف یہاں پر دونقل کرنتے ہیں۔

### جواب نمبر (٠):

حافظ ابن الہمام ر النظرے نے فتح القد يرج اص 435 ميں اور مولا ناسہار نيورى نے بذل المجبود جوص 22 ميں اور اس طرح ديگر فقہاء نے فرما يا ہے كه صلوة كسوف ميں نبى عليه الصلوة والسلام نے دير تك قيام كيا پھردير تك ركوع كيا۔ پھيلوگوں نے ركوع سے سراٹھا كرديكھا كہ كہيں آپ سجدہ ميں نہ چے وہ دوبارہ ركوع ميں چلے گئے۔ پچھلى ميں نہ گئے تھے وہ دوبارہ ركوع ميں چلے گئے۔ پچھلى صفوں والوں نے خيال كيا كه شايد دوركوع ہوئے۔ يہى وجہ ہے كه دوركوع والى روايات يا توعورتوں سے ہيں يا صغارہ عابہ سے جوعمونا بچھلى صفوں ميں ہوتے تھے۔

جواب نمبر (ا:

اگردوركوع والى روايات اس كے قابل اخذ ہيں كه ان ميس زيادت بتوضيح روايات سے

دوزکوع سے زیادہ رکوع بھی ثابت ہیں مسلم ج 1 ص 297 وابوداؤ دج 2 ص 167 میں حضرت جابر پڑٹٹؤ کی روایت میں تین تین رکوع ثابت ہیں۔ای طرح حضرت عائشہ پڑٹٹٹا کی روایت میں تین تین رکوع ثابت ہیں۔ فی کل رکعۃ ثلاث رکعات رواہ النسائی ص 164 ومسلم ج 1 ص 296 بخاری مع الفتح ج2ص 258 واحمد اسنادہ سیجے۔

ای صفعون کی روایت حضرت این عباس بڑا ٹیڈنے سے سے۔رواہ التر مذی ج 1 ص 73 و تھے۔
اور حضرت علی بڑا ٹیڈنا اور این عباس بڑا ٹیڈنا کی روایت میں چار چارر کوع ثابت ہیں مسلم ج 1 ص 297 اور این عباس بڑا ٹیڈنا کی روایت مندا حمد ج 1 ص 225 میں یوں ہے۔ صلی عند کسوف اشمس ثمانی رکعات و اربع سجدات اور نسائی ج 1 ص 164 و ابوداؤ وج 1 ص 168 میں بھی موجود ہے اور حضرت علی بڑا ٹیڈنا کی روایت روایت رواہ حمد و اسنادہ میچے ( آٹار السنن ص 262) اور مجمع الزوائد ج 2 ص 207 میں بھی ہے۔ و قال روایت رواہ احمد روانت ثقات اور حضرت الی بن کعب بڑا ٹیڈنا کی روایت میں پارچ پانچ رکوع ثابت ہیں اور ابوداؤ د ج 1 ص 167 مگر اس کی سند میں ابوجعفر الرازی ہے جو کمزور ہے اور مجمع الزوائد ج 2 ص 207 میں حصرت علی بڑا ٹیڈنا ہے این د قبل العیداد کا محضرت علی بڑا ٹیڈنا ہے این د قبل العیداد کا محضرت علی بڑا ٹیڈنا ہے این د قبل العیداد کا محضرت علی بڑا ٹیڈنا ہے این د قبل العیداد کا محضرت علی بڑا ٹیڈنا ہے ہیں اور روایا تو رکعات فی رکعة ان روایات میں دو سے الاحکام میں لکھتے ہیں وغیر ذ لک ایضا و صوفر ٹا ب رکعات و اربع رکعات فی رکعة ان روایات میں دو سے زیادہ رکوع ثابت ہیں اور روایا دیار مواذ اللہ تعالیٰ ترک سنت کے مرتکب ہیں تو غیر زیادہ رکوع ترک کر کے عامل بالحد یہ نہیں رہتے اور معاذ اللہ تعالیٰ ترک سنت کے مرتکب ہیں تو غیر ریادہ رکوع ترک کر کے عامل بالحد یہ نہیں رہتے اور معاذ اللہ تعالیٰ ترک سنت کے مرتکب ہیں تو غیر ریادہ رکوع ترک کر کے مامل بیالے دیے نہیں رہتے اور معاذ اللہ تعالیٰ ترک سنت کے مرتکب ہیں تو غیر مقلد بین وغیر ہم بھی دو سے زیادہ رکوع ترک کر کے اس جرم کے مرتکب کیوں نہیں قرار د سے جاتے ؟

ایں گنابیست کہ در شہر شا نیز کند (نزائن <sup>ار</sup>نمن ش446 (447)

### اعت راض نمب ر ١

پیر بدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئله @: دانو س اور تھجوروں کا نصاب زکوۃ

#### حساريث نبوى طنفي عليم

عن ابى سعيدان الخدرى ان النبى تَلْقِيمُ قال ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق

ترجمه: سیدناابوسعیدخدری را الله مین ال

#### فقصحنفي

قال ابو حنيفة قليل ما اخرجته الارض و كثيرة العشر سواء سقى سيحاً او سقته السماء الا القصيب والحطب والحشيش

هداية اولين ج اكتاب الزكوة باب زكوة الزروع والثمار صفحه 201

لیعنی امام ابوحنیفہ میں نے فرمایا سر کنڈے اور گھاس کے علاوہ زمین کی ہر پیداوار پروہ کم ہویازیاہ زکوۃ ہے۔ (فقہ وحدیث س64)

جواب:

امام ابوحنیفہ مُراہی کا سندلال ان آیات واحادیث کے عموم سے ہے جن میں زمین سے اگنے والی اشیاء کی زکوۃ دینے کا تکم دیا گیاہے اوران میں قلیل یا کثیر مقدار کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ مثلاً

1- يَا يَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِتَا آخْرَجُنَا الْأَرْضِ. (بقر,267)

اے ایمان والو (نیک کام میں) خرچ کیا کروعمدہ چیز کواپنی کمائی میں سے اوراس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے۔

2- وَ النُّواحَقَةُ يُومَ حَصَادِهِ -2

اوراس میں جوحق (شرح سے) واجب ہے وہ اس کے کاشنے (اور توڑنے) کے دن مسکینوں کودیا کرد۔ (انعام 141)

3- عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن النبى عَلَيْم قال فيما سقت السماء و العيون او كأن عشريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر.

(بخاري براص 201، ابن ماجه ص 130، نساني مترجع بر2ص 105، ترمذي براص 181، بوداؤد براص 225)

حضرت عبداللہ بن عمر رہ النہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُن النہ بن عمر رہ النہ بیان کر میں اللہ ہواس پرعشر (1/10) بارش یا چشموں سے سیراب ہو یا دریائی پانی سے سیراب ہواس پرعشر (1/10) ہے اور جس زمین کو کنو میں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے۔ (یعنی 1/20)

4- جابر بن عبدالله ين كرانه سمح النبي تَنْظُ قال فيماسقت الانهار والغيم العشور وفيماسقي بالسانية نصف العشر.

(مىلىشرىنەج 1 ص 3 16 نىمائى ج 2 ص 105 )

حضرت جابر بن عبداللہ بنا نظامیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طابیق نے فرمایا جس زمین کو در بیابایارش سیراب کرے اس پرعشر (یعنی دس فیصدز کوۃ) اور جس زمین کو کنو کیں گئی ہے۔ اونٹول کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر (یعنی یا بنج فیصد بیسوال حصہ) ہے

5- عن ابي هريرة قال قال رسول الله تَرْيَّمُ فيما سقت السهاء والعيون العشر و فيما سقى بالنضح نصف العشر.

(ابن مابیس 130 بر مذی ج اص 81)

حضرت ابو ہریرہ بڑائیئ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُؤاٹیئ نے فر مایا جس زمین کو بارش یا چشمے سیراب کریں اس میں عشرہے اور جس کواونٹوں کے ذریعہ کنوئیس سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشرہے۔

6- عن معاذبن جبل قال بعثنى رسول الله عن الى اليبن وامرنى ان اخذاهما سقت السهاء و ما سقى يعلى العشر وما سقى بالدوانى نصف العشر.

(ابن ماجيم 130 بنرائي مترجم ج2 مس 105)

حضرت معاذبن جبل برالنوائے فرمایا که رسول الله مُناتیا آنے مجھے یمن بھیجااور حکم دیا کہ جو چیز بارش سے سیراب ہویا بعلی (یعنی خود بخود) ہوااس میں عشر ہے اور جو ڈولول سے سیراب ہواس میں نصف عشر ہے۔

عن سلیمان بن یسار و عن بسرین سعید ان رسول الله

مَنَّاتِهُمُ قَالَ فِيماً سقت السهاءِ والعيون والبعل العشر و فيما سقى بالنضح نصف العشر. (مولاامام مالك مرتم 269)

سکیمان بن بیمارا در بسر بن سعید سے روایت ہے کہ رسول الله نگالیّا نے فرمایا کہ بارش اورچشموں اور تالا بوں سے سیراکی جانی والی زمین کی پیداوار میں عشر ( دسوال حصہ ) ہے اور جوز مین پانی پہنچ کرسیراب کی جائے اس میں نصف عشر ( یعنی بیسوال حصہ ہے )

8- عن قتادة قال معمر وقراته في كتاب عن النبي الشيخ عند كل رجل كتبه لهم فيما سقى بالنضح ولارشية نصف العشر قال معمر ولا اعلم فيه اختلافا و فيما كان بعلا و فيما كان بغلا العشر قال معمر ولمراسم عنيه اختلافا .

قادہ بیان کرتے ہیں کہ معمر نے کہا میں نے تمام (معتر) لوگوں کے پاس نی صلی اللہ عابیہ وسلم کا لکھا ہوا فرمان و یکھا کہ جس زمین کورسیوں اور ڈولوں کے ذریعہ کنوئیں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے معمر کہتے ہیں کہ میر کے ملم میں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور جس زمین کو بارش یا دریائی پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر ہے معمر کہتے ہیں کہ میر سے ملم میں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(مصنف عبدالرزاق جلد 4ص 134 بنن الكبرى ج 4 ص 130)

قرآن مجید کی دوآیات اور چھا حادیث سے امام ابوحنیفہ کے نظرید کی تائید ہوتی ہے۔آیات اوراحادیث میں قلیل اور کثیر کا فرق کئے بغیر مطلقاً زمین سے حاصل شدہ پیداوار پرعشریا نصف عشر کا حکم عائد فرمایا گیاہے۔اور بیاحادیث عموم قرآن کے مطابق بھی ہیں۔

پہلے جو دلائل نقل کئے گئے ہیں ان میں مطلقاً تھم موجود ہے اب ہم ایسی روایت بھی نقل کرتے ہیں جس میں قلیل وکثیر کی وضاحت موجود ہے۔

9- كتب عمر بن عبد العزيز ان هو خذا هما انتب الارض من قليل او كثير العشر

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو پچھ زمین اگائے تھوڑا یا زیادہ اس سے عشر لیا جائے گا۔

(مسند عبدالرزاق ج4 ش12 مدیث نمبر 7196 مسند این الی شیبه ج2 ش 371 مدیث نمبر 10028)

اس حدیث میں صاف صراحت موجود ہے کہ پیدادار کی مقدار تھوڑی ہویازیادہ زکوۃ لازی ہے۔
صحب ابہ کرام، تا بعسین اور دیگر فقہب استے اسسلام سے امام الوحنیف سے صحب ابہ کرام، تا بعسین اور دیگر فقہب استے اسسلام سے امام الوحنیف سے نظر میریہ کی تا تہید:

10- عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال ما سقت الإنهار والسباء والعيون فالعشر وماسقى بالرشاء فنصف العشر .

(مسنف عبدالرزق بلد4 مس 134)

حضرت ابن عمر رفائن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رفائن نے فرما یا جس زمین کو دریائی پانی بارش اور چشمے سراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کورسیوں کے ذریعہ کنو عیں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

11- عن عاصم بن ضمرة عن علی قال ما سقی فتحا اوسقة السماء ففیه العشر و ماسقی بالعرب فنصف العشر .

(مصنف عبدالرزاق بلد 4 ص 133)

عاصم بن ضمرہ ولی نظیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ولی نظیر نے فرمایا جس زمین کو بارش سیراب کرے اس میں عشر ہے اور جس زمین کو ڈول کے ذریعہ کنوئیں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

12- عن هجاهد قال فيما اخرجت الارض فيما قل منه او كثر العشر اونصف العشر. (مسند النابية الميدة م 130) مجابد بيان كرتے بين زمين جس چيز كوجى نكالے خواہ وہ قليل ہويا كثيراس ميں عشر يانصف عشر ہے۔

13- عن حماد قال في كل شي اخرجت الارض العشر و نصف العشر. (مسنف ابن اليشيبر 3 ص 139)

حماد کہتے ہیں ہروہ چیز جس کوز مین نکالے اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے۔
-14 عن ابر اهیم قال فی کل شئی اخر جت الارض زکو ق.
(مسند ابن ابی ثیبہ ج 3 میں 139 میں 139

ابراہیم کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جس کوز مین نکالے اس میں ذکوۃ ہے۔

18-17-16-15 یہ جملہ دلائل اپنے عموم کے ساتھ اس پر دال ہیں کہ جو چیز بھی زمین سے پیدا ہواس میں عشر ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن حجر نہیں شافعی ، فتح الباری ج2ص 350 میں اور قاضی شو کانی بیدا ہواس میں عشر ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن حجر نہیں شافعی ، فتح الباری ج2ص 350 میں اور قاضی شو کانی بیدا ہوا سے مقاربے 4ص 151 میں علیا مہ بدر الدین عینی حنی بنایہ جس کے 1335 مطبوعہ نولکشور میں کھتے ہیں۔

قال ابن العربي أقوى المذاهب و احوطها للمساكين قول ابى حنيفة وهو التمسك بألعموم.

علامہ ابو بکر ابن العربی نے کہا ہے کہ تو ی تر مذہبوں کا اس مسئلہ میں مذہب امام ابوحنیفہ مجیلیے کا ہے باعتبار دلیل اوراحتیاط کے۔

علامہ ابن العربی کے حوالہ سے جس بات کا ذکر کیا گیاہے وہ علامہ ابن العربی کی مشہور کتا ب عارضة الاحوذی شرح جامع ترمذی ج 2 ص 135 پرموجود ہے۔

19- نواب صدیق حسن خان غیر مقلد دلیل الطالب ص 426میں لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث کی عموی لیستہ ہیں کہ قرآن وحدیث کی عموی دلیل الطالب میں عشر ہے۔ مثلاً دلیلیں مین ابت کرتی ہیں کہ جو چیز زمین سے بید ہواس میں عشر ہے۔ مثلاً

خذ من اموالهم صدقة و قول النبي سُمُّ فيما سقت السباء

الحديث واين حديث در صحيح است وراجع له التحفة . (بلدي ش 12)

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے تواس کے کئی جواب ہیں۔

### جواب نمبر (٠:

صاحب ہدایہ ج 1 ص 181 میں فر ماتے ہیں کہ اس حدیث میں صدقہ سے مرادز کو ہے عشر مراد نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ کا بہ کہنا بجاہے اور اس کے دوقرینے ہیں۔

### قسىرىين داولئ

تر مذی کی روایت میں پیلفظ ہیں۔

ليس فيما دون خمسة ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة او سق صدقة

نہیں ہے پانچ اونٹول سے کم میں زکوۃ اورنہیں ہے پانچ او تیہ چاندی سے کم میں زکوۃ اورنہیں ہے پانچ گئے یاٹو کرے سے کم ہیں زکوۃ لیعنی غلے یام میں۔

نسائی میں بیروایت مکمل اس طرح ہے۔

و لا فیما دون خمس ذو دولا فیما دون خمس اواق صدقة اورپاینچ اونٹوں سے کم میں زکوہ نہیں اورپانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوہ نہیں

#### قسريب ثانب

پانچ وین اس زمانه میں پانچ اوقیوں کی قیمت میں برابر تھے یعنی دوسودرہم ان کی مالیت تھی۔ اس سے عشر کا انتقا نہیں ہوتا۔

### جواب نمبر ﴿:

صدیث کا مطلب ہے ہے کہ پانچ وس سے کم مقدار کی زکوۃ حکومت وصول نہیں کرے گی بلکہ اس کا ما لک خودا پینے طور پراس کی زکوۃ ادا کریے گا۔

### جواب نمبر (T:

ال حدیث میں مجور سے مرادوہ مجوریں ہیں جو تجارت کے لئے ہوں کیونکہ اس وقت عام طور پر مجوروں کی خرید وفروخت وس کے حساب سے ہوتی تھی اور ایک وس تھجور کی قیمت جالیس درہم ہوتی اس حساب سے پانچے وس کی قیمت دوسودرہم ہوئے جو مال تجارت میں زکوۃ کے لئے متعین نصاب ہے۔

# اعت راض نمسبر 🕦

پیر بدیع الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔

مسئله ۱۵: جلساسراحت کاحکم

### حسديث نبوي طلفي عليم

عن مالك بن الحويرث الليثى انه راى النبى تَنْظِيمُ يصلى فأذا كان في وتر من صلوته لمرينهض حتى يستوى قاعدا

ترجمہ: سیرنا مالک بن حویرث رہائی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی
کریم مُن اللہ کودیکھا کہ جب آپ طاقت رکعت میں ہوتے تو سید سے بیٹھ جانے
کے بعد کھڑے ہوتے۔ (یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد سید سے ہوکر بیٹھتے
پھردوسری اور چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوتے)

بخاريج اكتاب الماذار. باب من استوي قاعدا في وتر من صلوة ثم نهض صفحه 113 رقر الحديث 823 \_

#### فعصحنفي

واستوى قائماً على صدور قدميه ولا يقعدولا يعتهده بيديه على الارض (هداية اولين جاكتاب الصلوة باب صفة الصلوة صفحه (110) اوراپيغ پا تحديث برشيك و اوراپيغ پا تحديث برشيك (فقد مديث م 55)

#### جوان:

ال مسئله میں اختلاف ہے اوردونوں طرح کی روایات ملتی ہیں احناف کا مسلک ہے کہ جلسہ استراحت کرناسنت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہوتو پھر جائز ہے۔ احناف ان روایات کوڑجے دیتے ہیں جس میں عدم جلسہ استراحت کا ذکر ہوا ہے۔ اوردوسری روایات کی توجیہ کرتے ہیں۔ راشدی صاحب نے ہدیے کی عبارت کو ناکھ ل فتل کیا ہے۔

ہدایہ کی پوری عبارت سجدہ تانیہ کے بعد سیدھا اپنے قدموں پر کھٹرا ہوجائے نہ بیٹے اور نہ رہا تھ کا زمین پر ہاتھ کا زمین پر ہاتھ کا مام شافعی بُرائیڈ فرماتے ہیں کہ تھوڑ اسا بیٹھ کرا ٹھے اور زمین پر ہاتھ کا سہارا لے کرا ٹھے کیونکہ آمخصرت مَالِیُّا ہِمَا نے یہ (جلسہ استراحت) کیا ہے اور ہماری دلیل حضرت ابو ہر یرہ رہائی کی حدیث ہے آمخصرت مَالِیُّا ہمازی میں اپنے یاوئل پرسیدھے کھڑے ہوتے تھے (یعنی یہ ہر یرہ رہائی کی حدیث ہے آمخصرت مَالِیُّا ہمازی میں جلسہ استرحت کافعل مذکورہے وہ بڑھا پ پرمحول ہے آمپ کی مبارک عادت تھی ) اورجس حدیث میں جلسہ استرحت کافعل مذکورہے وہ بڑھا پ پرمحول ہے

یعنی جب آپ کا بدن مبارک بڑہا ہے کی وجہ سے بوجھل ہو گیاتھا (ابوداؤد) اس ونت آپ نے بیغل فرمایا اور بیآرام کا تعدہ ہے اور نماز آرام کے لئے نہیں بنائی گئی۔ (ہدایہ ۲ اس ۱۱۵ باب سفة العلوة)

دیکھوصاحب ہدایہ نے نہ توجلہ استراحت والی حدیث کا انکار کیا کہ ان پرانکار صدیث کی تہمت لگائی جائے اور نہ نقد کے مسئلہ کو بے دلیل لکھا بلکہ با قاعدہ حدیث پاک سے اسے ثابت فرمایا راشدی صاحب نے ہدایہ میں اس حدیث کو پڑھنے کے باوجود حدیث رسول مُن اُٹیز کم کا انکار کردیا بلکہ سنت رسول کوصاحب ہدایہ کا بیل تھم قرار دیا۔اوراس سنت پر ممل کرنے کوحدیث کے چھوڑ نے سے تعبیر کیا۔ مسئل مہشال

اس کومثال ہے مجھیں کہ آمحضرت مُنافیظ کی عادت مبارک بیتی کہ آپ بیٹے کر پیشا ب فرمایا

کرتے ہے مگر آپ ہے کھڑے ہو کر پیشا ب فرمانا بھی بخاری شریف کی سیح ترین حدیث ہے ثابت

ہا ایک عالم ان دونوں حدیثوں میں یہ تطبیق بیان کردے کہ اصل سنت تو بیٹے کر پیشا ب کرنا ہی ہے

اور جوحدیث بظاہراس کے مخالف ہے وہ عذر پرمحمول ہے کہ کوئی عذر ہوتو کھڑے ہوکر پیشا ب کرنا بھی

جائز ہے لیکن بلا عذر طریق سنت کونہ چھوڑ نا چاہئے۔اب کوئی اس عالم کومئر حدیث کہنا شروع کردے تو

دراصل وہ خودمئر سنت ہے احناف نے کسی کتاب میں بیدعوی نہیں کیا کہ ہمارایہ مسئلہ محض قیای ہے۔

### احناف کے دلائل کہ نماز میں جلسہ استراحت نہیں کرنا حیاہے

1- عن عباس اوعیاش بن سهل الساعدی انه کان فی هجلس فیه ابولا و کان من اصحاب النبی تَالِیًا و فی المجلسس ابو هریرة و ابو حمید الساعدی و ابو اسید فذکر الحدیث و فیه ثمر کبر فسجد شمر کبر فقام ولم یتورك. (ابرداود ۱۵۲ س ۱۵۲)

عباس یا عیاش بن بہل ساعدی مُیشنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک الیی مجلس میں سے جھے اور اس سے جھے اور اس سے جھے اور اس محلس میں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہمید ساعدی اور حضرت ابو اسید جن اُنڈیٹر سے انہوں نے حدیث ذکری جس میں میہ بیان کیا کہ پھر آ ہے نے تکبیر کہی پھر سجدہ کیا مہوں نے حدیث ذکری جس میں میہ بیان کیا کہ پھر آ ہے نے تکبیر کہی پھر سجدہ کیا میر حکمی کہی تو آ ہے سید ھے کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں۔

2- عن ابى هريرة قال كان النبى تَنْتَا ينهض فى الصلوة على صدور قدميه قال ابو عيسى حديث ابى هريرة عليه العمل عند الها العلم يختارون ينهض الرجل على صدور قدميه الخيد (تمنى 15 من 65)

حضرت ابوہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی مٹائٹو نماز میں پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے متھ امام ترمذی بھٹنڈ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے زویک حضرت ابوہریرہ وٹائٹو کی حدیث ہی پڑمل ہے اور وہ اس کواختیار کرتے ہیں کہ آ دی ( نماز میں دوسری ، تیسری رکعت کے لئے ) یاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو۔

3- عن عبدالرحمن بن غنم ان ابا مالك الاشعرى جمع قومه فقال يا معشر الاشعريين اجتبعوا و اجمعوا نسائكم و ابنائكم اعلمكم صلاة النبي المنتقل صلى لنا بالمدينة (فلاكر الحديث يطول وفيه) ثم قال سمع الله لمن حمده واستو قائما ثم كبر و خرساجدا ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائم الحديث

حضرت عبدالرحمن بن عنم جیانی سے روایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رائین فی م کوجمع موجا و اور نے اپنی قوم کوجمع کر کے فر ما یا اے اشعرین کی جماعت خود بھی جمع موجا و اور اپنی عور توں اور بچوں کو بھی جمع کر لوتا کہ میں تہہیں نبی مناز ہے کہ کماز سکھلا دوں جو آپ ہمیں مدینہ منورہ میں پڑھا یا کرتے ہے آپ نے پوری صدیث ذکر کی جس میں مدینہ منورہ میں پڑھا یا کرتے ہے آپ نے پوری صدیث ذکر کی جس میں میچھ ہے کہ پھر آپ سمع اللہ لمین حمدہ کہ کرسید ھے کھڑے ہو تکبیر کہہ کرسید سے کھڑے ہو تکبیر کہہ کرسید میں اٹھا یا پھر تکبیر کہہ کرسید میں جاتھ کے پھر تکبیر کہہ کرسید سے سراٹھا یا پھر تکبیر کہہ کرسیدہ کہا یکھر تکبیر کہہ کرسید کے گھر تکبیر کہہ کرسیدہ کے بھر تکبیر کہہ کرسیدہ کے بھر تکبیر کہہ کرسیدہ کے بھر تکبیر کہہ کرسیدہ کو گئے۔

4- عن ابى هريرة ان رجلا دخل المسجد يصلى و رسول الله عن أحية المسجد فعال له ارجع فصل الله عليه فقال له ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصل ثم سلم فقال و عليك ارجع فصل فانك لم تصل قال في الثانية فأعلمني قال اذا قمت الى الصلوة

فاسبخ الوضوء ثمر استقبل القلبة فكبر واقرا بما تيسر معك من القران ثمر اركع حتى تطمئن را كعا ثمر ارفع راسك حتى تعدل قائما ثمر اسجد حتى تطمئن ساجدا ثمر ارفع حتى تستوى قائما ثمر اسجد حتى تستوى قائما ثمر الغل ختى تستوى قائما ثمر الغل ختى تستوى قائما ثمر افعل ذالك في صلوتك كلها.

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مہجد نبوی میں داخل ہو کر نماز
پڑھنے لگارسول اللہ فاٹھ اللہ عالیہ کوشہ میں تشریف فر ماتھے۔ وہ شخص نماز
سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آ یا اور سلام کیا آپ نے فرمیا واپس جا و اور نماز
پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ واپس گیا اور ( دوبارہ ) نماز پڑھ کر پھر آپ گو
سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب و یا اور فر مایا واپس جا و اور نماز پڑھو کیونکہ تم
نے نماز نہیں پڑھی تیسری مرتبہاں شخص نے عرض کیا کہ مجھے ( نماز کا طریقہ ) ہٹلا
ویجئے۔ آپ نے فر مایا جب تم نماز کے لیے گھڑے ہوتو پہلے اچھی طرح وضو کرو
پھر قبلہ روہو کر تکبیر کہواور جتنا آسانی سے قر آن پڑھ سکو پڑھواس کے بعد اطمینان
سے رکوع کرو پھر سراھا کر سیدھے گھڑے ہوجاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے سجدہ کہ و پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کر و پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹے جاؤ پھر اسے بیٹے جاؤ کھرائیس کرو۔

# خلف استے راشدین حب لسا استراحت نہسیں کرتے تھے

عن الشعبى ان عمرو علياً واصحاب رسول الله تَنْ يَنْ كَانُوا ينهضون في الصلوة على صدور اقدامهمر. (مسند ابن الى ثيبرج اس 394)

حضرت امام شعبی میشد سے روایت ہے کہ حضرت عمر جلافیا، حضرت علی جلافیا اور رسول اللّه مَنْ فیلِم کے صحابہ کرام نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوا کرتے ہتھے۔

# حضرت عب دالله بن مسعود والنفظ بھی جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے

عن عبدة بن إلى لبابة قال سمعت عبدالله بن يزيد يقول رمقت

عبدالله بن مسعود في الصلوة فرايته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الاول والثالثة.

(معجم طبرانی کبیرج 9 ص 266 دمنن کبری پیمقی ج 2 ص 125)

عبدہ بن ابی لبابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کونماز میں بغور و یکھا، میں نے دیکھا کہ آپ (پہلی اور تیسری رکعت کے بعد سیدھے) کھڑے ہوجاتے ہیں بیٹھتے نہیں عبدالرحمن بن یزید بڑائی کہتے ہیں کہ آپ اپ قدر مول کے پنجول کے بل کھڑے ہوتے تھے پہلی اور تیسری رکعت کے بعد۔

حضرت عبداللدين زسيد رالفي بھي جلساستراحت نہسيں كرتے تھے

عن وهب بن كيسان قال رايت ابن الزبير اذا سجد السجدة الثانية قامر كما هو عل صدور قدميه. (مسندالي ثيبرة الشهوع) حضرت وجب بن كيسان بيانية كهته بيل كميل نے حضرت عبدالله بن زبير والله كود يكھا كه وه جب دوسراسجده كر ليت تو اپنے پاؤل كے پنجوں كے بل جے ہوئے و يسے بى كھڑے ہوجاتے۔

حضرت عب دالله بن عمس والليُّؤ بھی جلسه استراحت نہیں کرتے تھے

عن نافع عن ابن عمر انه كان ينهض في الصلوة على صدور قدميه. (مسنت ابن البنيدي 1 ص 394)

حضرت نافع مُواللہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ است کرتے ہیں کہ وہ نماز میں اپنے یا وُں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہتھے۔

عبدالله بن عب اسس النظاور الوسعيد خدرى والنظامي حب لمه المستراحة المستراحة

ثنا سليمان الاعمش قال رايت عمارة بن عمير يصلى من قبل ابواب كندة قال فرايته ركع ثم سجد فلما قام من السجدة الاخيرة قام كما هو فلما انصرف ذكرت ذالك له فقال حداثني

عبدالرحن بن يزيد انه راى عبدالله بن مسعود يقوم على صدور قدميه فى الصلوة قال الاعمش فحدث بهذا الحديث ابراهيم النخعى فقال ابراهيم حدثنى عبدالرحمن بن يزيد انه راى عبدالله بن مسعود يفعل ذالك فحدث به خيشه بن عبدالحمن فقال رايت عبدالله بن عمر يقوم على صدور قدميه فحدث به خمد بن عبدالله الثقفى فقال رايت عبدالله الثقفى فقال رايت عبدالرحمن بن ابى ليلى يقوم على صدور قدميه فحدث به على صدور قدميه فحدث به عطية العوفى فقال رايت ابن عمرو على صدور قدميه فحدث به عطية العوفى فقال رايت ابن عمرو ابن عباس و ابن الزبير و اباسعيد الخدرى والأثرية ومون على صدور المن النبي يقوم القدامهم فى الصلوة . (من النبي يتقيم مولايا التعامهم فى الصلوة . (من النبي يترقي مولايا القدامهم فى الصلوة . (من النبي يترقي مولايا المولود)

امام اعمش میشید کہتے ہیں کہ میں نے عمارۃ بن عمیر کوابوا کنندہ کی جانب نماز یر صفے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے رکوع کیا پھرسجدہ کیا جب آپ دوسرے سجدے میں اعظمے تو جیسے تنھے ویسے ہی کھڑیے ہوئے ،آپ نمازے فارغ موے تومیں نے اس کا تذکرہ کیا۔ آب نے فرمایا مجھے عبد الرحن بن يزيد في حديث بيان كى ب كمانهول في حضرت عبدالله بن مسعود والنفرا كو دیکھاہے کہ وہ نماز میں اینے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے۔ ا مام اعمش میشند کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث ابراہیم تخعی میشند سے بیان کی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی عبدالرحن بن یزید نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والله کا ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے امام اعمش میشد کہتے ہیں کہ پھر میں نے بیجدیث خیشمہ میشدین عبدالرحمن سے بیان كى توانہوں نے فرما يا كميس نے حضرت عبداللد بن عمر را الله اكود يكها ہے كهوه ا پنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے امام اعمش میں کہتے ہیں کہ میں نے بیحدیث محمد بن عبداللہ تقفی رکتانیہ کو بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبدالرحمن بن الى ليكى مينية كود يكھا ہے كه ده بھى اينے قدموں كے بل ہى کھڑے ہوتے تھے امام اعمش میلئد کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث عطیہ عوفی

ے بیان کی تو انہوں نے فر مایا کہ بیں نے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن ذبیر اور حضرت ابوسعید خدری رہائی م کودیکھا ہے کہ وہ نماز میں اپنے پاؤں کے بنجوں کے بل ہی کھڑے ہوتے تھے۔ عمام صحب ابہ کرام حب لمداسستراحت نہسیں کرتے تھے۔

عن النعمان بن ابى عياش قال ادركت غير واحد من اصحاب النبى عَلَيْم فكان اذا رفع راسه من السجدة في اول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. (منن ابن الى ثيبة 1 ص 395)

حضرت نعمان بن ابی عیاش بین این ابی که میں نے نبی ملاقیا کے بے شار صحابہ کرام کو پایا ہے کہ وہ جب پہلی اور تیسری رکعت کے سجدے سے پنا سر اٹھاتے ہے تھے تو ویسے ہی سید ھے کھڑے ہوجاتے تھے بیٹھے نہیں ہے۔ حضرت ابن الی سیلی عظیم میں حسلسہ استراحت نہسیں کرتے تھے حضرت ابن الی سیلی عظیم استراحت نہسیں کرتے تھے

عن محمد بن عبدالله قال كأن ابن ابى ليلى ينهض فى الصلوة على صدور قدميه. (مسندابن الى ثيبرة 1 ص 394)

محمد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی میسینے نماز میں پنے یاوں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔

حضرت ابرابه یم علیه بھی حب لسہ استراحت نہدیں کرتے تھے

عن ابراهيم انه كأن يسرع في القيام في الركعة الاولى من اخر سيدة.

حضرت ابراہیم نخعی عبینی سے مروی ہے کہ وہ پہلی رکعت کا دوسراسجدہ کرکے قیام میں جلدی کرتے تھے۔

عهام مثائخ كامعه ول تف اكدوه جليه استراحت نبسين كرتے تھے ﴿

عن الزهرى قال كان اشياخنا لايما يلون يعنى اذا رفع احدهم راسه من السجدة الثالثة في الركعة الركعة الرولي والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس. (منن ابن الباثيب 1 س 394)

امام زہری ہوئے میں کہ ہمارے مشارکے مائل نہیں ہوتے ہے یعنی جب کوئی ان میں سے پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سراٹھا تا تو ویسے ہی سیدھا کھڑا ہوجا تا تھا بیٹھتا نہ تھا۔

حضرت امام ابو حنیف مرت امام مالک میشد، حضرت امام احمد بن حنب ل میشد حب لمداست راحت کے قب ال بہسیں ہیں

"فى التههيد اختلف الفقهاء فى النهوض من السجود الى القيام فقال مالك والا وزاعى والثورى و ابو حنيفة و اصحابه ينهض على صدور قدميه و لا يجلس وروى ذالك عن ابن مسعود وابن عمر و ابن عباس و قال النعمان بن ابى عياش ادركت غير واحد من اصحاب النبى سَرِيمً يفعل ذالك و قال ابو الزناد ذالك السنة و به قال ابن حنبل و بن راهويه و قال احمد و اكثر الاحاديث على هذا".

(الجوہرالنقی ج2ص 125)

پڑھے کاطریقہ بتلایا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم اطمینان سے سجدہ کر چکوتو سجد سے اٹھوا ورسید ھے کھڑے ہوجا و آپ کے اس فرمان سے صاف طور پریہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جلسہ اسر احت مسنون نہیں کیونکہ اگر جلسہ اسر احت مسنون ہوتا تو آپ ضرورا اس شخص کواس کے کرنے کا حکم دیتے۔ ملفاء راشدین اور عام صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ جلسہ استر احت نہیں کرتے تھے تھے، حضرت امام ابوضیفہ بڑا اللہ جھزت امام مالک بڑا اللہ مالک بڑا اللہ مالک بڑا اللہ مالک بڑا اللہ ہی جلسہ استر احت کے قائل نہیں ہیں۔

ربی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قل کی ہے یہ خفر ہے بخاری میں۔
اس سے بل یہ روایت مفسل فل کی گئے ہے وہ ہم یہاں پر قل کرتے ہیں۔
عن ابوب عن ابی قلابة انه مالك بن الحویرث قال لا صاحبه الا
انبئكم صلوقار سول الله سُلِیُّ قال وذاك فی غیر حین صلوق فقام
ثمر ركع فكبر ثمر رفع راسه فقام هنیة ثمر سجد ثمر رفع راسه
هنیة ثمر سجد ثمر رفع راسه هنیة فصلی صلوق عمرو بن سلمة
شیخنا هذا ایوب كان یفعل شیئالم ارهم یفعلونه كان یقعد فی
الشالشة والر ابعة الحدیث
(خاری ۱۵ میل)

حضرت الیوب ختیانی بر الله عضرت الوقلابته بر الله که میں نے تہ ہیں کہ حضرت مالک بن حویر ش نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے تہ ہیں رسول الله مقالیٰ کی نماز نہ بتلاؤں ؟ حضرت الوقلابتہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرض نماز کا وقت نہ تھا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے پھر رکوع کیا اور تکبیر کی پھر رکوع سے سر الله اکر تھوڑی دیر الله یا اور تھوڑی دیر میں ہے جس جدہ کیا پھر سجدہ سے سر الله اکر تھوڑی دیر کھر سے دیے بھر سجدہ کیا پھر سجدہ سے سراٹھا کر تھوڑی دیر کھر سے دیے بھر سجدہ کیا پھر سجدہ سے سراٹھا کر تھوڑی دیر کھر سے دیے بھر سجدہ کیا پھر سجدہ سے سراٹھا کر تھوڑی دیر کھر سے دیے بھر آپ نے ہمارے شیخ عمرہ بن سلمۃ کی طرح نماز پڑھی حضرت ایوب سختیانی بھرائیڈ فرماتے ہیں کہ عمرہ بن سلمۃ نماز میں ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو سختیانی بھرائیڈ فرماتے ہیں کہ عمرہ بن سلمۃ نماز میں ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو میں بھتے تھے۔

اس حدیث سے تابت ہوا کہ خیر القرون میں جلسہ استراحت کا روائ نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت ایوب ختیانی بڑائیڈ متونی 131ھ جوجلیل القدر تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام اور تابعین عظام کود کھا ہے انہوں نے حضرت ما لک بن حویرث کی بیصدیث بیان کی توفر ما یا کہ حضرت ما لک بن حویرث کی بیصدیث بیان کی توفر ما یا کہ حضرت ما لک بن حویرث سلمہ نماز میں ایک ایسا کام کرتے تھے جو ہیں نے لوگوں (صحابہ و تابعین) کوکرتے ہوئے نہیں دیکھاوہ یہ کہ عمرو بن سلمہ تیسری کوکت کے بعد یاچوتی رکعت کے نیعد یاچوتی رکعت کے نیعد یاچوتی رکعت کے نیوک ان سے معلوم بوتا ہے کہ اس دور میں جلسہ استراحت کا بالکل رواج نہیں تھا ور نہاں کے بارے میں حضرت الیوب مختیانی بڑیاتی ہی خریات کہ میں نے بیسے ابوا کال رواج نہیں تھا ور نہاں کے بارے میں حضرت الیوب صختیانی بڑیاتی ہی خریات کہ میں نے بیسے ابوتا بعین کوکرتے ہوئے نہیں دیکھا آج بھی حربین شریفین کے امام جلسہ استراحت نہیں کر کے نہیں کوکہ اعذار کی وجہ سے بہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے دارغ ہوگر بیٹھ جائے اور پھرا تھے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اعذار کی وجہ سے بہت کے امام جلسہ استراحت کی طرف سے رخصت ہے چنانچہ تعدہ میں عذر کی وجہ سے دو زانو بیٹھنے کی جو بیائی میں شریعت کی طرف سے رخصت ہے چنانچہ تعدہ میں عذر کی وجہ سے دو زانو بیٹھنے کی بیائے چوکڑی مارکر بیٹھنا بھی جائز ہے جوہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر والی خربی بیاری جائز ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر والی خوب ہے۔

راشدی صاحب تو وفات پاگے ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں کہ صدیث مالک بن الحویر ش رفع کیا جائے۔ آپ کے زویک دلیل شرعی صرف قرآن وصدیث ہے آپ اس تعارض کاحل قرآن و صدیث سے پیش کریں گے اگر آپ کے زویک ایک صحیح باتی ضعیف ہیں تو یہ بھی صدیث سے ثابت کریں میں امتی کاقول پیش نہ کریں اگر ایک تائے اور باتی منسوخ ہیں تو بھی صحیح صدیث سے ثابت کریں ہم ہیں کہ ہیں کہ سی صحیح صدیث میں اس بارہ میں کوئی فیصلہ موجو ذہیں نصحیح ضعیف کا نہ نائے منسوخ کا نہ باری باری وفوں پر عمل کرنے کا۔ اب جوفیصلہ کتاب وسنت سے نہ ملے ہمار سے زویک صدیث معاذر ڈیٹوئنے کے موافق اجتہادی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جہتدین نے فیر القرون کے تعامل کے پیش نظر اس مسلکواس طرح حل کیا کہ قدرت طاقت والے جلسہ استراحت نہیں کرتے اور بوڑ سے معذور جسے حضرت عمر و بن سلمہ کرتے ہیں دونوں قشم کی احادیث پر عمل کا طریقہ سکھا دیا کہ حالت قدرت میں جلسہ استراحت نہ کرنے والی صدیث پر عمل کر واور عذر میں جلسہ استراحت والی صدیث پر۔

### اعتراض نمبر @

پیربدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ©: دوہری اذان کا حکم

#### حسد بيث نبوي طشي طايع

عن ابى محذورة قال التى على رسول الله عليه التاذين هو بنفسه (وفيه) ثمر تعوذ فتقول ـ الخ

ترجمہ: سیدنا ابو محذورہ ڈاٹنؤ کہتے ہیں کہ خودرسول اللہ مُؤاٹیوم نے انہیں ترجیع والی (دوہری) اذان سکھلائی۔

(سنن ابي داوُد كتاب الصلوة باب كيف الاذار بيم المس 80 رقع الحديث 503) (وسنن نسائي كتاب الاذار باب كيف الاذار بيم المسلوة بالماذار بيم المسلوة بالمسلوة بالم

نوٹ: اذان میں شہادتیں کے کلمات کو پہلے دودومرتبدھیمی (آہتہ) آوازے کہنا چھردوبارہ دودومرتبہ بلندآ وازے کہنا ترجیع کہلاتا ہے

#### فقصحنفي

الاذان سنة للصلوقالخبس والجمعة لاسواها ولا ترجيع فيه (مداية اولين جماعتاب الصلاقباب الاذاب ص87) اذان پائج نمازول اور جمعه كے لئے سنت ہاوراس ميں ترجيع (دوہری) تہيں ہے۔ اذان پائج نمازول اور جمعہ كے لئے سنت ہاوراس ميں ترجيع (دوہری) تہيں ہے۔ (فقہ ومدیث س 56)

colos

-1

ا مام ابوحنیفہ بیشنے کا مسلک میہ ہے کہ اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ امام صاحب کا پینظریہ مندرجہ ذیل احادیث پر مبنی ہے:

عن عبدالله بن زيد الإنصاري قال كان رسول الله عَلَيْمُ

قاله الاذان حتى هم ان يأمر رجالا فيقومون على الطام فيدفعون ايديهم و يشيرون الى الناس بالصلوة حتى رايت فيما يرى النائم كان رجلا عليه ثوبان اخضران على سور المسجد يقول الله اكبر اربعاً. اشهدان لا اله الا الله مرتين ـ اشهدان همدا رسول الله مرتين ـ حى على الصلوة مرتين ـ حى على الفلاح مرتين ـ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم اقام فقال مثلها و قال فاخرها قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة فاخبرت رسول الله براية على بلال الله براية فقعلت فا قبل الناس سراعا و لا يدرون الا انه فرغ فاقبل عمر بن الخطاب الشوق قال لو لا ما سبقني به لا خبرتك انه قد طافى الذي طاف بي الذي طاف به الناس المسبقني به لا خبرتك انه قد طافى الذي طاف به الناص المسبقني به لا خبرتك انه قد طافى الذي طاف به الناس المسبقني به لا خبرتك انه قد طافى الذي طاف به .

(نصب الرايدج الس 275)

حضرت عبدالله بن زید رفائی کیت ہیں کہ رسول الله نظافی کی نمازی اطلاع نے فکر مندکر رکھاتھا بہال تک کہ آپ نے ارادہ فر مالیا کہ لوگوں کو تکم دیں فہ ٹیلوں پر چڑھ کر ہاتھ کھڑے کرے اشاروں سے لوگوں کو نمازی اطلاع دیں حتی کہ بیس نے خواب میں دیکھا گو یا ایک آ دی ہے جس کے اوپر دو مبز کپڑے ہیں مجد کی دیوار پر کھڑا ہوکر کہ رہا ہے ۔ اللہ اکبر چار دفعہ اشھں ان لا اله الا الله دو فعہ اشھں ان کہ لا اله الا الله دو فعہ الله اکبر لا اله الا الله ودفعہ می علی الصلوقة ودوفعہ می الفلاح و دفعہ الله اکبر لا اله الا الله چراس نے اقامت پڑھی دہ بھی ای طرح اور اس کے آ خر میں قد قامت الصلوة تی کہا لیخی تحقیق نماز کھڑی ہوگئی میں نے رسول اللہ نگاؤ کھڑا کو اس کی خبر دی تو آ ہے نز ما یا جا بال کے مامنے اسے بیان کر میں نے بیان کر دیا تو لوگ دوڑ تے ہوئے آ ئے اگر پھیسمجھ مامنے اسے بیان کر میں نے بیان کر دیا تو میں آ ہے کو بتلا تا کہ میرے ساتھ بھی وہی وہ گوری ہوگئی دی

یداذان اگر چیخواب میں سکھائی گئی ہے لیکن جب نبی کریم منالیقیا کے سامنے اس کاذکر آیا تو

آپ نے فرمایا ان شاء اللہ بیسچاخواب ہے جاد بلال کو سکھا دو۔ تو آپ کے حکم سے بداذان بلال رضی

اللہ تعالیٰ کو سکھائی گئی اور حضرت بلال رہ لئی ساری عمر حضور اکرم منالیقیا کے سامنے اور آپ کے بعد مسجد

نبوی میں یہی اذان پڑھتے رہے جسمیں ترجیح نہیں ہے یعنی شہادتین کو لوٹا کر نہیں پڑھا جاتا تو

آنحضرت منالیقیا کی اصل مسنون اذان یہی ہے جس پر آج تک اہل مدینہ کاعمل ہے۔

2- عبدالرحمن بن ابى ليلى قال حدثنا اصحاب همد تَاتَيْمُ ان عبدالله بن زيد الانصارى جاء الى النبى تَاتِيْمُ فقال يا رسول الله تَاتِيْمُ رايت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان اخضر ان على جدمة حائط فاذن مثنى و اقام مثنى .

(مصنف ابن ابيشيبه ج أص203، بيهقي ج اص240 وقال ابن حرّم بيست وهذا في غاية الصحة، محلي ابن حرّم جيست وهذا في

حضرت عبدالرحمن بن الى ليلى نے كہا آنحضرت عَلَيْدَا كے اصحاب نے ہميں بتايا كرعبدالله بن زيدانسارى وَلَا لَيْدَا حضوراكرم عَلَيْدَا كَى خدمت ميں آئے اوراذان كو عبدالله بن زيدانسارى وَلَا لَيْدَا حضوراكرم عَلَيْدَا كَى خدمت ميں آئے اوراذان كو اقعہ بتايا كہ ميں نے خواب و يكھا ہے ايك شخص پر دوسرز رنگ كى چادريں ہيں اور وہ ويوار پر كھڑا اذان دوہرى دوہرى مرتبہ يكار رہا ہے۔ اور اقامت بھى دوہرى مرتبہ يكار رہا ہے۔ اور اقامت بھى دوہرى مرتبہ يكار رہا ہے۔ اور اقامت بھى

3- عن السائب بن يزيد قال كأن ال اذان على عهدرسول الله على السائب بن يزيد قال كأن ال اذان على عهدرسول الله على الله على

( تحييح ابن حبان ج 3 ص 136 )

حضرت سائب بن یزید و النیو کہتے ہیں کہ اذان آنحضرت مَنَافِیْلَا کے زمانہ، میں اور حضرت البو بری دوہری میں اور حضرت ابو بکر والنیوا اور حضرت عمر والنیو کے عہد میں دوہری دوہری ہوتی تھی۔

4- عن ابي معناور قال كنت اوذن لرسول الله تاييم في صلاة الفجر فاقول اذا قلت حى على الفلاح الصلوة خيبر من النوم الصلوة خير من النوم (منت عبدالزاق 1 ص 472)

حضرت ابو محذورہ بھائن کہتے ہیں کہ میں آنحضرت ملی تیم کے حکم سے منح کی نماز کے لئے اذان پڑھتا تھا۔ اور حی علی الفلاح کے بعد میں الصلوۃ خیر من النوم دوباریکارتا تھا۔

6- عن الشعبی عن عبدالله بین زید الانصاری قال سمعت اذان رسول الله عن الشعبی عن عبدالله بین زید الانصاری قال سمعت اذان اسول الله عن الله عن اذانه و اقامته مثنی مثنی در مین الم شعبی مین الله عن الله ع

7- عن عبدالعزیز بن رفیح قال سمعت ابا معنورة یوذن مثنی مثنی مثنی مثنی د.
 (الحادی ۱ الح ۱۹۵۰)

حضرت عبدالعزیز بن رفیع میشد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو محذورہ والنوا کو سناوہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہتے تھے اور اقامت میں بھی ای طرح دو دو کلمات کہتے تھے۔ کلمات کہتے تھے۔ (مسنف عبدالرزاق ج 1 س 462 فجاوي ج 1 س 94 دارتني ج 1 مس 242)

حضرت اسود بن یزید بینها فرمات بین که حضرت بلال ژانوزاذان کے (شروع کی چارتگبیرات کے علاوہ باقی ) کلمات دودود فعہ کہتے تھے اوران کا مت کی ابتداء وانتہاء الله کے چارکلمات بھی دودود فعہ کہتے تھے اوران ان واقامت کی ابتداء وانتہاء الله اکبریرکرتے تھے۔

9- عن سویں بن غفلة قال سمعت بلا لا یوذن مثنی ویقیم مثنی ۔ (الحادی ۱۹۰۱)

حضرت سوید بن غفلہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رہائی کو سنا کہ وہ اذان وا قامت کے کلمات دودود فعہ کتے تھے۔

(دارتطنی ج ۱ ص 242)

عون بن الى جميفة بينية اپنوالدسے روایت کرتے ہیں که حضرت بلال زائفہ حضور علیہ الصلو قوالسلام کے سامنے اذان وا قامت کے کلمات دودود فعہ کہتے ہتھے۔

اللہ عن ابر اهیم قال ان بلالا کان یثنی الاذان والا قامة ۔

(معنف ابن الی شیبہ نے 1 مسلم 206)

حضرت ابراہیم تخعی میسیا فرماتے ہیں کہ حضرت بلال را ان واقامت کے کلمات دودومر تبدیتے تھے۔

12- عن ابراهیم قال کان ثوبان بی پینی و یقیم مثنی و یقیم مثنی.

حضرت ابزاہیم نخعی ہیں نے ہیں کہ حضرت توبان بڑائن اذان وا قامت کے کلمات دودود فعہ کہتے تھے۔

13- ثناء الحج اجبن ارطاة قال ناابو اسحق قال كان اصحاب

على واصحاب عبد الله يشفعون الإذان والاقامة.

(مصنف ابن الى شيبه ج اص 206)

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی رُٹائنڈ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب اذان وا قامت کے کلمات دودومر تبہ کہتے ہتھے۔

14- قال عبدالرزاق سمعت الثورى واذن لنا بمنى فقال الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله الله الله الله الله الله الله مرتين الله عبدا رسول الله مرتين فصنع كما ذكر في حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى في اللذان والاقامة تمام مثل الحديث. (مست عبدالزاق ١٠٠٥)

عبدالرزاق كہتے ہیں كه حضرت سفیان تورى نے میدان منى میں ہمارے سائے اذان كبى میں میں ہمارے سائے اذان كبى میں میں ہمارے سائد اللہ اللہ اللہ دومر تبہ اشهدان كرآپ نے كہا الله اللہ دومر تبہ بشرآپ نے اذان وا قامت بعینہ الله دومر تبہ اشهدان هعمدا رسول الله دومر تبہ بشرآپ نے اذان وا قامت بعینہ اس طرح حضرت عبدالرحن بن الى يلى كى حدیث میں ذكر كی گئى ہے۔

نون: حضرت عبدالرحمن بن ابی لیا کی حدیث نمبر ﴿ پِرگزری ہے۔

راشدی صاحب کا یہ کہنا کہ حنفی اس حدیث کوئبیں مانتے۔ یعنی ان کا یہ ند بہب حدیث کے خلاف ہے اور ہمارے ولائل کا ذکر نہ کرنا درست نہیں ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام صاحب کا نظریہ کتنی احادیث پر مبنی ہے۔ باتی رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کی ہم توجیہ کرتے ہیں انکار نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ عام اذان کا طریقہ تو احناف والا ہی تھا۔ باتی رہا ابو محذورہ ڈٹائنے کا واقعہ تو وہ خاص ہے۔

### اعت راض نمب ر 🔞

پیربدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ (۱۰: پگڑی پرسے کرنا

### حسديث نبوى طلسكوليل

عن مغيرة بن شعبة ان النبي سَلَيْم توضا فسح بناصيته وعلى العمامة والخفين

## هدايه ير اعتراهات كا على جانزة ) هناك هناك هناك هناك هناك هناك ( 102 )

ترجمہ: سیدنامغیرہ بن شعبہ رہائی سے روایت ہے کہ نبی مظالی اے وضو کرتے وقت اپنی پیشانی ، پگڑی اور موزول پرمسے کیا۔

(مسلع اكتاب الطهارة باب مسم علي الخفين ص134 رقع الحديث 626)

#### فقصحنغي

ولا يجوز المسح على العمامة

(هدایة اولین کتاب الطهار قباب المسم علی الخفین ص<sup>61</sup>) پگری پرمسی کرنا جا کرنهیں ہے۔ • (فقہ ومدیث ص 57)

جوان:

احناف کسی بھی حدیث کا انکارنہیں کرتے۔ بلکہ کسی مسئلہ میں وار دہونے والے تمام ولائل کوسامنے رکھ کرتمام روایات میں تطبیق دیتے ہیں۔ اوروہ جوزیادہ بہتر اور زیادہ بچے بات معلوم ہواس پڑمل کرتے ہیں۔ دلائل احن فسب

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ اَمَنُّوْاً اِذَا قُمُتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ا

(پارەنمبر 6 مورة المائده آیت نمبر 6)

اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھنے لگوتو اپنے چہروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو کہنیو ل سمیت ( دھوؤ) اورا پنے سر پرمسح کرد ادر اپنے پیروں کو بھی مخنول سمیت ۔ ( دھوؤ)

1- عن انس بن مالك قال رايت رسول الله بَالِيَّا يتوضا و عليه عماهمة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامة. (ابردادَدج 1 ص 19)

حضرت انس بن ما لک رہ انٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالْیَا کو وضوء فر ماتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سرمبارک پر قطری پگڑی تھی۔ آپ نے پگڑی کے پنچے سے ہاتھ ڈال کرسر کے ایکے جصے پر سے فر مایا اور پگڑی کو کھولانہیں۔ 2- قال الشافعي اخبرنا مسلم عن ابي جريج عن عطاء ان رسول الله تَشْرُ توضاء فحسر العمامة عن راسه ومسح مقدم راسه اوقال ناصيته بالماء. (كتاب الام 10 20)

حضرت عطاء بن الى رباح بُرِيَّ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ ع كوسر سے او بركىيا اور سركے اسكالے حصے برسے فرما يا۔ يا حضرت عطاء بُرَّ اللهُ فرما يا كه آپ نے اپنی ناصیت برسے فرما يا يانی سے۔

3- عن ابن عمر انه كأن اذا مسحر اسه رفع القلنسوة ومسح مقدم راسه . (رواه الدارظني ج اص 107 وفي التعليق المغين مروعي)

حضرت عبدالله بن عمر ر النيئة جب سرير مسح فر ماتے توٹو بي سرے ہٹاليتے اور سركے اللہ حصد يرمسح فر ماتے۔

4- مالك انه بلغه ان جابر بن عبدالله الانصارى سئل عن المسح على العمامة فقال لاحتى يمسح العشر بالماء.
(مولاامام ما لكش 23)

حضرت امام ما لک میسید سے مروی ہے کہ انہیں بیرحدیث پینجی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بن انصاری وٹائٹؤ سے پگڑی پرمسے کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرما یا جائز نہیں ہے جب تک بالوں کا پانی سے سے نہ کرے۔

5- مالك عن هشامر بن عروة عن ابيه عروة بن الزبير كان ينزع العبامة و يمسح داسه بالماء. (مولاامام مالك م 23) حضرت عروه بن زبير والنواسه مروى ب كدوه مرسه بكرى مثاكر پانى سه مر پر مسح فرمات متحد

6- عن نافع انه راى صفية بنت ابى عبيد امراة عبد الله بن عمر تنزع خمارها و تمسح على راسها بالماء و نافع يومئن صغير، قال يحيى و سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغى ان يمسح الرجل ولا المراة على العمامة ولا خمار وليمسها على روسا. (مولاامام ما لك مي 23)

امام نافع سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوعبید کی صاحبزاد کی اور حضرت عبداللہ بن عمر

ریسے کیانا فع بینیہ

ریسے کیانا فع بینیہ

ان ونوں نیچ ستھے۔ بیجی فرماتے ہیں۔ کہ امام مالک بینیہ سے بگڑی اور دو پیٹہ پر

مسے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد وعورت کے لئے مناسب

مسے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد وعورت کے لئے مناسب

نہیں ہے کہ دہ بگڑی اور دو پیٹے پرمسے کریں انہیں چاہئے کہ سرپرمسے کریں۔

آبت کر یمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران وضوسر پرمسے کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم

دویا ہے لہذا جوشص دوران وضوسر پرمسے نہیں کرے گا اس کا وضونہیں ہوگا۔

احادیث سے معلوم ہورہا ہے کہ اگر کسی کے سر پر پگڑی یا ٹوپی ہوتو دوران وضویا توان کے بینچ سے ہاتھ ڈال کرسر پرمسے کرے یا سرسے پگڑی یا ٹوپی اتار کرمسے کرے۔حضور علیہ الصلوة والسلام ایسابی کیا کرتے متھ صحابہ کرام کا بھی یہی مغمول تھا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ احناف کا مسلک قرآن اور صدیث کے عین مطابق ہے۔ رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے وہ ہمارے مخالف نہیں بلکہ خفی مذہب کی تا ئید کرتی ہے کیونکہ اس میں موجود ہے وسے بناصیتہ ان الفاظ سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ سے راس میں فرض مقدار ناصیہ ہی ہے۔جواحناف کا مذہب ہے۔

اگرناصیہ کی مقدار سے کم سے کافی ہوتا تو بیان جواز کے لئے کم از کم ایک آ دھ مرتبہ آپ اس پر عمل فر ماتے مگرایسا کہیں ثابت نہیں ۔ حفی صرف پگڑی پرمسے کوجائز نہیں سمجھتے۔

### اعتداض نمبر (۱)

پیربدیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ (۱۰: تیم کے لئے ایک ہی ضرب کا فی ہے

#### حسديث نبوي طلطي عليم

عن عمار في حديثه ضرب النبي اللي الله الرض و نفخ فيهما ثمر مسح بهما وجهه و كفيه .

ترجمہ: سیدنا عمار بڑا ٹیؤ سے روایت ہے کہ نبی مٹائی ٹائے اپنی دونوں ہتھیلیوں کوزمین پر مارا پھران دونوں میں پھونکا، پھران دونوں کے ساتھ اپنے چبرے اور دونوں ہتھیلیوں 'برمسح کیا۔

(بخاري م اكتاب التيمر باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمر ص 48. رقر الحديث (بخاري مسلام اكتاب الحيض باب التمير ص ا 16 رقر الحديث 368) (واللفظ للبخاري)

#### فقصحنفي

والتيمم ضربتان يمسح باحداهما وجهه و بالاخرى يديه الى المرفقين.

(هدایهاولین جه اکتاب الطهار قباب التیمه ص<sup>50</sup>)
تیم کرنے کے لئے دوضر بیں ہیں ( یعنی اپنے ہاتھوں کوز مین پر دو بار مارنا ) ایک بار
چبرے پرسے کرنے کے لئے اور دوسری بار دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک کے لئے۔
(فقہ ومدیث ص 58)

جوان:

راشدی صاحب نے حضرت عمار بن یا سرکی ایک حدیث کا ٹکڑ انقل کیا ہے حالانکہ اس کے تمام طریق راشدی صاحب کو پیش کر کے اس اضطراب کو ختم کرنا چاہئے تھا۔ کیونکہ حضرت عمار بن یا سر سے مختلف سندول کے ساتھ مختلف الفاظ آتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

الف ۔ ایک ضرب سے تیم کرے ادر چبرے اور ہتھیلیوں پر ہاتھ بھیرے۔

( بخاري ج اص 48 مىلىم ج اص 116 )

ب۔ تیم دوضرب سے کرنا ایک ضرب چہرے کے لئے دوسری دونوں ہاتھوں سے کندھوں اور بغلوں تک کے لئے۔

(ابو داؤ دج الش 5 نمائي ج الس 60 بلحادي ج الص 66 بمنداحمد ج 4 ص 263)

ج۔ تیم دوضرب ہے ایک ضرب چہرے کے لئے دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے کہنیوں تک۔ (رواہ البزار فی مندہ نصب الرایدیؒ الاس 154 قال الحافظ ابن جربا بنادحن الداریوں 36)

۔ راشدی صاحب کا فرض تھا کہوہ پہلے اس حدیث کے ممل طرق نقل کرتے پھرایک طریق کو

جب آیت نازل ہوئی تو آنحضرت مَالِیَا اِنے خودصحابہ کو تیم کا طریقہ سکھایا، چنانچہ حضرت عمار رہائی فرماتے ہیں کہ میں ان ہی لوگوں میں تھا جب کہ تیم کی رخصت نازل ہوئی پس ہمیں حکم دیا گیا اور ہم نے ایک ضرب سے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسلح کیا۔ (رواہ البرار باسنادی الدرایا کا فاراین جم م 6)

امام طحادی برای نے بیں کہ بہی طریقہ قرآن پاک کے بھی موافق ہے کیونکہ قرآن پاک محاصل اور یا ہے دونو میں چار میں پہلے دونو کا تائم مقام قرار دیا ہے دونو میں چار فرائض کا ذکر تھا تیم میں ان میں سے دوسا قط فرما دیئے ادر دوکو باتی رکھاان کی کیفیت اصل وضو کے موافق ہوئی چاہئے تا کہ دہ ان کے تائم مقام کہلا سکیں۔ اب دضو میں تکم ہے فا غسلوا وجو ھکھ وایں یکھ الی المهر افتی تم اپنے چروں کودھو واور اپنے ہاتھوں کو کہنوں تک اور تیم کے بارے میں فرمایا فیا میں فرمایا فیامسحوا بوجو ھکھ وایں یکھ منه سے کروا پنے چروں اور اپنے ہاتھوں کا اب فرمایا میں فرمایا فیا میں چرہ کودھونے اور ہاتھوں کے دھونے کے لئے الگ الگ یانی لیا جاتا ہے اس لئے تیم میں چرہ کودھونے اور ہاتھوں کے لئے الگ الگ وضومیں پورے چرے کو تیم میں چرے کورہ کورہ کے ان گا الگ شرب ہوگی اور وضومیں پورے چرے کو

دھویا جاتا ہے تو تیم میں بھی چہرے کا پورامسے ہوگا مگر ہاتھوں کا کہدنیوں تک تا کہ تیم وضو کا ان دونوں فرضوں میں پورا پورا قائم مقام رہے۔

(طادی ج اص 81)

رباحضرت حضرت عمار بن یاسر رفائی کاده طریق جوراشدی صاحب نے بیان کیا ہے یہ بعد کا ہے جب حضرت عمار بن یاسر رفائی کو تیم کا طریقہ تو آتا تھا مگر وہ اس کو صرف وضو کے تیم کا طریقہ سمجھتے ہے جب حضرت عمار بن یاسر رفائی کو تیم کا طریقہ تو آتا تھا مگر وہ اس کو صرف وضو کے تیم کا طریقہ سمجھتے ہے جب ان پر خسل فرض ہوااور پانی نہ ملاتو سارے کپڑے اتار کر زمین پرلوٹے پھر آ کر بیروا قعہ رسول اقد سل اور وضو کے تیم میں کوئی فرق نہیں اقد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آخصارت مؤلی استحصار کے اختصار کے ساتھ حضور مؤلی ایک اشارہ فر مایا۔ حاص بدایہ کی عیس ارست نقب ل کرنے میں فسریب

صاحب بدار فرماتے ہیں'' تیم دوضر بول سے ہا کیک کے ساتھ چہرے کا مسے کرے اور دوسری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک کیونکہ آنحضرت مَلَّ الْیُؤُم نے فرمایا تیم دوضر بول کے ساتھ ہے ایک ضرب چہرے کے لئے اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے (حدایہ اولین ص 50) دیکھنے صاحب بدایہ نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ بہ طریق فرمان رسول سے ثابت ہے۔راشدی صاحب نے یہ بات نقل نہیں گی۔

تتيم مسيس دوضربين بين

حضرت عمار بن یاسر ولائنو کی روایت مسند بزار کے حوالہ سے گزر چکی ہے۔اس کے علاوہ و مسری روایات مندرجہ ذیل ہیں۔

### دلائل احن افس

1- عن ابن عمر الله عن النبى الله عن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليداين الى المرفقين.

( دارنطنی ج ۱ ص 180 )

حضرت عبدالله بن عمر والنون بن مظافر الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا تیم میں دوضر بیں ہوتی ہیں ایک چہرہ کے لئے اور ایک کہدیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے لئے۔ 2- عن جابر عن النبي صلى تَنْظِيمُ قال التيمم ضربه للوجه و ضربة للذراعين الى المرفقين. (دارُظَى ١٥١٥ م ١٥١)

چضرت جابر بھی خضور علیہ الصلو ہ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تیم میں ایک ضرب چہرہ کے لئے ہے اور ایک کہنیوں سمیت دونوں باز دؤں کے لئے۔

2- عن ابن عمیر عن النبی سُرِیمِ قال التیم مربتان ضربة للوجه و ضربة للیدین الی المهرفقین. (متدرک ما کم ۱۳ س ۱۳۹) حضرت عبد الله بن عمر شِرَاتُهُ نبی سَرَاتُهُ الله معروایت کرتے ہیں که آپ نے فرما یا تیم میں دوضر بیں ہوتی ہیں ایک ضرب چہرہ کے لئے اور ایک کہنیوں سمیت دونوں ماتھوں کے لئے۔

6- حضرت اسلع والنيز بهى اس سفر مين آنحضرت مؤليل كي ساته خط جس مين آنحضرت مؤليل كي ساته خط جس مين آنحضرت مؤليل المحضرت مؤليل المحضرت مؤليل المحضورت مؤليل المحتمد المحمد المحديث و ضربة لوجهك و ضربة للذاعليك ظاهر هما وبأطنها الحديث. (الحادي ١٥٠٥)

اے اسلع بڑائیڈ کھڑا ہواور پاک مٹی سے تیم کر ایک ضرب اپنے چہرے کے لئے اور ووسری ضرب اپنے چہرے کے لئے اور ووسری ضرب اپنے بازوؤں کے لئے اندر باہر دونوں طرف بیر وایت اس طرح بھی ہے کہ رہیج کیتے ہیں جھے میرے باپ نے دوضر بول سے تیم کر کے دکھایا میرے ابا کومیرے دادانے اس طرح تیم کر کے دکھایا میرے دادا کو حضرت اسلع بڑائیڈ نے ای طرح تیم کر کے دکھایا اور حضرت اسلع بڑائیڈ فرماتے ہیں جھے اس طرح رسول اقدس میں نظیم کر کے دکھایا۔

(افر جدالطبر انی دالدارتنی والیہ قی زیدی ج ا ص 153)

7- حضرت الوجهم والنظو فرماتے ہیں کہ آنحضرت مظافی نے دیوار پر ہاتھ ہارکر پہلے چہرے مبارک پرسے فرمایا پھر دوسری ضرب کے بعد اپنے ہاتھوں کا کہ بہنیوں تک مسے فرما کرمیرے سلام کا جواب دیا۔ (دار ظنی ج اص 65)

8- حضرت ابو ہریرہ والنظ فرماتے ہیں کہ پچھ جنگل کے رہنے والے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ۔ تو آپ نے ان کو شیم کا طریقہ خود اس طرح سکھایا کہ زمین پرایک ضرب لگا کر چہرہ مبارک کا مسح فرمایا اور پھرز مین پردوسری ضرب لگا کر اپنے والے الی کا مسح فرمایا۔ فرمایا اور پھرز مین پردوسری ضرب لگا کر اپنے ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح فرمایا۔ فرمایا اور پھرز مین پردوسری ضرب لگا کر اپنے ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح فرمایا۔ (جیبقی ج اص 206)

9- عن نافع ان ابن عمر تيمم في مريب النعم فقال بيديه على الارض ضربة على الارض ضربة اخرى ثمر مسح بهما يديه الى المرفقين.

(مصنف ابن الي شيبه ج 1 ص 158)

حضرت نافع ہوئی ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر برالنونے جو پایوں کے باڑہ میں تیم کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر جھکائے اور ان سے چہرہ پرمسے کیا پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان سے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر مارے اور ان سے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پرمسے کیا۔

10- عن نافع قال سالت ابن عمر عن التيمم فضرب بيديه الى الارض و مسح بهما يديه ووجهه و ضرب ضربة اخرى فمسح بهما ذراعيه.

(گادى ١٥٠٥)

بارے میں سوال کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان سے ماتھوں اور چیرہ کامسے کیا پھر دوسری بار دونوں ہاتھ مارے اور ان سے دونوں مازدؤن كأسح كبابه

عن على بن ابي طالب كرم الله وجهه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للنراعين الى البرفقين.

(مندامام زیرس 77)

حضرت علی کرم الندو جہدفر ماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہوتی ہیں ایک ضرب جبرہ کے لئے اور ایک کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے لئے۔

عن جابر انه ضرب بيديه الارض ضربة فمسح بهما وجهه ثمر ضرب بهما الارض ضربة اخرى فمسح بهما ذراعيه الى (مصنف ابن الي شيبه ج اص 151) المرفقين

حضرت جابر رٹائٹۂ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان سے چیرہ کامسح کیا پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان سے کہننیو ں سمیت دونوں ہاتھوں کامسح کیا۔

عن حبيب الشهيدانه سمع الحسن سئل عن التيهم فضرب بيديه على الارض فمسح بهما وجهه ثمر ضرببيديه على الارض ضربة اخرى فمسح بهما يديه الى المرفقين. (مسند ابن الى ثيبر 1 ص 158)

حضرت صبیب شہید سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت حسن مُراسلة (بھری) کوسنا کہآ یہ سے تیم کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ز مین پر مارے اوران سے چیرہ کامسے کیا پھردوبارہ دونوں ٗہاتھوز مین پر مارے اوران سے کہنیو ں سمیت دونوں ہاتھوں کامسے کیا۔

عن أبن طائوس عن ابيه انه قال التيمم ضربتان ضربةللوجهوضربةللنراعين الى المرفقين.

(مصنف ابن الى شيبه ج اص 159)

ابن طاؤس مُرَانَةُ اپنے والدطاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تیم میں ووضر میں ہوتی ہیں۔ ایک ضرب چہرہ کے لئے اور ایک کہنیوں سمیت رونوں ہاتھوں کے لئے۔

15- عن الزهرى قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين. (مسندان المثيدة الم 159)

ِ امام زہری مُشِیدِ فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہوتی ہیں ایک ضرب چبرہ کے لئے اورایک دونوں ہاتھوں کے لئے۔

17- يهى مذهب امام البوحنيف مُرَّالَيْهُ امام ما لك مُرَّالَيْهُ امام سفيان تورى مُرَّالَيْهُ امام شافعى مُرِّالِيْهُ امام البحث بن سعد مصرى مُرَّالَيْهُ اور عام فقهاء كا ہے اور ابن المنذر نے يہى مذہب حضرت على مُرالَّوْهُ وصرت ابن عمر مُرالِّهُ وصرت بصرى امام شعى اور سالم بن عبى مذہب حضرت على مُرالُوْهُ وصرت ابن عمر مُرالِّهُ وصرت بصرى امام شعى اور سالم بن عبد الله سے روایت کیا ہے۔ کما فی شرح المهذ بهب ح اص 10 کاللنووی مُرِیالِیْ قال و هو قول الكثر العلماء (بحواله معارف النوري و م م 378) امام ما لك كا يهى مسلك قواعد ابن رشد ح اص 36 اور المدونة الكبرى ح اص 46 ير مذكور ہے۔

ندکورہ احادیث وآثار سے ثابت ہورہا ہے کہ تیم میں دوخر بیں ہوتی ہیں۔ پہلی ضرب چہرہ پرکے کے لئے اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں پرسے کے لئے نبی طاقیا فرمار ہے ہیں کہ تیم میں دوخر بیں ہیں۔ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت علی المرتضی رہائیا، حضرت عبداللہ بن عمر رہائیا، حضرت جابر رہائیا کے نز دیک بھی تیم میں دوضر بیں ہیں۔ حضرت حسن بھری میں ہونے جابر ہیں تیں۔ حضرت حسن بھری میں ہونے ہیں اجلہ تابعین کافتو ی بھی بہی ہے کہ تیم میں دوضر بیں ہیں۔

غیر مقلدین اگران احادیث کوضعیف ثابت کرنا چاہیں توصراحة نبی معصوم طُنیٓ ہُم سے اپنی روایت کا تیجے ہونااور باتی سب احادیث کا جھوٹا ہونا ثابت کردیں کہ کسی غیر معصوم امتی کا قول ہرگز پیش نہ کریں کیونکہ اس کے نز دیک کسی غیر معصوم امتی کا قول دلیل شرع نہیں ۔ رہا ہمارا مسلک توبیہ ہے کہ جب آخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صراحتہ کسی ایک حدیث کی ترجیح ثابت نہ ہوتو وہ فیان لحہ تجد فیمہ " میں شامل ہے اور اب با جازت رسول طُنی ہِم ہمتہد کی طرف رجوع ہوگا چنا نچے ہم نے خیر القرون کے جہتہ اعظم امام ابو صنیفہ بُریا ہے کی طرف رجوع کیا انہوں نے خیر القرون کے تعامل اور کتاب وسنت کو سامنے رکھ دوضر ہوں سے تیم والی احادیث پرعمل کیا اور کروایا کیونکہ خیر القرون میں بلا تکیر ای پرعمل سامنے رکھ دوضر ہوں سے تیم والی احادیث پرعمل کیا اور کروایا کیونکہ خیر القرون کے اقوال کو پیش کرنا جاری تھا۔ اب خیر القرون کے مقابلہ میں کسی ما بعد خیر القرون کے امتی کے اقوال کو پیش کرنا گویا حدیث خیر القرون کی کھلم کھلائے الفت ہے۔

اورغیرمقلدین یہ بھی یادر کھیں کہ احزاف کو کسی ایک حدیث کی مخالفت کا بھی کھڑکا نہیں کیونکہ جب دو ضرب سے تیم کرتے ہیں تو ان دو میں ایک ضرب یقینا آجاتی ہے اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہوجا تا ہے اور جب وہ کہنیوں تک سے کرتے ہیں تو اس میں ہتھیلیاں اور پہنچے بھینا آجاتے ہیں اور اس طرح اس طریقہ تیم میں سب احادیث پرعمل ہے اور کسی حدیث کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اب اس کے جواب کی ضرورت تو نہیں مگر مختصر عرض کرتے ہیں۔

- 1- پیروایت مند ابو داؤ د طبالسی ص 89 میں آتی ہے اس میں شک کے ساتھ بیل فظ ہیں: الی الکوعین اوالم فقین \_تو جب اسی روایت میں مرفقین کے لفظ بھی ہیں تو علی التعیین کفین پر کسیے مل کہا جائے گا؟
- 2- امام نووی شینیشرح مسلم ج 1 ص 161 میں لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں آپ نے طریقہ تعلیم کی طرف اشارہ کیا ہے نہ کہ بوری تعلیم دی۔
- 4- دراصل حضرت عمار والنين كوتيم للوضوكاعلم بهلے سے تفاليكن تيم للجنابت كى كيفيت معلوم نبيس

تقی اس لئے تمعککیاز مین پرلوٹ پوٹ ہوئے تو آپ نے صرف اشارہ فر مادیا کہ جیسے وضو کا تیم ہے ویسے منسل کا تیم ہے تمعککی کی ضرورت نہیں بیا جمالی تعلیم تقی اس کو ہذکورہ مفصل احادیث پرمحمول کرنا چاہئے۔

5- شاه ولى الله صاحب بينالية لكھتے ہيں۔

یعنی مردی ہے حدیث ابن عمر رہ النہ اسے کہ تیم میں دوخر بیں ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے کہ نیوں تک اور تحقیق مردی ہے مل آنحضرت مخالی اور صحابہ رہ النہ مردی ہے مل آنحضرت مخالی اور صحابہ رہ النہ مردی ہے مل آنحضرت مخالی اور صحابہ رہ النہ مردی ہے دونوں طرح پر اور وجہ تو فیق کی ظاہر ہے رہ نمائی کرتا ہے طرف اس کے لفظ انما یکفیک کا کہ اول یعنی ایک ضرب اونی تیم کا ہے اور ثانی یعنی دوضر ہیں وہی سنت ہیں۔ (ججة اللہ البالغہ)

# اعت راض نمب رج

پیربدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ﷺ: نمازمغرب سے بل دور کعتیں

## حسديث نبوي طنفيطيا

عن عبدالله بن المغفل قال قال على المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة

ترجمہ: سیدناعبداللہ بن مغفل را اللہ عنوالی سے روایت ہے رسول اللہ عن اللہ عنوالی اللہ عنوالی اللہ عنوالی اللہ علی اللہ معرب سے پہلے دور کعتیں پڑھا کروتیسری بار فرمایا جس کا ول چاہے''یداس کے فرمایا کہ میں لوگ اسے سنت (موکدہ) نہ بنالیں۔

(صحیۃ البخاريۃ اص<math>157 کتاب التھجد باب العلوۃ قبل المغرب رقم الحدیث نبمر  $(1183)_{(صحیۃ مسلمۃ 1 ص$ 

#### فقصحنفي

ولايتنفل بعدالغروب قبل الفرض

(هدایة اولین براکتاب الصلوة باب المواقیت فصل فی الاوقات التی تکره فیها الصلوة فی الصلوق و درج کے غروب ہوجانے کے بعد فرض نمازے پہلے فلی نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔

(فقہ وحدیث میں 59)

جوان:

مغرب کی نمازے پہلے دورکعت نفل پڑھنے کے متعلق روایات دونوں طرح کی ہیں بعض روایات میں پڑھنے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں نہ پڑھنے کا۔اس وجہ سے صحابہ کرام ، تابعین عظام اورائمہ میں بھی اختلاف ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں:

وفى المسئلة من بيان للسلف فاستحبهها جماعة من الصحابه و التابعين و من المتاخرين احمد و اسحق و لم يستحبهها ابو بكر و عمر و عنمان و على و اخرون من الصحابة و مالك و اكثر الفقهاء .

(نووی شرح ملمج ۱ ص 278)

# هدايه ير اعتراهات كا علمه جازه كي المسالة على المسالة علم المالة المسالة المسا

# اعتداض نمبر (۱)

پیربدیع الدین شاه راشدی کھتے ہیں۔ مسئلہ (۱۰: عائبانه نماز جنازه کا حکم

#### حسديث نبوي طفياً عليم

عن ابی هریرة ان رسول الله تُلَیّم نحی النجاشی فی الیوم الذی مات فیه و خرج بهم الی المصلی فصف بهم و کبر علیه اربع تکبیرات.

ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ بڑائٹؤ سے روایت ہے کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی موت کی خبر سنائی اور عیدگاہ کی طرف نکلے ، سفیں بنائی گئیں اور آ ہے نے چار تکبیرات کہیں۔

(بخاريج اكتاب الجنائز باب التكبير علي الجنازة اربعاصفحه 178\_ رقر الحديث 1333 ايضاباب الرجل ينحي الي اهل الميت بنفسه ص 167) (مسلوج اكتاب الجنائز باب في الكتبير علي الجنازة ص 309رقر الحديث 2204) (واللفظ للبخاري)

#### فغصحنغي

فلاتصحعلىغائب

(الدرالمختارباب صلاة الجنائزج<sup>2</sup>ص<sup>209</sup>، طبع دارالف کربیروت) غائبانه نماز جنازه پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ (فدومدیث ص 60)

#### جوان:

- 1- آنحضرت مَثَّلَیْمُ کے کئی صحابہ کا ملک عرب میں وصال ہوا مگر آپ نے ان کی غائبانہ نماز جناز ہبیں پر طبی آپ کی پوری زندگی میں ایک بھی مثال کسی سیجے سند سے نہیں ملتی۔
  - 2- خودآنحضرت مَا يَيْزُم كوصال بركسي صحابي في آپ كي نماز جنازه عَاسَبان بيس برهي -
  - 3- حضرت ابوبكرصديق رئائنينك نے اپنے دورخلافت میں کسی کی نماز جنازہ غائبان ادانہیں فرمائی۔

- 4- حضرت ابوبكرصديق التأنيك وصال يركسي ملك ميس آپ كي نماز جنازه غائبان نبيس بروهائي گئ-
- 5- حضرت عمر والنيونية في البينية وورخلافت ميس كسى كى نماز جنازه غائباندادانهيس فرمائي -
- 6- حضرت عمر رالنين كي شهادت يركسي ملك ميس آپ كي نماز جنازه فائبان نبيس پيرهائي گئي-
  - 7- حضرت عثان النينؤنے اپنے دورخلافت میں کسی کی نماز جناز ہبیں پڑھائی۔
- 8- حضرت عثان والنفيذ ك شهادت يركسي ملك ميس آپ كى نماز جنازه غائبانىيس پر هائي گئ
- 9- حضرت علی ولائوئیانے اپنے دورخلافت میں کسی کی نماز جنازہ غائبانہیں پڑھائی۔
- 10- امہات المومنین کے وصال پرکسی ملک میں نماز جناز ہ غا کیا نہیں پڑھائی گئی۔
- 12- تخصرت مَنْ عَيْمُ كَي اولا واطهار كي وفات پرتمام علاقول مين جنازه غائبانه نه برها كبيا-

اسلام میں ان ہستیوں ہے بڑھ کر اور کوئی ہستیاں نہیں گزریں۔ ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں بڑھی گئی اگر غائبانہ نماز جنازہ صنت ہوتا تو ان کا ضرور بضر ورپڑھا جاتا۔ اگر کسی غیر مقلد میں ہمت ہے توصرف ایک ہی حدیث پیش کرے۔

مگرغیر مقلدایک حدیث صحیح صرت مخیر معارض پیش کرنے سے عاجز ہیں تومعلوم ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ ننہ پڑھنا ہی سنت متواترہ ہے اور سنت متواترہ کے خلاف کوئی حدیث خبر داحد ل جائے تو آمخصرت مُن تَنْظِیْم فرماتے ہیں اس کوقبول نہ کرد۔ (الکف ایہ)

جس حدیث کوراشدی صاحب نے نقل کیا ہے اس میں نہ غائب کا لفظ نہ حضور منگی ہے اس میں نہ غائب کا لفظ نہ حضور منگی ہے فرمایا کہ ہم نے غائبانہ جنازہ پڑھا۔ راشدی صاحب نے قابل سے بیم سکنہ کال لیا۔

ر ہانجاشی پرآنحضرت مُنْ ﷺ کانماز جناز ہ پڑھناتواں کی کئی وجو ہات ہیں۔

- 1- يآپ كى خصوصيات ميں داخل ہے-
- 2- یااس پرنماز جنازہ اس کئے پڑھا گیا کہ اس کے وطن میں عیسائی بوگ تھے اس کیے اس پر اس پر آنحضرت مُناتِیْنِ نے نماز جنازہ پڑھی۔
- 3 ۔ پاس لئے کہ اس کی فنش کسی نہ کسی وجہ ہے حاضرتھی یا تواس کی میت آپ کے سامنے کر دی اس کے سامنے کر دی سامنے کہ اس کود کھی ہے اس کود کھی رہے تھے۔ گوسحا بہ کرام زنائیڈ م کونظر نہیں آتی تھی یا آپ کے سامنے

سے پردہ ہٹا کرآ پ کودکھادی گئ تھی۔

4- أبن كثير بيانية لكصة بين-

و قال بعض العلماء انما صلى عليه لانه يكتم ايمانه من قومه فلم يكن عنده يوم مات من يصلى عليه فلهذا صلى عليه (ص) قالوا فالغائب ان كان قد صلى عليه ببلدة لا تشرع الصلوة عليه ببلدة اخرى و لهذا لم يصلى النبى (ص) فى غير المدينة لا اهل مكة و لا غيرهم و هكذا ابو بكر و عمر و عثمان و غيرهم من الصحابة لم ينقل انه صلى على احدمنهم فى غير البلدة التى صلى

بعض علماء نے بیہ کہا ہے کہ بجائی پر آمخصرت مگا آئے ہے جنازہ اس لئے پڑھایا تھا کہ وہ اپنے ملک جبش میں اپنا ایمان اپن تو م سے چھپا تا تھا اور جس دن وہ فوت ہوائی دن اس کے باس وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس پر نماز جنازہ پڑھتا اس لئے آمخصرت مثالی ہے نہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا (ایسا ہی اگر کسی پر جنازہ کی نماز نہ پڑھی گئی ہوتو پھر اس پر غائبانہ پڑھی درست ہوگی ) علماء نے کہا ہے کہ غائب پر اگر اس کے شہر میں نماز جنازہ پڑھی گئی ہوتو پھر کسی دوسر سے شہر میں اس پر نماز جنازہ مشروع نہیں ہے اس لئے آمخصرت مثالی ہے کہ علاوہ کسی پر نماز جنازہ بڑھی گئی ہوتو پھر کسی دوسر وی نہیں پڑھی نہ اہل مکہ پر اور نہ ان کے علاوہ دوسروں پر اور اس طرح حضرت ابو بکر مثالی خواجہ نے بھی کسی کا حضرت ابو بکر مثالی مصابہ نے بھی کسی کا عائبانہ جنازہ نہیں پڑھا اور ان سے یہ منقول نہیں کہ ان میں سے کسی نے اس شہر عالیہ نہیں پڑھی اور جس میں اس میت پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہوکسی پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔

امام بن عبدالبر ميند نے بھی کتاب التمہيد ميں کھاہے کہ:

-5

اکٹر اہل علم اس کوحضور منگا تیزام کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں نجاشی کی میت کوآپ کے سامنے حاضر کردیا گیا تھا۔ اس کا مشاہدہ کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی یا اس کا جنازہ آپ کے سامنے اس طرح بلند کر دیا تھا جب کے قریش نے آپ سے دیا گیا جس طرح اللہ تعالی نے بیت المقدس کوآپ کے سامنے ظاہر کردیا تھا جب کے قریش نے آپ سے

سوال کیا تھاای طرح ابن عبدالبر بیالیت فی حضرت عمران بن حسین والنفی کی روایت فل کی ہے کہ:

6- اگرغائب پرنماز جنازه جائز ہوتی تو آنحضرت مَثَاثِیْ اِپنان اصحاب پرنماز جنازه ضرور پڑستے جومدینہ سے باہرفوت ہو چکے تھے اور مسلمان بھی شرقا وغرباً خلفاء راشدین پرنماز جنازه پڑستے حالانکہ کسی سے بیمنقول نہیں۔ پڑھتے حالانکہ کسی سے بیمنقول نہیں۔

7- علامة شوكاني مُعالِثَة كمت بين:

'' اعذار میں سے ان محدثین اور فقہاء کا قول کے کہ اس ( نجاشی ) کے جنازہ کو آپ کے سامنے منکشف کردیا گیا تھا یہاں تک کہ آپ نے اس کودیکھ لیا تو اس کا حکم اس شخص کا ہوگا جس کوامام کے سامنے حاضر کردیا گیا ہوجس کوامام تو دیکھتا ہے لیکن مقتدی اس کونہیں دیکھتے'' ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھنا بلاخلاف جائز ہے۔

اوراس سلسلہ میں استدلال واحدی کی بات سے کیا ہے جس کو بغیر۔ مرکے اس نے عبداللہ بن عباس رہائیڈ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ:

آنخضرت مَنْ اللَّهِ کے سامنے نجش کی نجاش کو ظاہر کردیا گیا تھا آپ نے اس کو دیکھا اور نماز جنازہ پڑھی اور ابن حبان بہت نے جو صدیث حضرت عمران بن حسین رڈائٹیڈ سے قال کی ہے کہ صحابہ کرام کھڑ ہے ہوئے اور آنخضرت مَنْ اللّٰہُ کے بیچھے فیس بنائیں اور صحابہ کرام یہی خیال کرتے تھے کہ جنازہ آنخضرت مَنْ اللّٰہُ کے سامنے ہے۔

اورابوعوانہ نیکانیٹ نے بھی ابان وغیرہ عن یجیل نیکٹ کے طریق سے جوروایت بیان کی ہے کہ ہم نے نماز جناز ہ آنحضرت منگانیئل کے بیچھے پڑھی اور ہم یہی خیال کرتے سے کہ جنازہ ہمارے سامنے ہے۔

اور اعذار میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نماز جنازہ نجاثی کے ساتھ مخصوص تھااس لئے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ آنحضرت منگائیئل نے کسی غائب میت پرسوائے نجاشی کے نماز جنازہ پڑھی ہو۔

ثابت نہیں ہوئی کہ آنحضرت منگائیئل نے کسی غائب میت پرسوائے نجاشی کے نماز جنازہ پڑھی ہو۔

(نیل الاوطار 54 ہے)



# اعت راض نمب ر 🕾

پیربدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ا: اذان واقامت کے کلمات کا حکم

#### حسد بيث نبوي طلف عليا

امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة

ترجمه: سیدنا بلال را نظیر کو تکم دیا گیا تھا کہ اذان کے کلمات دو دومر تبہ کہیں اورا قامت کے کلمات ایک ایک بار کہیں۔

تخريج بخاري به اكتاب الماذاب باب الماذاب مثني مثني صفحه 85، رقر الحديث 606-606 مسلم بخاري به الكامر بشفع الماذاب النه ص 164 رقر الحديث 838 .

#### فقصحنفى

والاقامة مثل الاذان انه يزين فيها بعن الفلاح قدة أمت الصلاة مرتين (هداية اولينج اكتاب الصلاة باب الاذار ب 87) اقامت الذان بى كى طرح بيد ترق به كدا قامت مين "كى على الفلاح" كا بعدد ومرتبه " قدقامت الصلوة" كهتم بين (فته ومديث 16)

جوان:

راشدی صاحب نے ہدایہ سے یہ عبارت نقل کی ہے والاقامة مثل الاذان اس کی دلیل میں صاحب ہدایہ نے ککھا تھا ھکنا فعل الملك النازل من السماء۔ (ہدایس 87)

صاحب ہدایہ نے بات صاف کردی ہے کہ یہ اقامت کی نقیہ نے معاذ اللہ گھر سے نہیں گھڑی بلکہ اصل اذان وا قامت اس فرشتے کی ہے جس نے حضرت عبداللہ بن زید زلائی کواذان سکھائی تھی اس فرشتہ نے اقامت مثل اذان سکھائی تھی۔ راشدی صاحب نے آگے والی عبارت جھوڑ دی۔

## فقہ حنفی کے دلائل

1- حضرت عبدالله بن زید را الله فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کی اذان اور اقامت دونوں دوہری دوہری تھیں۔

( ابن ابی شیبه ج ۱ ص 136 عبدالرزاق ج ۱ مس 461و 462 آثار المنن ج ۱ مس 52 ومندیج بزااسناد فی غایة انسحه تم کلی ابن حزم ج 2 مس 158 ما فذا این دقیق العید کہتے ہیں رجالہ الصحیح نصب الرایہ ج 1 مس 267 ابوداؤ دج ۱ مس 75 )

2- حضرت عبدالله بن زید فرماتے ہیں آنحضرت ٹائیٹی کی اذان وا قامت دومر تبتی ۔ ( ترمذی ج اس 27)

2- حضرت ابوئ ذوره فرماتے ہیں مجھے آنحضرت مَلَّیْنِمُ نے اذان وا قامت دود دمر تبه سکھا گی۔ (عبدالرزاق ج1ص 458)

4۔ عبدالعزیز بن رفیع فر ماتے ہیں میں نے ابومحذور ہ ڈٹاٹٹڈ کی اذان وا قامت سنی دونوں دو دو مرتنقیس ۔ (طحادی ج1 ص 93)

5- حضرت سلمه بن الأكوع وللتُولِّ على اذان وا قامت دو ہرى كہتے ہتے۔ (دارتنى واساد سحى ،آثارالسن ج1 س 53)

6- حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حضرت ثوبان ڈٹٹٹو کی اذان وا قامت دو ہری دو ہری تھی۔ (عبدالرزاق ج2ص 462)

8- حضرت سوید بن غفلة فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال بڑائیٰؤ کواذان واقومت کہتے سنا ان کی اذان واقامت دودومرتبہ ہوتی تھی۔

(رواه الطحاوي واساده حن آثار السنن ج2 ص 53)

9- حضرت ابوجیینه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال ڈلٹٹنڈ نبی پاک صلی مُنٹیڈٹِ کے لئے اذان بھی دودو مرتبہادرا قامت بھی دود دمرتبہ کہا کرتے تھے۔ (رواہ دارتظنی دالطبر انی) محدث طحاوی میشانیڈ فرما تے ہیں حضرت بلال ڈلٹٹؤ کادو ہری اقامت کہنا تواتر سے ثابت ہے۔ (طحادی ج اس 92)

- 10 - حضرت على خلافيًا كاموذ ن ا قامت دودومر تبه كها كرتا تھا۔ (عدالرزاق ج اص 463)

## (هدايه پر اعتراها ت كا علمي جائزه ) هنگ هنگ هنگ هنگ اها كانگ را 121

- 11- حضرت سعد بن قیس کہتے ہیں بے شک حضرت علی بڑگانڈان وا قامت دودومر تبہ کہا کرتے ۔ خصا یک دن ایک موذن کوسنا جس نے ایک ایک مرتبہ کہی حضرت علی بڑگائڈ نے فر ما یا دودو مرتبہ کیوں نہ کہی تیری ماں مرجائے۔ (ابن ابی شیبہ ج اس 138)
  - 12- ابواسحاق کہتے ہیں اصحاب علی ڈائٹؤ!اوراصحاب عبداللہ بن مسعودسب کے سب اذان اور اقامت دودومرتبہ کہا کرتے ہتھے۔ (مصنف ابن الی ثیبہ)
    - -13 حضرت امام سفیان توری بُرِیالیہ نے منی میں اذان وا قامت کہی جو دو دومر تبہ تھی۔
      (عبدالرزاق ج اس 462)
- 14- مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ اقامت کہنا امراء کی تخفیف ہے اقامت تو دومر تبہ ہی ہے۔(عبدالرزاق ج اص 463 این الی شیبہ ج اص 138 کیلوی ج اص 95)

اسے معلوم ہوا کہ آنحضرت نگائی اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں سنت متواترہ دوہری اقامت ہی تھی حضرت علی بڑا نیز اور آپ کے تمام اصحاب میں بھی دو ہری اقامت ہی متواتر تھی ۔ بعض امراء نے اختصار سے کام لے کرا قامت اکبری بنال ۔ پس ثابت ہوا کہ دوہری اقامت احتان نے گھر سے نہیں گھڑی آنحضرت نگائی ہی سب موذن حضرت ابو محذورہ ٹرائی ، حضرت بلال اقامت احتان نے گھر سے نہیں گھڑی آنحضرت نگائی ہے سب موذن حضرت ابو محذورہ ٹرائی ، حضرت بلال افتارت الله کوع برائی الله کوع برائی اور اپنے دور صوحت سے اس کوروائ دیا۔ میں رائی تھی ۔ خلافت راشدہ کے بعد بعض امراء نے اکبری تکہیر زکالی اور اپنے دور صوحت سے اس کوروائ دیا۔ میں رائی تھی ۔ خلاف ہوگی خودان کے ممل کے بھی رائی کے بیاں ان میں اگر کلمات مراد لئے جا نمیں تو وہ سنت متواترہ کے خلاف ہوگی خودان کے ممل کے بھی خلاف ہوگی کودان کے ممل کے بھی خلاف ہوگی کودان کے ممل کے بھی خلاف ہوگی کودان کے کمل کے بھی خلاف ہوگا کہ کہ اذان کے کمل سے بھی اس نے اس حدیث میں شفع سے مرادیہ ہوگا کہ اذان کے کلمات دوسانس میں ہوں اقامت کے ایک سانس سے ۔

اذان:

الله اكبرالله اكبر (شفع) اشهدان لااله الاالله الله اكبر الله اكبر اشهدان لا اله الا الله

# 

اشهدان هيدنا رسول الله اشهدنان هيدنا رسول الله حي على الصلوة (دومرتبه) حي على الفلاح (دومرتبه) حي على الفلاح (دومرتبه) الله اكبر الله اكبر الله اكبر

#### اقامت:

الله اكبرالله اكبرالله اكبرالله اكبروتر ايكسانس ميس الشهدان لا اله الا الله دونول ايكسانس سے وتر اقامت ميں يدونوں كلم ايك بى سانس ميں كہے۔ بيس اس تطبيق سے احادیث ميں كوئى اختلاف ندریا۔

# اعتداض نمبر 💬

پیر بدیع الدین شاه راشدی کھتے ہیں۔ مسئلہ ان شراب کاسرکہ

#### حسديث نبوى طفيع عليم

عن انس ان النبی سَلُونِی الخیر تتخذخلافقال لا ترجمہ: سیرنا انس واللی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس سے سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے اس سے منع فرمایا۔

(مسلم ج 2 كتاب الاشربه باب تجريم تخليل الخمر الن ض 173 رقم الحديث 5140)

#### فقصحنفي

واذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها اوشىء يطرح فيها ولايكرة تخليها

(هداية اخرين ج 4 كتاب الاشربه ص 499)

## شراب کاسرکہ بنایا جاسکتا ہے، برابر ہے وہ سرکٹنس شراب سے بنایا جائے یا اس میں کوئی چیز ڈال کرسرکہ بنایا جائے اس میں کراہیت نہیں۔ (فقہ ومدیث ص 62)

جوان:

-2

امام ابوصنیفہ بڑھ نے بین کہ بیت کہ دیت کم (یعنی سرکہ بنانے سے منع کرنا) ابتدائی دورکا ہے جب شراب کی حرمت کا تھم نیا نیا اترا تھا اور لوگوں کے دلوں سے شراب کی محبت بالکل ختم کرنے کے لئے اس قدر سختی کی گئی تھی کہ شراب کے لئے استعال ہونے والے برتنوں کا استعال بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ بعد میں جب لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت اچھی طرح جا گزیں ہوگئ تو برتنوں کے استعال اور شراب کو سرکہ بنا لینے سے ممانعت بھی ختم کردی گئے۔ برتنوں کے استعال کی اجازت کی احادیث کتب میں معروف ہیں۔ یہاں شراب کا سرکہ بنا لینے کی اجازت کی روایات و آثار کا ذکر کمیا جاتا ہے۔

1- حضرت جابر بڑائٹیڈ سے روایت ہے کہ حضورا کرم نگائیؤٹم نے فر ما یا یتمہا ہے سرکوں میں سے بہترین شراب کا بنا ہواسر کہ ہے۔ (منن الکبری بہتی جس)

حدیث ام المومنین ام سلمہ بڑاٹیڈ میں ہے ہمارے یہاں ایک بکری تھی جس کا ہم دودھ دوہا کرتے ہے جس کا ہم دودھ دوہا کرتے ہے جس کی ہوئی لوگوں نے حرض کیا کہ وہ مرگئ تو فرمایا کہتم نے اس کی کھال سے انتقاع کیوں نہیں لیا تو ہم نے عرض کیا کہ وہ تو مردارتھی تو آپ نے فرمایا کہ دباغت سے وہ حلال ہوجاتی ہے جسے خمر (شراب) کو مرکہ حلال کردیتا ہے۔

(دانظی جلد 4 م 266 الہدایہ 4 م 404)

-3 عبدالرزاق عن معبر عن سليمان التيمي قال حدثني امراةيقال امرحراش انهارات عليا يصطبخ بخل خمر.

(مسنف عبدالرزاق ج9ص 252 مسنف ابن الي شيبته ج8 س 13)

ام حراش و النفوا كہتى ہیں كہ انہوں نے حصرت على والنفوا كوشراب سے بنے ہوئے سرك كوبطور سالن استعمال كرتے ہوئے ديكھا۔

4- عن جبير بن نفير قال اختلف رجلان من اصحاب معاذ في خل الخمر فسألاة ابا الدردا فقال لا بأس به. (مسندان الى ثيبة 8 ص 12)

جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ حضرت معافہ زلائی کے اصحاب میں سے دوآ دمیوں کا شراب کے سرکے بارے میں اختلاف ہواتو انہوں نے حضرت ابوالدرداء زلائی سے اس کے متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

5- عبدالرزاق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس قال مر رجل اصحاب الى الدرداء ورجل يتغدى فدعاه الى طعامه فقال و ما طعامك ؟ قال خبر و مرى وزيت قال المرى الذى يصنع من الخمر قال نعم قال هو خمر فتوا عدا الى ابى الدرداء فسالاه فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان يقول لا بأس به . (منت عبدالزاق 30 25)

عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رہائیڈ کے اصحاب میں سے ایک آدی
ایک دوسرے آدی کے پاس سے گزراجو کھانا کھار ہاتھا۔ اس نے اسے کھانے کی
دعوت دی اس نے بوچھا کیا کھانا ہے؟ اس نے کہاروٹی اور"مری" اور تیل اس نے
بوچھاوہ" مری" جوشراب سے بنائی جاتی ہے؟ اس نے کہاہاں اس نے کہا یہ شراب
ہی ہے۔ پھر دونوں ابوالدردا ڈاٹنڈ کے پاس کئے ادران سے (اس کے متعلق)
دریافت کیاانہوں نے فرمایا کہ اس کے نشے کو دھوپ اور نمک او مچھلی کی آمیزش نے
ختم کردیا ہے۔ یعنی اس (کے کھانے) میں کوئی حرج نہیں۔

6- عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ايجعل الخمر خلا ؛ قال نعمر وقال لى ذلك عمر وبن دينار مثله.

(مسننء عبدالرزق ج9ص 253)

ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطاء بڑائنڈسے پوچھا کہ کیاشراب کوسرکہ بنایا جاسکتاہے؟ انہوں نے کہاہاں اورائی طرح مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا۔

7- عبدالرزق عن معمر عن ایوب قال رایت ابن سیرین اصطنع خل خمر اوقال مساخل خمر و (مسن عبدالرزاق 90 253) ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین کود یکھا کہ انہوں نے شراب سے سرکہ

بنایا یا بی کہا کہ شراب کے سرکے میں کوئی حرج نہیں۔

8- حدثنا ابو بكر حدثنا قال ابن مهدى عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين انه كان لا يرى باسا بخل الخمر عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين انه كان لا يرى باسا بخل الخمر عن يحيى بن عتيق عن ابن الن شيته ج 8 س 13)

یجی بن متیق کہتے ہیں کہ ابن سیرین میشنیشراب کے سرکے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

9- حدثنا ابو بكر قال حدثنا ازهر عن ابن عون قال كان همد لا يقول خل و يقول خل العنب و كأن يصطبخ فيه. (مسنف ابن الى شيخه 58 س 13 ، كتاب الاموال مترجم بلداول 242.241)

ابن عون کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین ٹریشنی<sup>ون</sup> 'شراب کے سرکہ' کہنے کے بجائے'' ۔انگور کا سرکہ'' کہتے تتھے اور اس کوسالن کے طور پر استعمال کرتے تتھے۔

10- حدثنا ابوبكر قال حددنا وكيع عن عبدالله بن نافع عن ابيه عن ابن عبر انه كأن لا يرى باسا ان ياكل هما كأن خمر ا فصار خلا . (مسنف ابن الى شيرته 8 س 13)

نافع مینیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر را اللہ اسے بے ہوئے سرکے کے کھانے میں کوئی حزج نہیں سجھتے تھے۔

11- حدثنا ابوبكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحن عن ابيه عن مسربل العبدى عن امه قالت سالت عائشة عن خل الخبر قالت لا باس به هو ادام. (منندان النثيبة 8 ص 13)

مسربل عبدی کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ بڑا نیڈا سے شراب کے سرکے کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے جی ایک سالن ہے۔
12 حداثنا ابو بکر قال حداثنا ابو اسامة عن اسماعیل بن عبدالملك قال رایت سعید بن جبیریصطبخ بخل خمر۔

(معنف ابن البشيبة ج8ص 13)

سعید بن جبیر رہائی شراب بے ہوئے سرے کوبطور سالن استعال کرتے تھے۔

13- حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن مهدى عن مبادك عن الحسن قال لا باس بخل خمر مسنف ابن الجنثيب 13 س 13) حسن بعرى كمين كري بين مركمين كوئي حرج نبين -

حبارث عکلی کاحواله

شبر مدراوی ہیں کہ حارث عملی نے اس شخص کے بازے میں جس نے میراث میں شراب پائی تھی کہا تھا وہ اس میں نمک ڈال لے تا کہ وہ سرکہ بن جائے۔ شراب پائی تھی کہا تھا وہ اس میں نمک ڈال لے تا کہ وہ سرکہ بن جائے۔ (متاب الاموال مترجم ص 242)

## حنسرت عمسربن عبدالعسزيز كاحواله

مثنی بن سعید کہتے ہیں کے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے کوفہ کے عامل عبدالحمید بن عبدالرحمن کولکھا شراب ایک بستی سے دوسری بستی میں نفتقل کی جائے اور تمہیں جوشراب کشتیوں پرلدی ہوئی ملے اسے سر کہ ہیں تبدیل کر دو چنا نچے عبدالحمید نے میے کم اپنے واسط کے نمائندہ محمد بن المنتشر کولکھا انہوں نے خود پہنچ کر کشتیوں کومعائنہ کیا اور ہرشراب کے ڈرم میں نمک اور پانی ڈال کراسے سر کہ بنادیا۔
(کتاب الاموال متر جم 238)

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قل کی ہے کہ اس کا جواب او پرگز رچکا ہے کہ وہ پہلے زمانہ کی ہے۔

# اعت راض نمب ر ۱

﴿ پیربدیع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔ مسئله ﷺ: عورت کو مجدجانے سے نہیں روکا جاسکتا

#### حسديث نبوى ملطف علية

عن ابن عمر قال قال رسول الله على اذا استاذنت امراة احد كم الى المسجد فلا يمنعها الى المسجد فلا يمنعها ترجمه: جبتم يس سے كى بيوى معجد بين نماز پڑھنے كى اجازت طلب كر ہے تواسم نع نہ كرو۔

(صحيح بخاري كتاب الماذاب باب استذار المراة زوجها في الخروج الي المسجد رقر الحديث 873 ج اص120) (صحيح مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء الي المساجد رقر الحديث 183)

#### فقصحنفي

يكرة لهن حضور الجماعات ولاباس للعجوزن تخرج في الفجر و المغرب والعشاء

(هدایة اولین بر اکتاب الصلاة باب الامامة ص<sup>126</sup>)

یعنی عور تول کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے مسجد جانا مکروہ ہے۔ مگر

بوڑھی عورت فجر ، مغرب اور عشاء پڑھنے کے لئے جائے توکوئی حرج نہیں۔

(فقہ وحدیث میں 63)

جوان:

راشدی صاحب نے ہدایہ کی پوری عبارت نقل نہیں کی ہے پہلے ہم یہاں پر ہدایہ کی مکمل عبارت نقل نہیں کی ہے پہلے ہم یہاں پر ہدایہ کی مکمل عبارت نقل کرتے ہیں اس کے بعداس مسئلہ پرروشنی ڈالیس گے۔

ہدایہ کی کمل عبارت مندرجہ ذیل ہے۔

ويكرة لهن حضور الجهاعات يعنى الشواب منهن لها فيه من خوف الفتنة ولا بأس للعجوز ان تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وهذا عند ابى حنيفة و قالا يخرجن في الصلوات كلها لانه لا فتنة لقلة الرغبة فلا يكرة كها في العيد وله ان فرط الشبق حامل تقع الفتنة غير ان الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجبعة اما في الفجر والعشاء هم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون والجبانة متسعة فيمكنها الااعتزال عن الرجال فلا يكر

ترجمہ: اور مکروہ ہے عور توں کے لئے جماعت میں حاضر ہونا، یعنی جوان عور توں کو کیونکہ ان کی حاضری میں فتنہ کا خوف ہے اور کو کی مضا گفتہ ہیں کہ بوڑھی عور تیں فجر ومغرب اور عشاء میں نکلیں یہ امام ابو حنیفہ بیانی کے نزدیک ہے صاحبین بیانی افر ماتے ہیں کہ بوڑھی عور تیں تمام تمام نمازوں میں نکل سکتی ہیں صاحبین بیانی اللہ میں نکل سکتی ہیں

کیونکہ ان میں کم رغبتی کی وجہ سے فتنہ ہیں ہے اس کئے مکروہ نہ ہوگا جسے عید میں ہے۔ امام ابو صنیفہ برخانیہ کی دلیل ہے ہے کہ شدت شہوت باعث جماع ہے اس کئے فتنہ واقع ہوگا صرف اتنی بات ہے کہ فاسق لوگ ظہر وعصر و جمعہ کے اوقات میں منتشر رہتے ہیں رہافجر وعشاء کا وقت سواس میں وہ سوتے رہتے ہیں اور مغرب کے وقت کھانے میں مشغول رہتے ہیں اور جنگل وسیع ہوتا ہے تو اس میں بوڑھی عور توں کومر دول سے ملیحدہ ہونا ممکن ہے اس کئے ان کاعید میں جانا مکر وہ نہیں۔

کومر دول سے ملیحدہ ہونا ممکن ہے اس کئے ان کاعید میں جانا مکر وہ نہیں۔

(غایة المعایہ شرح ہدایہ جلد 30 و 304-305)

اس مسئلہ کے متعلق احادیث و آثار مختلف وارد ہوئے ہیں۔ راشدی صاحب نے اجازت والی روایت تونقل کرتے ہیں والی روایت تونقل کرتے ہیں والی روایت تونقل کرتے ہیں جن کی وجہ سے فقہاء نے جوان عور توں کے لئے مسجد میں جانا مکروہ کہا ہے۔ حدیث نمبر ①:

عن عبدالله بن مسعود التنبي عن عبدالله بن مسعود التنبي عن عبدالله بن مسعود التنبيطان و انها اقرب ما تكون الى الله وهى فى قعر بيتها روالا الطبراني فى الكبير و رجاله مو ثقون مناطبرانى فى الكبير و رجاله مو ثقون مناطبرانى فى الكبير و رجاله مو ثقون مناطب من مناطب المناطب المناطبة المناطب

حضرت عبدالله بن مسعود والنفرز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منولیو آئے فرمایا عورت واجب الستر ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو ماتا ہے ، وہ اپنے رب کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی کوٹھٹری میں ہو۔ (مجمع الزوائدج 2 س 35 ترمذی ص 189)

اس مضمون کی حدیث حضرت عبدالله بن عمر رفتانی سے بھی مروی ہے۔ (دیکھتے التر غیب والتر بیب ج اس 135)

### *عدیث نمبر* (۳:

عن ابى موسى عن النبى تَنْقِيَّا قال كل عين زانية والمراة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زانية و هذا حديث حسن صحيح. (ترمذي 396)

حضرت ابوموی اشعری و النفیز بیان کرتے ہیں کہ نبی نظافیز نم سے اور جب کوئی عورت خوشبولگا کر کسی مجلس سے گزرے تو وہ ایسی ہے یعنی زنا کارہے میرحدیث حسن صحیح ہے۔

## مدیث نمبر (۳:

عن الاشعرى قال قال رسول الله تَلْيَّةُ الماامر اة استعطرت فمرت على قوم ليجدو امن ريحها فهي زانية.

(نمائیج<sup>2</sup>س 343 منداحمدج<sup>2</sup>س 246)

حضرت ابومویٰ اشعری و النظامیان کرتے ہیں که رسول الله مَالْقَالِم نے فرمایا جوعورت خوشبولگا کرلوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ آئییں اس کی خوشبولا کے وہ زانیہ ہے۔

## مدیث نمبر ®:

عن عبى الله بن مسعود قال انما النساء عورة و ان البراة لتخرج من بيتها و ما بها من بأس فيستشر فها الشيطان فيقول انك لا تمرين بأحداه الا اعجبتيه و ان البراة لتلبس ثيابها فيقال اين تريدين فتقول اعود مريضا او اشهد جنازة او صلى في مسجد و ما عبدت امراة ربها مثل ان تعبد في بيتها ـ (رواة الطبراني في الكبير رجاله ثقات) (مُع الزوائدي 2 م 384 منب ابن الى ثيبين 2 م 384)

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظر فرماتے ہیں کہ عور تیں واجب الستر ہیں جوعورت اپنے گھرسے بلا جاب نکلتی ہے شیطان اس کوتا کتا ہے اور بیے کہتا ہے توجس شخص کے پاس سے بھی گزرے گی اس کے دل کو لبھا ہے گی اور عورت اپنے کپڑے بہن کرنگلی ہے اس سے کہا جاتا ہے تم کہاں جارہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں بیار کی عیادت کرنے جارہی ہول یا مسجد میں نماز پڑھنے جارہی ہول اور عورت کے گھر میں نماز پڑھنے کا انداس کی کوئی عبادت نہیں ہے اس حدیث کوامام طبرانی نے جم کمیر میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

ا وائل اسلام میں زخیوں کی تیار داری اور بیاروں کو یانی بلانے کے لئے عور تیں حجاب کے

ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں لیکن بعد میں رسول اللہ مُٹائِیَّا نے عور توں کوغزوات میں حانے میں حانے میں حانے

2- اس حدیث میں بی ہی ہے عورت کے گھر میں نماز پڑھنے کی ماننداس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ حدیث نمبر @:

عن امر کبشة انها قالت یارسول الله اتا ذن انا اخرج فی جیش کذا و کذا قال لا قالت یا رسول الله انه لیس ارید ان اقاتل انما ارید اداوی الجرحی والمرضی اواسقی لمرضی قال لو لا ان تکون سنة و یقال فلانة خرجت لاذنت لك و لکن اجلسی رواه الطبرانی فی الکبیر والا وسط و رجالها رجال الصحیح ۔ (مجمع الزوائد ح5ص 323و 323) حضرت ام كبشه بن المناز المرحق بیل که انہوں نے کہا یارسول الله من المناز ایس کہا یارسول الله من المناز ایس کہا یارسول الله من المناز المرحق بیل آپ کہا یارسول الله من المناز المرحق بیل آپ کہا یارسول الله میر الله نے کا ارادہ نہیں ہے توصر ف زخیوں اور بیاروں کو دوادوں گی یا بیاروں کو یانی پلاوک گی آپ نے فر ما یا اگر مجھے بیضد شدنہ ہوتا تو آگے جل کرید چیز بیاروں کو یانی پلاوک گی آپ نے در ما یا اگر مجھے بیضد شدنہ ہوتا تو آگے جل کرید چیز میں تم کو اجازت دے دیتا لیکن (اپنے گرمیں) بیٹھو! اس حدیث کو اما طرانی نے کبیرادراوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے رادی صحیح ہیں۔

### حدیث نمبر (P:

عن ام سلمة عن رسول الله مَنْ لَيْنَا قَال خير مساجد السناء تعربيونطن رواه احمد ابويعلى ـ (مجمع الزوائدج 2 ص 33 متدرك ما تم ج 1 ص 209)

حضرت امسلمہ ڈائٹیڈا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ منگاٹیڈم نے فرما یاعورتوں کی بہترین مسجدان کے گھروں کا ندونی حصہ ہے۔

#### حديث نمبر ۞:

عن امر حميد قالت قلت يارسول الله عُلِيَّا يمنعنا از واجنا ان تصلى `

معك ونحب الصلوة معك فقال رسول الله عليه المعلق صلوتكن في بيوتكن افضل من صلاتكن في حجر كن و صلاتكن في حجر كن افضل من صلاتكن في دوركن افضل من صلاتكن في دوركن افضل من صلاتكن في الجماعة رواة الطبر اني في الكبير.

ام حمید بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ نظافیا ہمارے شوہرہم کوآپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں رسول
اللہ نظافیا نے فرمایا تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا ہیرونی کمرول میں نماز پڑھنے سے
اللہ نظافیا نے فرمایا تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا ہیرونی کمرول میں نماز پڑھنے سے
بہتر ہے اور تمہارا ہیرونی کمرول میں نماز پڑھنا حویلیوں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے
اور تمہارا حویلیوں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
( جمعال وائدج 2 ص 34 مصنف ابن الی شیبہ ج 2 ص 384)

## جدیث نمبر ﴿:

عن امرسلمة قالت قال رسول الله عن المراة في بينها خير من صلاتها في حجرتها و صلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها و صلاتها في دارها خير من صلاتها خارج.

(رواه الطير انى في الاوسط مجمع الزوائدج 2 نس 34)

حضرت ام سلمہ رافنوا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سُولَیْمِ نے فرمایا عورت کا اللہ سُولِیَمِ نے فرمایا عورت کا اندر کمرے میں نماز پڑھنا برآ مدے میں نماز پڑھنا میں نماز پڑھنا میں نماز پڑھنا سے بہتر ہے۔ (جُمع الزوائدج 2 ص 34) مدیث نمبر (9:

عن عبدالله عن النبي سَلَيْهُم قال صلوة العمراة في بيتها افضل من صلوتها في جيرتها وصلاتها في هندعها افضل من صلوتها في بيتها عن حضرت عبدالله بن مسعود ين شَرِّ بيان كرت بيل كه نبي سَرَّ بيا فرما يا عورت كا اين همريس نماز پر هنا حويلي بيس نماز پر هنا حويلي بيس نماز پر هنا حويلي بيس نماز پر هنا همريس نماز پر هنا حويلي بيس نماز پر هنا همريس نماز پر هنا حق سے بهتر ہے۔ (ابدداؤدج اص 84)

### مديث نمبر (D:

(فنل المعبود شرح الى داؤدج اص 444 متدرك عامم في اص 209)

# مديث نمبر (١٠):

عن سليان ابن ابي حثبة عن امه قالت رايت النساء القواعد يصلين معرسول الله عليه في المسجد

سلیمان بن ابی حشمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے و کیمان بن ابی حشمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سفر و یکھا بوڑھی عور تیں مسجد میں رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ کے ساتھ تماز پڑھتی تھیں۔
(مجمع الزوائدج 2 میں 34)

### مدیث نمبر (۱۰):

عن عائشة قالت لوادرك رسول ألله على ما احدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل فقلت لمعمرة او منعن قالت نعمد

حضرت عائشہ ڈاٹٹو انے فر ما یاعورتوں نے جو (بناؤسٹھار) اب ایجا دکیا ہے اگر ،
اس کورسول اللہ مُٹاٹیو کہ کچھ لتے توعورتوں کو مسجد میں جانے سے اس طرح روک
دیتے جس طرح بنواسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔
راوی نے عمرہ سے بچہ چھا کیا ان کوروک دیا گیا تھا؟ فرما یا ہاں۔
(بخاری ج اص 120 موطا امام مالک مترجم س 188 مصنف عبدالرزاق ج 8 ص 150)

### عدیث نمبر (۱۰۰):

عن عائشة قالت بينها رسول الله عليه السجد في المسجد اذا دخلت امراة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله

عليه وسلم يا ايها الناس انهوا نسائكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فأن بني اسر ائيل لم يلعنوا حتى لبس نسائهم الزينة و يتبخترن في المساجد.

ام الموسنین حضرت عاکشہ صدیقہ بڑا ٹھا اسے روایت ہے آنحضرت ما ٹیٹے مسجد میں بیٹے ہوئے سے اسے میں ایک عورت آئی مزینہ کی اور بڑے نازسے زینت کئے ہوئے مسجد میں وافل ہوئی آنحضرت ما ٹیٹے آئے فر ما یا اے لوگوا پی عورتوں کو منع کرو زینت کالباس پہن کراور ناز کے ساتھ مسجد میں آنے سے اس لئے کہ بنی اسرائیل پر لعنت نہیں ہوئی (یعنی اللہ کا غصدان پر نہیں اترا) یہاں تک کدان کی عورتوں نے بناؤ کیا اور مسجدوں میں ناز سے دافل ہونے لگیں۔

(ابن ماجه مترجم علا مدوحيد الزمان ج 3 ص 276)

# مدیث نمبر (۱۰۰۰):

عن مولى ابى رهم اسمه عبيد ان ابا هريرة لقى امراة متطيبة تريد المسجد فقال يا امة الجبار اين تريدين قالت المسجد قال و له تطيبت قالت نعم قال فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراة تطيبت ثم خرجت الے المسجد لم تقبل لها صلوة حتى تغتسل.

ابورہم کے مولے (غلام آزاد) سے جس کانام عبید ہے روایت ہے کہ ابو ہریرہ بڑا تؤنے نے ایک عورت کو مسجد میں جاتے دیکھا خوشبولگائے ہوئے تھی۔انہوں نے کہا اے خدا کی لونڈی تو کہاں جاتی ہوہ بولی مسجد میں ابو ہریرہ بڑا تؤنے نے کہا تو خوشبولگائی ہے وہ بولی ہاں ابو ہریرہ بڑا تؤنے نے کہا میں نے جناب رسول اللہ مٹائی ہے سنا آپ فرماتے متے جس عورت نے عطر لگایا اور مسجد میں گئی اس کی نماز قبول نہ ہوگی یہاں تک کہو منسل کرے (یعنی خوشبوکو دھوڈ الے اپنے بدن اور کیڑے ہے)

موگی یہاں تک کہو منسل کرے (یعنی خوشبوکو دھوڈ الے اپنے بدن اور کیڑے ہے)

ترشدری نے عسل مسہ وحسید الزممان لکھتے ہیں

اب تک انصاری کا بہی حال ہے ان کی عورتیں گرجوں میں عمدہ عمدہ عطر لگا کر اور خوب بناؤ سنگھار کر کے عمدہ لباس کے ساتھ بڑے ناز وانداز سے آتی ہیں اورصد ہا فساق و فجار ان کی قوم کے اور نیز دوسری قو موں کے بھی عورتوں کو گھور نے کے لئے گرجا ہیں جاتے ہیں ندنماز سے غرض ہے نہ دعا سے اور مسلمانوں ہیں چونکہ اکثر عورتیں پردے ہیں رہتی ہیں اس وجہ سے ایسے موقع مسجدوں ہیں تو کم ملتے ہیں مگر میلوں ٹھیلوں اور ہزرگوں کے عرسوں ہیں اکثر مسلمانوں کی عورتیں بناؤسنگار کر کے جاتی ہیں اور پردے ہی کے اندر سے اینا جو بن دکھلاتی ہیں اور ان کے مرد جو دیوث سے کم نہیں ہیں ان عورتوں کو الیسے بُرے کام سے نہیں رو کتے جب آنحضرت منظیم نے عورتوں کو بناؤسنگار کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے تو بازاریا میلہ یا عرس میں عورتوں کو اس طرح سے جانا سخت منع موگا البتہ اگر عورتیں موٹا لباس پہن کر بغیر زیب و زینت کے نماز کے لئے مسجد میں آئیں یا ضرورت ہوگا البتہ اگر عورتیں موٹا لباس پہن کر بغیر زیب و زینت کے نماز کے لئے مبد مبارک میں بیشائع تھا اور بعضوں نے بازار میں جائیں تو درست ہے کیونکہ آنحضرت منائع میں اور بحضوں نے بوجہ فتنہ کے اور بعضوں نے بوڑھی عورتوں کو باہر نکلنا منع رکھا ہے بوجہ فتنہ کے اور بعضوں نے بوڑھی

حدیث نمبر @:

عن امر حمید امراة ابی حمید الساعدی انها جائت النبی تشیر فقالت یا رسول الله تشیر انی احب الصلوة معك قال قد علمت انك تحبین الصلوة معی و صلاتك فی بیتك خیر من صلاتك فی حجر تك خیر من خیر من صلاتك فی دارك و صلاتك فی دارك و صلاتك فی مسجد قوم و صلاتك فی مسجد قوم و صلاتك فی مسجد قومك خیر من صلاتك فی مسجد قالت فامرت فبنی لها مسجد فی اقصی بیت فی بیتها و اظلمه فكانت تصلی فیه حتی لقیت مسجد فی اقصی بیت فی بیتها و اظلمه فكانت تصلی فیه حتی لقیت الله عزوجل در والا احمد (مجمع الله عنو الله عنو و حل در والا احمد (مجمع الله عنو الله عنو و حل در والا احمد (مجمع الله عنو و حل در والا احمد (مجمع الله عنو و حل در والا احمد الله عنو و حله الله عنو و حل در والا احمد الله عنو و حل در و الا احمد الله عنو و حل در والا احمد الله عنو و حل در و الا احمد الله عنو و حل در والا احمد الله عنو و حل در و الا احمد الله عنو و حل در و الا احمد الله عنو و حل در و الا احمد الله و حل الله عنو و حل الله و حل الله

ابو تمید الساعدی برانی کی زوجہ ام حمید برانی رسول الله طاقی کے پاس آئیں اور کہا یا رسول الله طاقی کی زوجہ ام حمید برانی رسول الله طاقی کی کے ساتھ (مسجد میں ) نماز پڑھنا چھالگتا ہے آپ نے فرمایا مجھے علم ہے کہ تہمیں میرے ساتھ نماز پڑھنا (چھالگتا ہے (لیکن) تمہاراا پنے گھر کے (کسی اندرونی) کمرے میں نماز پڑھنا (بیرونی) کمرے میں نماز پڑھنا سے بہتر ہے اور گھر (کے حق ) میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے اور گھر (کے حق ) میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر

ہے۔ (بین کر) ام حمید رہائی نے (اپنے گھر والوں کو) حکم دیا کہ میرے لئے گھرکے تاریک ترین کمرے میں میری نمازی جگہ بنادو (پھران کے لئے نمازی جگہ بنائی گئی ) اور دود وفات تک وہیں نمازیر طبق رہیں۔

## مديث نمبر (۱۰):

عن ابى عمرو الشيباني انه راى عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن الى بيوتكن خيرلكن.

(رواه الطبر اني في الجير درجال مؤتنون جمع الزوائدج 2 م 35)

ابوعمروشیبانی کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود بڑٹٹؤ کودیکھا کہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکالتے تھے اور کہتے ہیں اپنے گھروں کو جلی جاؤیہ تہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

# مدیث نمبر 🕲:

ولعبر عنداحدين سالم قال كان عمر رجلا غيورا فكان اذا خرج الى الصلوة تبعته عاتكة بنت زيد فكان يكرة خروجها و يكرة منعها و كان يحدث ان رسول الله تَرْيَّا قال اذا استاذنكم نسائكم الى الصلوة فلا تم نعوهن.

( مجمع الزوائدج 2ص 33)

سالم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رٹائٹڈ ایک غیرت مند آ دمی تھے اور وہ جب نماز کے لئے نکلتے تو (ان کی اہلیہ ) عا تکہ بنت زید بھی ان کے بیچھے چلی آ تیں اور حضرت عمر رٹاٹٹ کو ان کا نکلنا نا پہند تھالیکن وہ انہیں رو کئے کو بھی مناسب نہیں جھتے تھے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول مٹاٹٹ نے فرمایا جب تمہاری عورتیں تم سے نماز کے لئے جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں مہت روکو۔

## مديث نمبر **()**:

عن ابى عمرو الشيباني قال رايت ابن مسعود يحصب النساء يخرجهن من المسجد يومر الجمعة . (مسنداين الى شير 25س 384)

## (هدايه پر اعتراضات كا علم بانزه ) هُلَارَ هَلُكُ رَهُلُكُ رَهُلُكُ رَهُلُكُ رَهُلُكُ رَهُلُكُ رَهُلُكُ رَهُلُكُ

ابوعمر والشبیبانی کہتے ہیں میں نے ابن مسعود رہائی کودیکھا کہوہ کنگر مار مارکر جمعہ کے دن عور توں کو مسجد سے نکالتے تھے۔

### حدیث نمبر 🕲:

عن ابي هريرة عن النبي مُنَافِيمُ قال لولا ما في البيوت من النساء والنرية اقمت صلوة العشاء وامرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار و (مشكرة مترجم جم ال 228)

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوئے سے روایت ہے وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم مثلاثیل سے اگر گھر میں عورتیں نہ ہوتیں اور اولا د (بیچ) حکم کرتا میں عشاء کی نماز کو قائم کرنے کا اور حکم کرتا اپنے خادموں کو کہ جلاتے اس چیز کو جو گھر دیں میں آگ کے ساتھ۔

#### حدیث نمبر ⊕:

حضرت ابن عمر وٹائیئ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹیئے نے فرمایا جب تمہاری عورتیں رات کومسجد میں جانے کی اجازت ما تگیں توان کو اجازت دے دو۔ اس حدیث میں رات کو اجازت دینے کا حکم دیا ہے اس سے علی الاطلاق عورتوں کومسجد

میں جانے کی اجازت دینے کا ثبوت لا زم نہیں آتا۔

### مدیث نمبر (۱۳:

عن زيد بن خالد قال قال رسول الله سَلَيْدَا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن وهو تفلات ( كثف الاتارج اص 222)

حضرت ذید بن خالد النظیم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَلَیْمَ الله کی بندیوں کو الله علی الله کی بندیوں کو الله کی مساجد میں جانے سے منع نہ کروعور توں کو چاہئے کہ وہ بغیر خوشبولگائے جائیں۔ حد بیث نمبر (الا):

عن ابي هريرة قال ان رسول الله مَنْ تَنْفِهُمْ قالاً لا تمنعو الماء الله مساجد الله و لكن يخرجن و هن تفلات \_ (فنل المعبودج السه 443)

ابوہریرہ بڑائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو کی سندیوں کواللہ کی بندیوں کواللہ کی معروں سے معتدول سے کالیں آوزیب دزینت کے بغیرا سی سے کسے دول سے کالیں آوزیب دزینت کے بغیرا سی سے کسے دول سے کالیں آوزیب دزینت کے بغیرا سی سے معتدول سے اس حدیث میں اجازت کے باوجودا کی سخت قسم کی قید بھی حضورا کرم مٹائٹو کی سے جس پرا ج کل عمل بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں زیب وزینت کے ساتھ بی مسجدول میں آتی ہیں۔ حدیث نمبر ای

عن عبدالله ابن عباس امن امراة سالته عن الصلوة في المسجد يوم الجمعة فقال صلاتك في مخدعك افضل من صلاتك في جر تك و صلاتك في حجر تك و صلاتك في حجر تك افضل من صلاتك في حجر تك و صلاتك في حجر تك افضل من صلاتك في مسجد قومك (منت النالي ثيبر 20 مند)

حضرت ابن عباس ڈٹائڈ سے ایک عورت نے متجد میں جمعہ پڑھنے کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فر ما یا تمہارا گھر میں نماز پڑھنامسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ان احادیث کے علادہ قرآن یاک کا تھم بھی موجود ہے۔

و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. (اتراب33) اینے گھروں میں تظہری رہواور پرانی جاہلیت کی بے پردگی کے ساتھ ندرہو۔

مندرجہ بالا احادیث کے پیش نظر فقہاء کا کہنا ہے کہ مردوں کومبحبہ میں با جماعت نمازادا

کرنے کا حکم تا کیدی تھالیکن عورت کے لئے یہ حکم نداسجباب کے لئے تھانہ تا کید کے لئے ۔الغرض فقہاء نے فتنہ کی وجہ سے عورتوں کومساجد میں آنے سے روکا ہے فتنے کا احساس جب خیر القرون میں ہی ہوگیا تھا تواس دور میں فتنے کا انکارکون کرسکتا ہے اور کس آیت اور حدیث میں ہے کہ فتنہ کی حالت میں ہی عورتوں کومبحد میں جانے کی تا کید ہے؟

# اعت راض نمب ره

پیر بدلیج الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔

مسئله ا: بجول معافى ب

#### حسد بيث نبوي طشاعاتي

عن ابن عباس ان رسول الله عن قال ان الله تجاوز عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

ترجمہ: سیدنا بن عباس رٹائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلِیَّتُمْ نے فرما یا کہ اللہ نظائیُرِمْ نے فرما یا کہ اللہ نتحالی نے میری امت سے خطا بھول اور وہ کام جواس سے زبر دستی کر دایا گیا ہومعاف کر دیے ہیں۔

(سنن ابي ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والنّاسي رقع الحديث 20452043) (رواه البيهقي في كتاب الاقرار باب من لا يجوز اقراره رقع الحديث 1232 اج 6 ص 84. بلفظ وضع عن متي عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس تُنْ الله عمر النّام الله وفي كتاب الله بن عباس تُنْ الله عبد الله بن عباس تُنْ عباس تُنْ الله بن عباس تُنْ الله

#### فقصحنفي

ومن تكلمه فى صلوة عامد اوساهيا بطلت صلوته (هداية اولين التحتاب السلوة باب مايف دالسلوة ص 134) جس نے دوران نماز جان بوجھ كريا بھول كربات چيت كرلى اس كى نماز باطل ہوگئ۔ (فقد وحدیث م 64)

جوان ج

کئی روایات سے ثابت ہے کہ ابتدا میں نماز کے دوران میں گفتگوکر لینے کی اجازت تھی اور صحابہ کرام نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینے کے علاوہ آنے والے کو یہ بھی بتادیتے تھے کہ کتنی رکعات ہوگئی ہیں لیکن بعد میں بیاجازت منسوخ ہوگئی اور نماز کی حالت میں ہر شم کی گفتگوممنوع قرار پائی۔ احناف کا استدلال مندرجہ ذیل روایات سے ہے۔

1- حضرت زید بن ارقم زلانی سے روایت ہے کہ ہم نماز کی حالت میں باتیں کیا کرتے تھے۔
آ دمی نمازی حالت میں اپنے ساتھ کھڑے آ دمی سے بات چیت کرلیتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ
آیت انزی و قوموا الله قائدین ٥ (اوراللہ کے حضور خاموثی کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ)
چنانچ ہمیں سکوت کا تھم دیا گیا اور کلام کرنے سے منع کردیا گیا۔ (تھیج معلم ج اس 204)

# 

2- حضرت معاویہ بن حکم سلمی رہا ہیں ہے دوایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کے دوران میں یول ہوا کہ ایک آدمی نے جھینک ماری تو میں نے اسے برحمک اللہ کہدو یا۔ اس پرصحابہ کرام نے مجھے گھور ناشروع کردیا۔ ہیں نے کہا کہ کیابات ہے؟ کیوں تم میری طرف گھور گھور کردیکے رہے ہوتو صحابہ کرام اپنے ہاتھ ابنی رانوں پر مارنے گئے۔ نماز کے بعد حضور نا پینے آجے سمجھایا اور کہا۔

ہے۔ یہ تو صرف تنہیج اور کی باتوں میں سے کوئی بات کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو صرف تنہیج اور کہ بیراور قرآن کی قرات کا نام ہے۔

اس حدیث میں جان ہو جھ کر کلام کرنے یا بھول چوک سے کلام کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ تھکم دونوں صور توں کوعام ہے۔

3- عبدالله بن مسعود و التي سے روایت ہے کہ پہلے ہم حضور مُلَالِیَّا کونماز کی حالت میں سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم ججرت حبشہ سے واپس آئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونماز کی حالت میں سلام کیا ہمیکن آپ نے جواب نددیا۔ اس پر مجھے بہت تشویش لاحق ہوئی میں وہیں بیٹھ گیا، جب حضور گنے نماز مکمل کرلی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اینے احکامات میں سے جو چاہتا ہے بھیجتار ہتا ہے۔

اب اس نے بیت کم اتارا ہے کہ نماز کے دوران میں کلام نہ کیا جائے۔ (سن نمائی ج ا ص 181)
عبداللہ بن مسعود وہ لائی نے دو دفعہ جمرت حبشہ کی تھی۔ پہلی دفعہ جمرت کرنے کے بعد پھر مکہ
مکر مدوا پس چلے گئے تھے جب کہ دوسری ہجرت کرنے کے بعد وہاں سے 2 ہجری میں ،غزوہ بدرسے
سیجھ پہلے مدینہ منورہ چلے آئے۔
(فتح البادی ج 2 میں 60 البدایہ والنہایہ ج میں 60)

اس روایت سے دوسری واپسی کاذکر ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران میں گفتگو کی اجازت 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے منسوخ ہو چکی تھی۔

ربی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کامفہوم بیہے کہ امت کو بھول چوک یا فلطی سے کئے گئے کاموں کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس کا بیم طلب نہیں ہے کہ اگر کو کی عمل بھول کر یا فلطی سے احکام شرعیہ کے فلاف کرلیا جائے تو وہ ادانہ ہو۔ چنا نچہ اس روایت کے چے مفہوم کی روسے یہ بات تو درست ہے کہ بھول کہ نماز ہیں کلام کر لینے سے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے کہ اس صورت میں نماز بھی ادا ہوجائے گی۔

# 

# اعت راض نمبر 🕀

پیر بدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔

مسئله ا: غلام كا قصاص بهي إورديت بمي

#### حسد بيث نبوي ططيعاليا

عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله تَالِيمٌ من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه

ترجمہ: سیدناسمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللّٰ اللہ عَلیْ اللّٰ اللہ عَلیْ اللّٰ الل

( ترمذي  $\pi^{1}$  ابواب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل عبده صفحه  $^{169}$ . رقم الحديث  $^{1414})$  (ابوداؤد  $^{272}$  كتاب الديات باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه ص $^{272}$ ، رقم الحديث  $^{4515})$  (ابن ما جه ابواب الديات باب مل يقتل الحرب العبد ص $^{191}$ . رقم الحديث  $^{2663})$  (سنن النسائي كتاب القسامة والقعود والديات باب القود من السيد للمولى رقم الحديث  $^{47574740}$   $^{240}$ 

#### فقصحنفي

ولايقتلالرجلبعبيه

(هدایة آخرین به 4 کتاب الجنایات باب مایوجب القصاص ص 563)
کی آوی کواس کے غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔
(فتہ ومدیث ص 65)

جوان:

امام ابوصنیفہ عمر اللہ کا مسلک خود آنحضرت منابیق اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کے مین مطابق ہے دائل ملاحظہ فرمائیں۔

حديث نمبر (١):

عن ابن عباس قال جاء ت جارية الى عمر بن الخطاب النون فقالت

ان سیدی اتهضی فاقعدنی علی النار حتی احترق فرجی فقال لها عمر شرخ هل رای ذلك علیك قالت لا قال فهل اعترفت له بشی قالت لا فقال عمر شرخ علی به فلما رای عمر الرجل قال اتعذب بعناب الله قال یا امیر المومنین اتهمتها فی نفسها قال رایت ذلك علیها قال الرجل لا، قال فاعترفت لك به فقال لا، قال فاعترفت لك به فقال لا، قال والذی نفسبی بیده لو لم اسمع رسول شرخ یقول لا یقاد مملوك من مالکه من مالکه و لا و لم من والده لا قدمها منك فبرده و ضربه مائة سوط و قال للجاریة اذهبی فانت حرقلوجه الله و انت مولاة الله و رسوله قال ابو صالح و قال اللیث و هذا القول معمول به معمول به معمول به و معمول به و اله معمول به و اله معمول به و اله و اله معمول به و اله و اله

ابن عباس والنين كہتے ہيں كمايك لونڈى سيدناعمر بن الخطاب والنين كہتے ہيں كمايك لونڈى سيدناعمر بن الخطاب والنين اور کہا کہ میرے مالک نے مجھ بر (بدکاری کا) الزام لگایا۔ اور مجھے آگ کے اویر بیشادیاجس سے میری شرمگاہ جل گئی۔سید ناعمر مٹائٹڑنے اس سے کہا، کیا اس . نے شہیں (بدکاری کرتے ہوئے) دیکھا۔اس نے کہا نہیں۔آپ نے کہا، کیا . تونے اس کے سامنے کسی بات کا اقرار کیا؟ اس نے کہانہیں، سیدنا عمر بڑاٹوئنے نے کہاا سے میری یاس لاؤ۔ جب حضرت عمر رٹائٹیؤنے اس آ دمی کودیکھا تو کہا کیا تم (این لونڈی کو) اللہ تعالیٰ کے عذاب میں عذاب دیتے ہو؟ اس نے کہا، ایے امیرالمونین مجھےاس کے متعلق بدکاری کرنے کا گمان ہوا۔حضرت عمر بناٹنؤ نے کہا كياتم في اسايرة موئ ويها؟اس في كهانين آب في كها، كياس نے تمہارے سامنے اعتراف کیا؟ اس نے کہانہیں سیدناعمر منافیہ نے کہا، خداکی فسم اگر میں نے رسول اللہ مُنْ الله مُنْ الله مِنْ اللهِ اللهِل اور بیٹے کے بدلے میں باب سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تو میں اس کو تجھ سے بدلہ دلوا تا۔ پھرسیدنا عمر بڑاٹیڈ نے اس آ دمی کے کیڑے اتر واکر اے سوکوڑے لگوائے اورلونڈی سے کہا جاؤ ،تم اللہ کے لئے آزاد ہوا درتم اللہ اوراس کے رسول کی لونڈی ہو۔ ابوصالے نے کہا کہ لیث کہتے ہیں کہ اس بات بڑمل چلا آرہاہے۔

### مدیث نمبر (P:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة ان رجلا قتل عبدة متعمدا فلجدة النبي تَشَيَّمُ مائة جلدة و نفاة سنة و هاسهمه من المسلمين و لم يقدة به وامرة ان يعتقرقبة

(سنن العجرى ج8م 36 بنن دار طنی ج8م 143 مصنف این الی شیبہ ج9م 304) حضرت عبد الله بن عمر و در النئی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کوعمد اقتل کردیا توحضور اکرم مُن النئی نے اس کوسوکوڑے لگائے اس کوایک سال کے لئے جلا وطن کردیا اورغنیمت میں ہے اس کا حصہ ختم کردیا ۔ آپ نے اس قصاص میں قتل نہیں کیا بلکہ اسے حکم دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔

## حدیث نمبر (۳:

عن على ابن ابى طالب الله على قال الله على الله على الله على المسلمة و محاسهمه من المسلمين و لمريق ديم الله على الله على المسلمين و لمريق ديم المسلمين و المسلمين و لمريق ديم المسلمين و لمريق ديم المسلمين و لمريق ديم المسلمين و المسلمين و لمريق ديم المسلمين و المسلمين

(سنن النجرى ج 8 س 36 سنن دار قلنى ج 3 ص 144 مصنف ابن الى ثيبة ج 9 ص 304) حصرت على وَلِيْنَ كَتِمْ بِين كَد أيك آ دمى كورسول الله مَلَّ يَرِيْنَ كَتِمْ بِين كَد أيك آ دمى كورسول الله مَلَّ يَرِيْنَ كَتِمْ بِين لا يا كَيا جس في وَلِيْنَ كَتِمْ بِين كَد أيك آ دمى كورسول الله مَلَّ يَرِيْنَ كَتِمْ بِينَ كَد أَيْنَ عَلَى مُومَد أَقْلَ كَر د يا قوار مال غنيمت مين سے اس كا حصة منم كرد يا (ليكن) اسے جلا وطن كرد يا اور مال غنيمت ميں سے اس كا حصة منم كرد يا (ليكن) اسے بدلے ميں قتل نہيں كيا۔

### حدیث نمبر ﴿:

عن عروبن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمر وقال كان ابو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده كانا يضربانه مة و يسجنانه سنة و يحرمانه سهبه مع المسلمين سنة اذا قتله عمدا قال واخبرنى ابى عن عبدالكريم ابى امية مثله قال ويومر بعتق رقبة (منن عبدالزات 90 سر 491)

ای مفہوم کی روایت (منن بہتی ج8 ص37)اور (معنف این ابی شیبہ ج9 ص305) میں مذکور ہے۔

مديث نمبر @:

عن قتادة عن الحسن قال لا يقالداً لحربالعبد.

تما دہ حضرت حسن بھری سے روایت کرتے ہیں کہ آزادل نہ کیا جائے غلام کے بدلے میں۔ (ابوداؤ دمتر جمعلامہ وحیدالز مال ج 3 ص 417)

علاوہ ازیں اس روایت کی سند بھی کمزور ہے کیونکہ بیرروایت حسن بھری نے حضرت سمرہ رہائیڈ سے فقل کی ہےاور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی حضرت سمرہ رہائیڈ سے فقل کر دہ روایات کو نا قابل اعتاد قرار دیا ہے۔ امام بیہ قی اس حدیث کوفل کر کے لکھتے ہیں۔ قال قتادة ثمر ان الحسن نسى هذا الحديث قال لا يقتل حربعبد ( قال الشيخ) يشبه ان يكون الحسن لمرينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه واكثر اهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة و ذهب بعضهم الى انه لمريسه عمنه غير حديث الحقيقة.

قادہ کہتے ہیں کہ حسن بھری بیردایت بیان کرنے کے بعد بھول گئے اور کہنے

لگے کہ آزاد آدمی کوغلام کے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ غالباً
حسن بھری روایت کو بھو لے نہیں سے بلکہ انہوں نے اس حدیث کے ضعف کی
وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اکثر ائمہ حدیث نے ان حضرت سمرہ روائٹوئے سے افراض کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے سمرہ
ویائٹوؤ سے سوائے ایک حدیث عقیقہ کے اور کوئی روایت نہیں سی ۔

امام بیہقی آ گے تحریر فرماتے ہیں۔

عن شعبة قال لمريسه الحسن من سمرة قال و سمعت يحيى بن معين يقول لمريسه الحسن من سمرة شيئا هو كتاب قال يحيى في حديث الحسن سمرة من قتل عبده.

شعبہ کہتے ہیں کہ حسن نے سمرہ رٹا ٹیؤ سے ساع نہیں کیا۔ اور میں نے بیجی بن معین کو کہتے سنا کہ حسن نے سمرہ رٹا ٹیؤ سے ساع نہیں کیا، بلکہ وہ ایک کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ اور اس حدیث ( یعنی ما لک کوغلام کے بدلے میں قبل کرنے کی حدیث ) کے بارے میں بیجی نے فرما یا کہ حسن نے سمرہ رٹا ٹیؤ سے بینہیں سی سے مدیث الکہ ی بارے میں بیجی نے فرما یا کہ حسن نے سمرہ رٹا ٹیؤ سے بینہیں سی سے میں بیجی کے فرما یا کہ حسن نے سمرہ رٹا ٹیؤ سے بینہیں سی سے میں بیجی کے فرما یا کہ حسن نے سمرہ رٹا ٹیؤ سے بینہیں سی سے میں بیجی کے بارے میں ہے۔ اس میں بیٹوں ہے ہیں ہے ہیں ہے۔ اس میں بیٹوں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے۔ اس میں ہیں ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہیں ہے ہے ہیں ہے

عن قتادة الا ان اكثر الفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصرى من سمرة في غير حديث العقبة.

قادہ کہتے ہیں کہ اکثر حافظ حدیث عقیقہ کی حدیث کے علاوہ سمرہ رہائٹؤ سے حسن بھری کے ساع کو ثابت نہیں مانتے۔ (سنن الکبری ج5ص 288) راشدی صاحب نے جوحدیث نقل کی ہے وہ عقیقہ کے علاوہ ہے۔

## اعت راض نمب رك

پیر بدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ کے: کتے کی خرید وفر و خت کا حکم

#### حسديث نبوي طلسط عليم

عن ابن مسعود الانصاري ان رسول الله تَالِينَا نهي عن ثمن الكلب و مهر البغي و حلوان الكاهن

ترجمہ: سیدناابومسعود رہا تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیّہ نے کتے کی قیمت اورزنا کی اجرت اور نجوی کا منہ میٹھا کرانے سے منع فرمایا۔

(بخاري ج  $^{1}$  كتاب البيوع باب ثمن الكلب ص  $^{298}$  ، رقم الحديث  $^{2237}$  (مسلم  $^{2}$  كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب وحلوار. الكاهن و مهر البغي والنهي عن بيم السنور رقم الحديث  $^{4009}$  -  $^{19}$ 

#### فقصحنفى

یجوز بیع الکلب والفها والسباع (هدایة آخرین ج<sup>3</sup>کتاب البیوع مسائل منشود قاص<sup>101)</sup> لیمنی کتے ، چیتے اور دوسرے درندوں کی تجارت جائز ہے۔ (فقہ وں یٹ م 66)

جوان:

امام ابوصنیفہ بیتائیے کا موقف ہے کہ احادیث میں مذکور نہی اس زمانے سے متعلق ہے جب کتوں کے بارے میں شریعت کے احکام بہت شخت تصاوراس کی وجہ پتھی کہ اہل عجرب میں کتوں کے ساتھ غیر معمولی انس اور محبت پائی جاتی تھی اور ان کے گھروں میں کتوں کوشوقیہ پالنے کا بکثر ت رواج تھا۔ یہ انس ومحبت اور تعلق ان کے دل سے نکا لنے کے لئے ابتداء میں بہت شخت احکام دیئے گئے جو کہ بعد میں بتدری خرم ہوتے گئے اور آخر میں یہ تھم گھمر گیا کہ کسی ضرورت کی غرض سے تو کتے کو پال لینے کی بعد میں بتدری خرم ہوتے گئے اور آخر میں یہ تھم گھمر گیا کہ کسی ضرورت کی غرض سے تو کتے کو پال لینے کی

اجازت ہے کیکن شو قیطور پر کتار کھنے کی اجازت نہیں ہے۔احادیث ملاحظ فر مائیں۔

1- عبدالله بن ابن المغفل قال امر رسول الله عَلَيْمُ بقتل الكاب ثمر قال ما بالهم و بأل الكلاب ثمر دخص فى كلب الصيدو كلب الغنم. (ملم شريف 25 ص 25)

حضرت ابن مغفل ر النفؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافی نے ( ابتدا میں )
کوں کو تل کرنے کا حکم دیا پھر فر مایا کتے لوگوں کو کیا تکلیف دیتے ہیں پھر آپ
نے شکاری کتے اور بکریوں ( کی حفاظت) کے (لئے) کتوں کو پالنے کی
اجازت دے دی۔ ( کتوں کو تل کرنے کی روایات بہت زیادہ ہیں دیکھئے مسلم
کتاب المساقات والم زراعہ)

اس حدیث میں تین باتوں کا ذکرہے۔

- 1- پہلے کتے کو (دیکھتے ہی) قتل کرنے کا حکم تھا۔
- 2- پھرقتل کرنے کا حکم تومنسوخ ہوگیا مگر کتوں کو یالنا پھر بھی ممنوع ہی رہا۔
- 3- پھرشکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت کے لئے پالنے کی اجازت بھی دے دی گئ چنانچہ شکار اور کھیتی اور ربوڑ کی حفاظت کے لئے کتے کو پالنے کی اجازت کی صریح روایات حضرت عبداللہ بن رائٹوئی بن عمر ،حضرت ابو ہر یرہ رٹائٹوئی اور سفیان بن زبیر رٹائٹوئی سے مروی ہیں۔

  (دیکھیے عمر ملم کتاب الم اقات والمزرانہ باب الام رفتال الکالب و بیان نخو و بیان تحریم انتنا کھالا السیداوزر عاوماشیو کو ذلک)

  2- عن ابی ھریرہ عن رسول الله مُلٹوئی قال من اقت بی کلبا لیس بکلب صیداولا ماشیة ولا ارض فانه ینقص من اجرہ قیر اطان کل یوم در (ملم شریف متر جم جه من 306 مدیث نم ر 8193)

حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیو ہے فر مایا جس شخص نے شکارمویٹی اور زمین کےعلاوہ کتا پالا۔ (یارکھا) اس کے اجرمیں سے ہرروز دوقیراط کم ہوتے رہیں گے۔

اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ان تین وجہوں سے کتا پالنے کی اجازت ہے۔ بیاجازت بعد کے زمانے ہی کی جازت ہو چکا تھا۔ بعد کے زمانے ہی کی ہے۔ جس وقت کوں گوٹل کرنے کا حکم منسوخ ہو چکا تھا۔

3- قرآن پاک میں بھی کتے کے شکار کا ذکر ملتا ہے۔ س

عَنَكُو امِتًا آمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوااسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

تو کھاؤاں شکار میں سے جووہ (شکاری کتے وغیرہ) مارکرتمہارے لئے رہنے دیں اوراس یراللّٰد کا نام لو۔

4- آخضرت طَالَيْنَ في عدى بن حاتم رَالَةُ الله علمه و المحلم المعلم و المحلم و المحلم و المحلم و المحلم و الله عليه فأخذ فكل جب توالله تعالى كانام لي رسيدها يا بواكنا شكار في المحلم و يرجيور در اوركتا المحلم في المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم و ا

ان روایات کہ پیش نظر امام ابوحنیفہ میں نے ہیں کہ جب کسی جائز ضرور یات کے لئے کتے کو پالنااوراس سے فائدہ اٹھانا درست ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی خرید وفروخت کرنا بھی درست ہے۔ اس وجہ سے جن بعض روایات میں کتوں کی خرید وفروخت سے ممانعت آئی ہے۔ خود انہی روایات میں بیاستناء بھی ثابت ہے چنانچہ دیکھئے مندر جوذیل روایات۔

ا- عن جابر ان النبي تَنْ الله عن ثمن السنور والكلب الا كلب الا كلب صيد.

(نمائی کتاب الصیدج 2 ص 195 منن دار تطنی ج 3 ص 73 منن الکبری بیم قی ج 6 ص 6 منداحمدج 3 ص 317) حضرت جابر بن عبدالله و النائی سے روایت ہے کہ حضور طَلَّیْنِ آم نے بلی اور کتے کی بیچ سے منع فر مایا۔ مگر شکاری کتے کی بیچ ہے۔

2- عن ابى هريرة قال نهى عن ثمن الكلب الإكلب الصيد ـ (ترمذى ج1 ص154 منن دارهنى ،ج3 ص75 منن الحرى يمقى ج2 ص6)

حضرت ابو ہریرہ والنی سے روایت ہے کہا انہوں نے منع کیا (حضور اکرم منایی اللہ علیہ اللہ منایی اللہ منایی کیا۔ نے کہ قیمت کو بعنی اس کومنع نہیں کیا۔

 اس کے علاوہ طحاوی اورسنن الکبری بیہتی میں عبداللہ بن عمر واورسنن بیہتی میں حضرت عثان بیاتی میں حضرت عثان بڑائیؤ کے بارے میں مردی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کسی کے شکاری کتے کوتل کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے (قضی فی کلب صید قلہ 'رجل باربعین درجما) فیصلہ فرمایا کہ کتے کا قاتل اس کے مالک کو چالیس درہم اور بیس اونٹول کا تاوان اداکرے۔

( يَهُ تَى مُنْ 8 ج.6 بلاوى ج.2 م 228)

اگرشکاری کتے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی تو مندرجہ بالا فیصلہ ہرگز نہ فرمایا جاتا۔ان روایات میں شکاری کتے کی بیچ کی اجازت ندکوڑ ہے جب کہ بھیتی اور ریوڑ کے محافظ کتے کی خرید و فروخت کی اجازت اس پر قیاس کرنے ہے ثابت ہوگی۔اور جوروایت راشدی صاحب نے قال کی ہے۔وہ پہلے زماین کی ہے۔جب کتوں کوئل کرنے کا حکم تھا جب شکاراور کھیتی اور ریوڑ کی حفاظت کے لئے کتار کھنے کی اجازت ہوگئ تو شکاری کتے کی بیچ کی اجازت بھی بعد میں ہوگئ تھی۔

# اعتسراض نمبر 🕅

پیر بدلیج الدین شاه راشدی کھتے ہیں۔ مسئلہ آ: مسجد میں نماز جنازہ کا حکم

#### حسديث نبوي طلفيظيم

عن ابى سلمة بن عبدالرحمان ان عائشة لما توفى سعد بن ابى الوقاص قالت ادخلوابه المسجد حتى اصلى عليه فانكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله عليها على ابنى بيضاء فى المسجد سهلواخيه

(مسلم المتناب الجنائز فض في جواز الصلاة على الميث في المسجد ص313. وقع المحديث 2254) ترجمه: سيدنا ابوسلمه بن عبد الرحمن سے روايت ہے کہ جب سيدنا سعد بن الى وقاص والله على الله والله والله

، تب انہوں نے کہا اللہ کی قشم رسول اللہ مٹالین کے بیضاء کے دونوں بیٹوں سہل اوراس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی۔

#### فقصحنفي

ولايصلى على ميت في مسجد جماعة

(هداية اولين براكتاب الصلاة باب الجنائذ فصل في الصلاة علي الميت ص 180) ليعنى ميت يرمسجد بين يعنى نماز جنازه بين پرهى جائے گا۔ (فقد وردیث م 67)

جوان:

ہجرت کے بعد مدین طبیبہ میں شروع دور میں بیدستورتھا کہ جب سی صحابی کی وفات ہو حاتی تھی تو آنحضرت مَا لَيْنِهُمُ اس کے گھرتشریف لے جا کر بموقع فن نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔لیکن جب صحابہ كرام نے اس میں آپ كى مشقت اور تكليف كا حساس كيا تو انہوں نے ميت آپ كے در دولت يرلاني شروع کردی۔اورآب کے گھر کے قریب ایک جگہ تجویز کرلی جہاں میت کور کھ کرآپ کواطلاع کی جاتی۔ آپ تشریف لا کراس متعین جگه پرنماز جنازه پره هاتے تھے۔ بیتعین جگه( جنازه گاه)مسجد نبوی علی صاحبه الصلوة والسلام کی مشرقی دیوار کی طرف مسجد نبوی سے باہر تھی اس جگہ حضور علیہ الصلوة والسلام مستقل نماز جائز پڑھائے تھے اس جگہ کا نام موضع جنائز اور مصلی جنائز تھا۔ اس جگہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے۔ شاه حبشه کی نماز جنازه پر ٔ هائی تھی۔اور اسی جگہ کے قریب دوز نا کاریہودی مردوعورت کوسنگسار کیا گیا تھا۔ اسی موضوع جنائز میں حضور علیہ الصلوة والسلام نے اینے صاحبزادے ابراہیم والنوز کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام بھی ای جگہ جنازے پڑھاتے تھے۔حضور على الصلوة والسلام اور صحابه كرام كعمل كعلاوه حضور عليه الصلوة والسلام كافر مان بهى موجود ہے۔ كه جو شخص مسجد میں نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے کوئی اجزنہیں ماتا نے فی مسلک کے دلائل ملاحظہ فر ما تعیں ۔ عن ابن شهاب قال كان رسول الله نافيًا اذا هلك الهالك شهده يصلى عليه حيث يدفن فلما ثقل رسول الله تأثيًا وبدن نقل اليه المومنون موتاً هم فصلي عليهم رسول الله صلى الله

عليه وسلم على الجنائز عنى بيته في موضع الجنائز اليوم ولم يزل ذالك جارياً (وناء الوناء بإنباردار المسطنى 53 ص 532)

حضرت ابن شہاب زہری مُرالیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی وفات ہوجاتی تھی تو رسول اللہ مَالیّہ ہُم وقع فن نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے جاتے ہے۔ جب رسول اللہ مَالیّہ ہُم کا وجود بھاری ہوگیا (اورآپ کے لئے جاناد شوار ہوگیا) توصحابہ کام نے میت کوآپ کے مکان کے کوآپ کے مکان کے حانا شروع کردیا۔ رسول اللہ مَالیّہ ہُم اُلی مکان کے قریب موضع جنا کر میں نماز جنازہ پڑھاتے۔ یہی دستورآج تک چلاآرہاہے۔

حضرت ابن شهاب زبری برای برای برای برای برای که مجھے حضرت سعید ابن المسیب نے حدیث بیان کی که حضرت ابو ہریرہ برای برائی نے فرمایا نبی علیه الصلوة والسلام فرصلی جنائز بیں لوگوں کی صف بندی کی اور نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں۔

3- عن عبدالله بن عمر ان الیہود جاوا الی النبی منافی ہوجل منهمه و امراة زنیا فامر بهها فرجما قریبا من موضع الجنائز عند المسحد و امراة زنیا فامر بهها فرجما قریبا من موضع الجنائز عند المسحد

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ سے روایت ہے کہ یہودی نبی مُلَّلِمُولا کے باس اپنے ایک ایسے مردوعورت کو لائے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے ان کے بارے میں سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں موضع جنائز کے قریب مسجد نبوی سے میں سنگسار کرائے گا۔

4- قال محمد لا يصلى على جنازة فى المسجد و كذالك بلغتا عن ابى هريرة و موضع الجنازة بالمدينة خارج من السمجد و هو الموضع الذى كأن النبى تأثير يصلى على الجنازة فيه .

(موطاامام محص 165)

5- عن وائل بن داود قال سمعت قال لما مات ابراهیم بن النبی تَالْیُمُ فی المقاعد (ابدادر 20%)

حضرت واکل بن داؤ دفر ماتے ہیں کہ میں نے سنا انہوں نے فر مایا کہ جب نبی علیہ الصلو قا والسلام کے صاحبراوے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی نماز جنازہ مقاعد (مصلی جنائز) میں پڑھی۔

6- انبا ابن جريج قال قلت لنا فع اكان ابن عمر يكرة ان يصلى وسط القبور قال لقد صلينا على عائشة وامر سلمة والأشام يوم صلينا على عائشة والإمام يوم صلينا على عائشة والأمام يوم صلينا على عائشة والأمام وحضر ذالك عبدالله بن عمر.

(سنن بمرى يبه قى ج 2 ص 435 مصنف عبدالرزاق ج 3 ص 525)

حضرت ابن جرت کی بینانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مین انتہ سے عرض کیا

کہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹیؤ قبروں کے در میان نماز پڑھنے کو کمروہ سمجھے تھے

؟ تو آپ نے فرمایا ہم نے حضرت عاکشہ اور حضرت ام سلمہ بڑا ٹیؤ ا کی نماز جناز ہ

بقیع کے در میان میں پڑھی تھی۔ جب ہم نے حضرت عاکشہ بڑا ٹیؤ ا کی نماز پڑھی تو

امام حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیؤ تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹیؤ ہمی موجود تھے۔

ان چھروایات سے بیات انجھی طرح واضع ہوجاتی ہے کہ جنازہ کے لئے ایک جگہ مقرر

ان چھروایات سے بیات انجھی طرح واضع ہوجاتی ہے کہ جنازہ کے لئے ایک جگہ مقرر

انتی جنازہ گاہ) اس میں جنازہ پڑھا جاتا تھا۔

7- عن ابى هريرة قال قال رسول الله تَالِيَّامن صلى على جنازة في المسجد فلاشي له.

(ابوداؤدج2ص 180، بن ماج کس 110 مسنت عبدالرزاق ج 3 ص 527) مسنت عبدالرزاق ج 3 ص 527) مسنت ابو ہریرہ دلائی فرمات ہیں کہ رسول الله مَالِیْتُم نے فرمایا جس نے

مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لئے کوئی اجز نہیں ہے۔

8- عن صالح مولى التوامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله تأليم من صلى على جنازة في المسجد فلاشى له قال صالح وادركت رجالا من ادركو النبي تَلَيْمُ و ابابكر اذا جاوا فلم يجدوا الاان يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا.

(منحة المعبود في ترتيب مندالطيالسي ابي داؤدج 1 ص 165)

حضرت صالح مولی توامۃ بڑا اللہ حضرت ابوہریرہ بڑا اللہ علی اللہ علی تاز جنازہ پڑھی آپ نے مایارسول اللہ علی آلے کا ارشاد ہے کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لئے کوئی اجرنہیں ہے۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ علی آلے اور حضرت ابو بکر رہا تی کو پایا ہے۔ دیکھا کہوہ جب نماز جنازہ کے لئے آتے اور انہیں نماز جنازہ کے لئے مسجد کے سواکوئی جگہ نہاتی تو وہ وہ اپس ہوجاتے اور مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھتے۔

9- عن صالح مولى التوامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله تَالِيمُ من صلى على جنازة في المسجد فلاشي له قال و كان اصاب رسول الله تَالِيمُ اذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا . (من ندا بن شيد 364)

حضرت صالح مولی توامتہ بین حضرت ابو ہریرہ رہ ان اللہ علی اس کے آت ہیں کہ آپ نے فرمایار سول اللہ علی آئے کا ارشاد ہے کہ جس نے مجد میں نماز پڑھی اس کے لئے کوئی اجر نہیں ۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی آئے کے صحابہ کرام جب نماز جنازہ کے لئے جگہ تنگ ہوجاتی تو واپس چلے جاتے تھے۔ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔

10- عن صالح مولى التوامة عمن ادرك ابابكر و عمر انهم أكانوا اذا تضايق بهم المصلى انصرفوا ولم يصلواعلى الجنازة في المسجد. (مسنف ابن الى شير 365)

حضرت صالح مولى توامة ان صحابه وتابعين سے روايت كرتے ہيں جنہوں نے

حضرت ابو بکر وعمر رٹائٹؤ ماکو یا یا ہے کہ جب نماز جناز ہ پڑھنے کی جگہ تنگ ہوجاتی تو وہ واپس چلے جاتے تھے۔مسجد میں نماز جناز ہٰہیں پڑھتے تھے۔

11- عن كثير بن عباس قال لا عرف ما صليت ما جنازة في البسجد.

(مصنف ابن الي شيبه ج 3 ص 365 مسنف عبد الرزاق ج 3 ص 527)

حضرت کثیر بن عباس ر النیهٔ فرمات بین که مجھے خوب معلوم ہے کہ (عبد نبوی میں) کسی بھی جنازہ کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھی گئی۔

12- عن ابن ابى ذئب عن المقبرى انه راى حرس مروان بن الحكم يخرجون الناس من المسجد يمنعونهم ان يصلوا فيه على الجنائز.

(وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفیٰ ج2ص 531)

حضرت ابن ابی ذئب سعید بن ابی سعید مقبری (متوفی 125) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مروان بن حکم کے سیابیوں کولوگوں کو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے سے ردکتے اور نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔

13- عن كثير بن زين قال نظرت الى حرس عمر بن عبدالعزيزيطردون الناس من المسجدان يصلى على الجنائز فيه درون العزيزيطردون النام بإنباردار المصطفى ج2ص 531)

حضرت کثیر بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی کے سپاہیوں کونماز جنازہ مسجد میں پڑھنے سے ردکتے ہوئے دیکھاہے۔

14- قال وقال مالك واكرة ان توضع الجنازة في المسجد فان وضعت قرب المسجد للصلوة عليها فلا باس ان يصلى من في المسجد عليها بصلوة ألامام الذي يصلى عليها اذا ضاق خارج المسجد بأهله.

(المدونة الكبرى ج 1 ص 177)

حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جنازہ کے مسجد میں رکھے جانے کو مکروہ

سمجھتا ہوں ہاں اگر نماز جنازہ کے لئے مسجد کے قریب جنازہ رکھا جائے تو پھراس شخص کے لئے نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے جو مسجد میں ہواور جنازہ پڑھانے والے امام کی اتباع سے جنازہ پڑھے ریجی اس وقت ہے جب کہ مسجد کے باہر کی جگہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے تنگ ہوجائے۔

5- عسلامه ابن قسيم في تقسيق:

حافظ ابن قیم مجدمین نماز جنازه پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و الصواب ما ذكرناة اولا و ان سنة و هديه الصلوة على الجنازة خارج المسجد الا لعذر و لا الامرين جائز والا فضل الصلوة عليها خارج المسجد. (زادالعادفي هدى فيرالعادج المسجد

درست بات وہی ہے جوہم پہلے ذکر کر پچکے۔اور نبی مَثَاثِیْم کی سنت اور آپ کا طریقہ نما زجنازہ مبجد سے باہر ہی پڑھنا ہے الا بید کہ کوئی عذر پیش آ جائے اور دونوں امر جائز ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھی جائے۔

ندکورہ دلاکل سے حفی مسلک اچھی طرح ثابت ہوجا تا ہے۔ مولانارا شدی صاحب کا بیکہنا کہ بیمسلہ حدیث کے خلاف ہے فلط ہے۔ رہی وہ روایت جوانہوں نے قتل کی ہے اس کا جواب بیہ ہے۔

کہ ابن بیضاء کی نماز جنازہ تو معمول کے مطابق موضع جنائز ہیں ہی خارج المسجد ہیں ہوئی تھی البتداس موقع پر جمع ہونے والے لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے مسجد ہیں آگئے ہے۔ اس سے حضرت عائشہ عائشہ رٹائٹؤا سے جھیں کہ نماز جنازہ مسجد ہیں ہوئی تھی شاید یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے حضرت عائشہ رٹائٹؤا کے اس قول کی تصدیق منقول نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رٹائٹؤا کو اشتباہ ہوا ہے ورنہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک واقعہ جو صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا ہو وہ صحابہ کرام میں اشتباہ ہوا ہے ورنہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک واقعہ جو صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا ہو وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی یا دنہ رہے سارے کے سارے ہی بھول جا نمیں۔ صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رٹائٹؤا ہی فی یا در ہے۔ دوسرے حضرت کثیر بن عباس رٹائٹؤ کا یہ فر مانا کہ فرق محصے خوب معلوم ہے کہ دوررسالت میں میں میں کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئ" وہ بھی اس بات کی واضع دلیل ہے کہ سیدہ عاکشہ میں میں میں ہوا ہے۔

ماخوذ حدیث اور اہل حدیث تفصیل کے لئے دیکھئے نماز جنازہ خارج ازمسجرعہدرسالت میں۔

# اعتسراض نمبر (۱)

پیربدیج الدین شاه را شدی کھتے ہیں۔ مسئله (۱۰): کا فرکا قصاص مسلمان سے نہیں لیا جائے گا

#### حسد بيث نبوي طلطي علية

عن على عن النبى مُنْ الله قال الالايقة لمسلم بكافر ترجمه: سيدناعلى وللفي سيروايت بكه نبى مُنْ الله في المكافر كعوض مسلمان وقل نبير كياجائك كار

(ابوداود بر 22 كتاب الديات باب ايقاد المسلم من الكافر ص 275. رقع الحديث 4530) (نسائي بر 22 كتاب القسامة والقود والديات سقوط القود من المسلم للكافر ص 241. رقع الحديث 4739) (واللفظ لابي داود)

#### فقصحنغي

والمسلم بالناهی .... الخ (هدایة آخرین 4کتاب الدیات ص<sup>562)</sup> مسلمان اور ذمی کافرکی ویت برابر ہے۔ (فقہ ومدیث ص 68)

#### جواب:

امام اعظم ابوصنیفہ بڑائیہ کامسلک بیہ کے کہ سلمان حربی کا فرکے بدلے آل نہ کیا جائے گا اور دی کے مسلمان کا فرکے بدلے آل نہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں جوآیا ہے کہ سلمان کا فرکے بدلے آل نہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں جوآیا ہے کہ سلمان کا فرکے بدلے آل نہ کیا جائے گا۔ اس سے مراوحر بی کا فر ہے نہ کہ ذی ۔ امام اعظم کے اس نظریہ کی تائیدای حدیث میں بکا فرکے بعد ولا ذوع حد فی راشدی صاحب نے مکمل حدیث نقل نہیں گی۔ اس حدیث میں بکا فرکے بعد ولا ذوع حد فی عقدہ کے الفاظ سے امام اعظم کے نظریہ کی کے الفاظ سے امام اعظم کے نظریہ کی کہ کی کہ کی تائیدہ وتی ہے۔ اب روایت کا مجے مفہوم اس طرح بنتا ہے۔

اورخبر دار کافر (حربی) کے بدلے میں مسلمان نہ مارا جائے اور نہ عہد والے (یعنی ذمی) کو مارا جائے جب تک کہوہ عہد وضان میں ہے۔

اس روایت میں ذمی کا ذکر الگ ہے کیا گیا ہے کہ اگر کسی ذمی نے کسی حربی کا فرکو مار دیا تو اسے بھی مسلمان کی طرح بدلے میں نہیں مارا جائے گا۔ اس سے امام اعظم کے نظر مید کی تا ئید ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کا فرسے مراد حربی ہے نہ کہ ذمی کیونکہ ذمی کا تھیم مسلمان کی طرح آپ نے فرما یا ہے۔ حضرت علی والنی کی اس روایت کے علاوہ اور روایات میں بھی بیالفاظ آئے ہیں مشلاً۔

1- حضرت عبدالله بن عمر دبن العاص تسے روایت ہے۔ لایقتل مومن بکافر ولا ذو عهدا فی عهدالا نہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل کیا جائے گا اور نہ کسی ذمی کو جوعبد ذمہ میں ہو۔

(<sup>سن</sup>ن الكبرى ج8ص 39)

2- حضرت عائشه صدیقه دلانشا سے روایت ہے۔ لایقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی عهده . (منن العبری 8 ص 30) نہی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور نہ کسی ذمی کو جوعہدوذ مہیں ہو۔

3- حضرت معقل بن بيار سے روايت ہے۔

لا يقتل مومن بكافر ولا ذوعها في عهالاوالمسلبون (سنن العربي ج8 س30)

نہ کسی مومن کو کا فر کے بدلے میں قبل کیا جائے گا اور نہ کسی ذمی کو جوع ہد ذمہ میں ہو۔

4- حضرت عبدالله بن عباس <sup>خالف</sup>هٔ سے روایت ہے۔

لايقتلمومن بكافر ولاذوعها فيعهده

(منن الكبرى ج8ص 30)

نہ کسی مومن کو کا فر کے بدلے بیں قبل کیا جائے گا اور نہ کسی ذمی کوجوع ہد ذمہ میں ہو۔ (ابن ماجہ مترجم ج2ص 136)

ان چارروایات سے بھی امام اعظم کے نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ حدیث میں کا فرنے مراد حربی کا فرہے اگر اس حدیث میں کا فرحر لی مرادلیا جائے تو امام صاحب کا مذہب حدیث کے مطابق خود ہی ثابت ہوجاتا ہے۔راشدی صاحب نے ہدایہ سے جوعبارت تعارض میں نقل کی ہے اس میں ذمی کا ذکر ہے۔خاص ذمی کا فرکے بدیے قبل کیا جائے ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔مثلاً

الف عن ابن البيلماني عن ابن عمر ان رسول الله تَلْقُمُ قتل مسلما بمعاهد وقال انا اكرم من وفي بنمته.

(منن الكبرىج 8 ص 30)

ابن عمر بالنو كهت بين كرسول الله مؤليل في ايك مسلمان كوايك فى كربدليس قتل كيااوركها بوقض اينافه مه يوراكر عين ال كالبدليك كالزياده قت دار بول عن عبد الرحن بن البيلبانى ان رجلا من المسلمين قتل رجلا من اهل الكتاب فرفع الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله مؤليل انا احق من وفى بن مته ثم امر به فقتل.

مسلمانوں کے ایک ذمی نے اہل کتاب کے ایک آدمی کوتل کیا مقدمہ رسول اللہ طَالَیْمَ کے پاس لا یا گیا تو آپ نے فرمایا جوآدمی اپناذمہ بورا کرے میں اس کا (بدلہ لینے کا) زیادہ حق رکھتا ہوں پھرآیٹ نے اس کوتل کرنے کا تھم دیا۔

اس حدیث ہے امام اعظم ابوحنیفہ میں کا تئد ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کوتل کیا تواس کے بدلے میں مسلمان قتل کیا جائے گا۔

راشدی صاحب کامیکہنا کہ فقہ حنی کامیر مسکد حدیث کے خلاف ہے سوفیصد غلط ہے۔

# اعتسراض نمب ر 💬

پیر بدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔

مسئله ا: عورتول كاعيدگاه جانا

#### حسديث نبوى وللسيماية

عن ام عطية قالت امرنا ان تخرج الحيض يوم العيد بين والنوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم و يعتزل الحيض عن مصلاهن . (الحديث)

ترجمہ: سیدناام عطیہ رہائی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ منا یہ ہم عورتوں کو بھی نماز عید پڑھنے کے لئے عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا جب کہ حا تضہ عورتوں کے لئے یہ کم تھا کہ عیدگاہ سے دوررہ کرمسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں۔

(البخاري برأ في كتاب الصلوة باب وجوب الصلوة في الثياب رقر الحديث 351 ص 51) (المسلم في كتاب صلاة العيدين باب ذكر اباحة خروج النساء في العيدين رقر الحديث 2054 باص 91-290)

#### فقصحنفي

ویکر دالهن حضور الجماعات (هدایة اولین بر اکتاب الصلاة باب الامامة 2س 126) یعنی عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جانا مکروہ ہے۔ (فقہ ومدیث سے 69)

جوان:

راشدی صاحب نے یہ مسلمانی کتاب فقہ وحدیث کے صفح نمبر 63 مسلم نمبر 24 کے تحت
بیان کیا تھا یہاں پر پھرعورتوں کے عیدگاہ جانے کے حوالہ سے لکھ دیا ہے۔ ہم نے مسلم نمبر 24 کے
جواب میں تفصیل سے لکھ دیا تھا تفصیل تو وہاں پر ملاحظہ فرمالیں۔ مخصرطور پر یہاں پر بھی لکھ دیے
ہیں۔ امام ابو حذیفہ بیسائی کے ہاں اس مسلم میں تفصیل ہے کہ کون کون می عورت کس کس نماز میں کن کن
شرائط کے ساتھ مسجد میں جاسکتی ہے اور عورت کا بیجانا بھی صرف جواز کے لئے ہے۔ بہتراس کے لئے
اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنا ہے۔ راشدی صاحب نے یہ تفصیل ہدایہ سے قبل نہیں کی مطلقا سب عورتوں
کے لئے مکر وہ لکھ دیا اور اس کوفقہ فنی کا مسئلہ کہد دیا۔ ہم پہلے ہدایہ سے کمل مسئلہ فل کرتے ہیں۔

بدایه کی عب ارت کامکمسل ترجمه ملاحله فسرمائیں

ادر مکر دہ ہے عور توں کے لئے جماعت میں حاضر ہونا۔ یعنی جوان عور توں کو کیونکہ ان کی حاضری میں فتنہ کا خوف ہے اور کوئی مضا کہ تہیں کہ بوڑھی عور تیں فجر ومغرب اور عشاء میں تکلیں بیامام ابو حنیفہ کے نز دیک ہے۔ صاحبین میں ایک فرماتے ہیں کہ بوڑھی عور تیں تمام نمازوں میں نقل سکتی ہیں کہ یونکہ ان میں کم رغبتی کی وجہ سے فتنہ ہیں ہے اس لئے مکر دہ نہ ہوگا جیسے عید میں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دیل میہ کہ شدت شہوت باعث جماع ہے اس لئے فتنہ واقع ہوگا ضرف اتی بات ہے کہ فاس لوگ

ظہر وعصر و جمعہ کے اوقات میں منتشر رہتے ہیں۔ رہا نجرعشاء کا وقت سواس میں وہ سوتے رہتے ہیں اور مغرب کے وقت کھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ اور جنگل وسیع ہوتا ہے تو اس میں بوڑھی عورتوں کو مردول سے علیحدہ ہونا ممکن ہے اس لئے ان کاعید میں جانا مکر وہ نہیں۔

(غاية السعاية جمه بدايه ج3م 304-305)

ناظرین ہدایہ کی عبارت کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ راشدی صاحب نے جو بات فقہ فنی کے حوالہ سے نقل کی ہے کیا وہ درست ہے۔ ہدایہ میں تو خاص عیدگاہ جانے کے متعلق کھا ہے کہ بوڑھی عور توں کی عیدگاہ میں جانا مکر دہ نہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابوہ نیفہ میں نے کہا یہ بتلا ہے کیا عورتوں پرعید کی نماز کے لئے جانا داجب ہے؟

امام اعظم نے فرما یا پہلے انہیں اس کی اجازت تھی لیکن اب میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا آیا آپ ان کا با جماعت فرائض اور جمعہ کے لئے جانا بھی محروہ قرار دیتے ہیں؟ آپ نے فرما یا ہاں میں نے کہا کیا ان کے لئے پچھ اجازت ہے آپ نے فرما یا میں بوڑھی عورتوں کوعشاء ، ۔ فجر اور عیدین میں جانے کی اجازت دیتا ہوں ان کے علاوہ اور کی نماز کے لئے اجازت نہیں دیتا۔ جانے کی اجازت دیتا ہوں ان کے علاوہ اور کی نماز کے لئے اجازت نہیں دیتا۔ والے کی اجازت نہیں دیتا۔ (المبوطی 1 می 382)

المبعوط کے اس حوالہ سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے نز دیک بوڑھی عورت کوعیدگاہ جانے کی اجازت ہے۔ راشدی صاحب نے فقہ حنی کی بات درست نقل نہیں کی۔

یہاں تک توبات ہدائی عبارت نقل کرنے کی تھی اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ نقہ خفی اورامام ابوحنیفہ جوان عورتوں کوتمام فرض نمازوں میں اور جمعہ وعیدین میں اور نماز جنازہ وغیرہ میں جانے سے کیوں منع کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دلائل مختلف ہیں امام ابوحنیفہ نے جن دلائل کی بنا پریہ نظریہ قائم کیا اب ہم وہ دلائل نقل کرتے ہیں۔

# حتفی کے دلائل:

فقہائے احناف میر کہتے ہیں کہاس مسئلہ میں احادیث مختلف ہیں۔ بعض احادیث میں عور توں کو مسجد جانے کی مطلقاً اجازت اور رو کنے کی ممانعت آئی ہے۔

# 

- 2- بعض احادیث میں مشروط اجازت آئی ہے۔
- 3- بعض احادیث میں عور توں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے۔
  - 4- بعض احادیث میں مسجد جانے کی ممانعت آئی ہے۔

ان مختلف احادیث کے پیش نظر امام صاحب نے ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور صحابہ کرام کے ارشادات اور عمل سے ان احادیث کوتر جعی دی ہے جن میں عور توں کو منع کیا گیا ہے یا گھر میں نمازیر صنے کو بہتر فرمایا گیا ہے۔اور بوڑھی عور توں کوا جازت بھی دے دی ہے۔

# منع کیا سیادیث

## حدیث نمبر (۱):

ابوعمروشیبانی نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ عورتوں کو جمعہ کے دن مسجد سے نکال رہے ہیں اور فر مار ہے ہیں تم عورتیں اپنے گھروں کی طرف جا و بیتم ہمارے لئے بہتر ہے۔
(رداوالطبر انی فی الجیبر بحوالدالتر غیب والتر ہیب ج اس 228)

#### عدیث نمبر ®:

ابوعمر وشیبانی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹی کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کومسجد سے نکالنے کے لئے کنگریاں مارر ہے ہیں۔ (معنف ابن الی شیبہ 25 ص 277)

#### عدیث نمبر (۳:

حسن بھری ہیں ہے۔ اس عورت کے متعلق مسئلہ بوچھا گیا جس نے یوں نذر مانی کہ اگراس کا خاوندجیل سے رہا کر دیا گیا تو وہ بھرہ کی ہراس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے دور کعت نماز پڑھے گی۔ بھری ہوئی ہے دواب دیا وہ اپنے محلہ کی مسجد میں دور کعتیں ادا کر کے اپنی نذر بوری کر بے وہ بھرہ کی ہر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی (شرعاً) طاقت نہیں رکھتی نیز فرمایا اگر اس (مانے والی) عورت کو حضرت عمر میں نیا گیا گیا ہے تو وہ اس کا سرکو شخہ ۔ (مصنف این شیبہ ج 2 س 277)

#### حدیث نمبر ®:

# 

#### حدیث نمبر ۞:

حضرت عائشہ ہی ہی ہی ہی ہیں ہیں ہیں عورتوں نے جوزیب وزینت، نمائش حسن اور عطریات کا استعال شروع کر دیا ہے اگر میصورت حال رسول اللہ میں ہیڈا ہوجاتی تو آپ انہیں مسجدول سے ضرور روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا۔ بینی مسجدول سے ضرور روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا۔ نے عمرہ سے بوچھا بنی اسرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا؟ عمرہ نے کہا جی ہاں روک دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر ():

حضرت عبدالله بن عمر النائية جمعه کے دن عور توں کو کنگریاں مار مار کرمسجد سے نکالتے تھے۔ (عمدۃ القاری شرح سجے بخاری ج 3 مں 228)

# عديث نمبر ۞:

محدث ابن جرت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء تابعی سے پوچھا جیسے مردوں کے لئے یہ تابت ہے؟ عطاء میں تابت ہے؟ عطاء کے بیت کہ جب وہ اذان میں تو مجد میں حاضر ہوں کیا عور توں کے لئے جبی ثابت ہیں۔ فیسم اٹھا کر فر مایا ان کے لئے ثابت نہیں۔ (مسنت عبدالرزاق ج 3 ص 147) حدیث نمبر ():

محدث اعمش کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی تین بیویاں تھیں ان میں ہے کسی نے بھی محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر **۞:** 

ابراہیم خعی کا بیان ہے کہ علقمہ کی بیوی جو بوڑھی ہو چکی تھی وہ عید کے لئے نگلتیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج2ص 87)

# حدیث نمبر 🕩:

ابراہیم نعمی میں تابعی کبیر)عورتوں کاعیدین کے لئے نکانا مکروہ جانتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ج 2 س 88)

## حدیث نمبر (۱۱):

نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رٹائٹیڑا پئ عورتوں کوعیدین میں نکلنے کی اجازت نہ دیتے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ج 2 مس

#### مديث نمبر (١٠٠٠):

ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ اپنے اہل میں سے عورت کونمازعید الفطر اور نمازعیدالاسکی میں نکلنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ (مسنت ابن ابی شیبہ 25 ص88) حدیث نمبر (ا):

عبدالرحن بن قاسم اپنے باپ قاسم کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ جوان عورتوں کے بارے میں بہت ہی سخت تھے۔ میں بہت ہی سخت تھے وہ ان کوعید الفطر اور عیدالانتی کے لئے نہیں نکلنے دیتے تھے۔ (مسنت ابن ابی شیبہ ج 2 ص 88)

## حدیث نمبر ®:

جلیل القدر تا بعی ابراہیم نخعی کوجوان عورت کاعیدین کے لیے نکلنا نا گوارتھا۔ (مسنف ابن الی شیبہ ج6 س88)

## حدیث نمبر @:

حضرت ام حمید کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤلیکی خدمت میں عرض کیا کہ جمیں ہمارے شوہرآ پ کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں حالانکہ ہم آپ کو چیجے نماز پڑھنے کی بہت چاہت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ مُؤلیکی نے جواباً فرمایا حجھوٹے کمرے کی نماز بڑے کمرے کی نماز سے بہتر ہے اور بڑے کمرے کی نماز تہماری نماز باجماعت کی نماز سے بہتر ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 میں کو بہتر ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 میں کو بہتر ہے۔

#### حدیث نمبر 🕲:

ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازہ کے پیچھے جانے سے روکا جاتا تھالیکن اس ممانعت پرعمل کرنا ہم پرلازم نہ تھا۔ حدیث نمبر ﷺ:

حضرت علی والنی الله می الله م

اور حدیث نمبر 17 ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے پہلے جنازہ کے لئے پیچے جانا جائز تھا مگر کراہیت کے ساتھ اس وقت رو کئے میں اتی تخی نتھی لیکن بعد میں اس عظم کے اندر شدت اختیار کی مئی اور معصیت اور کراہت حرمت سے بدل مئی اور اب عورتوں کے لئے جنازہ کے چیچے جانا معصیت اور گناہ قرار بایا۔اس لئے آپ نے فر مایا تم لوٹ جاؤ مگر نیکو کاربن کرنہیں گنہگار ہوکر۔

یچھے جانا معصیت اور گناہ قرار بایا۔اس لئے آپ نے فر مایا تم لوٹ جاؤ مگر نیکو کاربن کرنہیں گنہگار ہوکر۔

اکی طرح گھر سے باہر نگلنے اور مسجد وعیدگاہ کے اندر جانے میں عورتوں کے لئے ابتدا میں نری تھی ، اتی شخی نہتی لیعن بعد میں شراور فتنہ کی وجہ سے صحابہ کرام بڑائیؤم نے تی کی اور مسجد جانے سے عورتوں کو منع کرنے گئے۔

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے عورت کا مسجد میں جانا فرض واجب یا ضروری ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ دوسرے دلائل اس کے خلاف ہیں۔ فقہاء نے جوشرا تطام عجد جانے کی عورتوں پر لگائی ہیں ان کی روشن میں جانے کے ہم بھی جواز کے قائل ہیں۔ مگر بہتریہ ہے کہ عورتیں اینے گھر میں نمازا داکریں۔

# . اعتراض نمبر (۱)

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ (۳: قصاص ہلوار کے ساتھ خاص نہیں

#### حسد بيث نبوى طلنياعليا

عن انس ان یہودیارض راس جاریۃ بین جورین فقیل لھا من فعل بك ھنا افلان افلان حتی سمی الیہودی قاوت براسھا فجی بالیہودی فاعترف بامربہ رسول الله تائی فرض راسه بالحجارة ترجمہ: سیرناانس بالخی سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک بی کا سردو بھروں کے درمیان کی دیاتواس بی کوکہا گیا، تیرایہ مال کس نے کیا، کیا فلاں نے کوکہا گیا، تیرایہ مال کس نے کیا، کیا فلاں نے کرکے کیا فلاں نے کرکے کیا فلاں نے کرکے کیا فلال نے کی کیاں تک کہ یہودی کا نام لیا گیا، تو اس نے سر کے کیا فلال نے کرکے کیا فلال نے کرکے کیا فلال نے کرکے کیا فلال نے کرکے کیاں تک کہ یہودی کا نام لیا گیا، تو اس نے سر کے کیا فلال نے کرکے کیا فلال نے کرکے کیاں فلال نے کرکے کیاں فلال کے کہا تھیاں تک کہ یہودی کا نام لیا گیا، تو اس نے سر کے کیا

# هدايه بي اعتراضات كا علمى جائزة ﴿ اللهِ هَالِكُ هَالِكُ هَالِكُ هَالِكُ هِ اللهِ اعتراضات كا علمى جائزة ﴿ 164

# اشارے سے ہاں کہا پھراس میہودی کولایا گیا، اس نے اعتراف کیا تو رسول اللہ منافیا نے اس کے سرکوبھی پھر کے ساتھ کیلئے کا تھم دیا۔

(بخاريج 2كتاب الديات باب اذا قربالقتل مرة قتل به ص1017، واللفظ له، رقر الحديث 6884) (مسلم ج 2كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرص 58 رقر الحديث 4361)

#### فقصحنفي

ولايستوفى القصاص الابالسيف

(هدایة آخرین به 4 کتاب الجنایات باب مایوجب القصاص <sup>563</sup>) لعنی قصاص تلوار بی سے لیا جائے گا ،کسی دوسری چیز سے نبیس لیا جائے گا۔ (فتہ ومدیث س 70)

جواب:

فقہ حفی کا بیمسئلہ حدیث سے ثابت ہے ملا جظ فر مائیں۔

## حدیث نمبر (1:

عن ابى بكرة قال قال رسول الله عَلَيْنَ الا ودالا بالسيف.

(منن ابن ماجه باب لاقود الا بالسيف باب نمبر 194 مديث نمبر 444) (منن دار ظني ج 3 ص 106)

حضرت ابوبكره والنفؤي روايت بكرسول الله مَا يَقِيمُ في ما يا تلوار كعلاوه

کسی اور چیز کے قصاص نہ لیا جائے۔

#### مدیث نمبر (D:

عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله تَلْيَّمُ لكل شئى خطأ الا السيف ولكل خطأ ارش.

(مسند احمد ج 4 ص 272، مصنف ابن ابي شيبه ج 9 ص 342، طحاوي مترجع ج 3 ص 263، ابن ماجه حديث نمبر 443 باب لاقود الا بالسيف، سنن دار قطني

ج3س107 سننالكبريبيهقيج8س42)

ترجمه: حضرت نعمان بن بشير سے روايت ہے كه رسول الله مَلَّ اللَّمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ

تلوار كے سواہر شے ميں خطا ہے اور خطاميں ديت ہے۔

#### مدیث نمبر (۳:

عن على عليه السلام قال رسول الله تَلْيَّةُ الاقود الابحديدة و لا قود في النفس وغيرها الابحديدة \_ (سنن دارطني ج 3 ص 88)

ترجمہ: حضرت علی مٹائٹۂ بیان کرتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا قصاص صرف لوہ (سمعضو) کا قصاص صرف اوہ (سمعضو) کا قصاص صرف توہے (ہمتھیار) کے ذریعہ لیا جاسکتا ہے۔

#### عدیث نمبر ﴿:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله تَلْقِيمُ الا قود الإبالسيف. (منن داتلنى ج 3 ص 88 و 87)

## مديث نمبر ۞:

عن عبدالله ابن مسعود ان رسول الله عليم قال لاقود الإبسلاح . (منن دار قلى ج 3 ص 88)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ولا الله بن اکرم نظافی کا بیفر مان فل کرتے ہیں قصاص صرف اسلحہ کے ذریعہ۔

## مدیث<sup>نمب</sup>ر (©:

عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جبه قال قال رسول الله تَالَیُمُالا قود فی شلل و لا عرج ۔ (منن دار قنی ج 3 ص 91)

ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالہ سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی کریم طابق نے مرا یا بشلل ،اور عرج میں قصاص نہیں ہوگا۔ ہم نے یہاں پر چندروایات نقل کر دی ہیں ان کے علاوہ اور روایات اور آثار ہمی اس کے متعلق موجود ہیں جن سے حنی مسلک کی تائید ہوتی ہے۔

رہی وہ روایات جوراشدی صاحب نے نقل کی اس کے علماء نے کئی جواب دیتے ہیں جن میں سے دوجواب ہم یہاں پرنقل کرتے ہیں۔

جواب نمبر (): نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس یہودی کو قاطع الطریق اور ڈاکو کے حکم میں فر مایا اور ڈاکوکوامام (یعنی امیرمملکت) جس طرح چاہے قبل کرسکتا ہے۔

جواب نمبر ﴿: بياس وفت كاوا قعه ہے جب مثله كرنا مباح تھا جس طرح نبى كريم مُلَّاثِيْمَ نے عرينيين كو سزادى تھى بعد ميں اس ہے نع كرديا گيا اور بيەنسوخ ہو گيا۔ (عمدۃ القارى ج12 ص 254)

# اعتسراض نمب رس

بیر بدیع الدین شاه را شدی کھتے ہیں۔ مسئلہ آ: تکبیرات عیدینی کتنی اور کب؟

#### حسديث نبوي طلطاعليم

عن كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبى تُلَيِّمُ كبر فى العيدين فى الاولى سبعا قبل القرائة وفى الاخرة خسما قبل القرائة ترجمه: بينك بى تَلَيْمُ عيدين مِن بِهلى ركعت مِن قرات سے بِهل بات تجمه: ميرين ركعت ميں قرات سے بِهل بات تجمه الله الدودوسرى ركعت ميں قرات سے بِهلے باخ تجمیرات كہتے تھے۔

(ترمذي $\pi^1$ ابوابالعيدينباب في التكبير في العيدين  $^{70}$ ، رقى الحديث  $^{536}$ ) (ابن ماجه ماجاء في صلوة العيدين باب ماجاء في فكحري كبر الامام في الصلوة العيدين  $^{91}$  وقر الحديث  $^{1289}$ )

#### فقصحنفي

یکبرفی الاولی للافتتاح وثلاثابعدها ثمیقرا الفاتحة و سورة و یکبر تکبیرة یرکع بها ثمیبتدی فی الرکعة الثانیة بالقراءة ثم یکبرثلاثابعدها ویکبر رابعة یرکع بها

(هدایة اولین ج اکتاب الصلوقباب العیدین ص 173) پہلی رکعت میں نماز کے آغاز کے لئے تکبیر کہی جائے گی اور اس کے بعد تین تکبیریں کہی

## هدايه پر اعتراضان كا على جانزة كه الله ١٤٠٠ كالك ١٤٠٠ كالك ١٤٠٠ كالك ١٤٠٠ كالك ١٤٠٠ كالك

جائیں گی۔ پھر سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورۃ پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع کے لئے بجبیر کہی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کا قرات سے آغاز کیا جائے گا،اس کے بعد تین تکبیریں کہی جائے گی۔ وفتہ دیدیث سے 71) جائیں گی اور چوتھی تکبیر رکوع کے لئے کہی جائے گی۔ (فتہ دیدیث سے 71)

#### جوان:

اس مسئلہ میں احادیث مختلف آتی ہیں احناف کا مسلک مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر (0:

عن القاسم ابى عبد الرحن انه قال حديثنى بعض اصحاب رسول الله تَالِيَّا قال صلى بنا النبى تَالِيَّا يوم عيد فكبر اربعا و اربعا ثمر اقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال لا تنسوا كتكبير الجنائز و اشار بأصابعه و قبض ابهامه (لاوئ شريد 32 438)

ابوعبدالرحمن قاسم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمِ نے ہمیں عیدی نماز پڑھائی تو (بشمول تکبیررکوع کے) چار چار تکبیریں ہب آپ نمازے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھول نہ جانا عید کی تکبیریں جنازہ کی طرح چار ہیں۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور انگوٹھا بند کرلیا۔

#### مديث نمبر (Y:

عن مكحول قال اخبرنى ابو عائشة جليس لا بى هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى الاشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله تُلَيِّمُ يكبر فى الاضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر الربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال ابو موسى كذالك كنت اكبر فى البصرة حيث كنت عليهم قال ابو عائشة و اناحاضر سعيد بن العاص.

(ابوداؤرج اس 163 بلحادی ج 2 س 439 منداحمد ج 4 ص 416). حضرت مکحول مجیانیه فرمات بین که مجھے حضرت ابو ہریرہ را اللہ استعمان ابو عائشہ نے بتلایا کہ حضرت سعید بن عاص را اللہ اللہ عضرت ابوموی اشعری اور حضرت حذیفہ بن بمان ہائٹی ہے سوال کیا کہ رسول الدھ کی اللہ علیہ وسلم عیدالاضی اورعیدالفطر کی نماز میں کتنی تکبیریں کہا کرتے ہے حضرت ابوموسی اشعری وٹائٹی نے فرمایا (بشمول تکبیررکوع کے) چار چارتبیریں کہا کرتے ہے جیسا کہ آپ جنازہ میں کہتے ہیں۔ حضرت ابو جنازہ میں کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسی اشعری وٹائٹیؤ نے فرمایا جمعی کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسی استعری وٹائٹیؤ نے فرمایا جب میں بھرہ کا حاکم تھا تو ای طرح تکبیریں کہا کرتا تھا، حضرت ابوعا کشہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن عاص وٹائٹیؤ کے سوال کے وقت خودموجود تھا۔

ان دونوں احادیث سے حنفی مسلک ثابت ہوتا ہے۔ حنفی مسلک کی تائید میں اور بھی بہت ی احادیث و آثار پیش کئے جاسکتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیس سرورالعینین فی تکبیرات العیدین) رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے فقل فرمائی وضعیف ہے۔

# اعشراض نمبر 💬

پیر بدیع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔

مسئله ا: پیشاب کے چھینٹوں کے بچااز حدضروری ہے

#### مديث نبوي طلفي علية

عن ابی هریرة گائن قال قال دسول الله طَائِنَا عامة عذاب القبر من البول ترجمه: سیدنا ابو ہریرہ بھائن سے روایت ہے کہ رسول الله طَائنا الله عَام الله عَام طور پر قبر کاعذاب بیشاب کے چھینوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

(رواه المحاكم في مستدركه عن ابن عباس رفعه الي النبي تَنَافِيمُ قال عامة عذاب القبر من البول رقع المحديث 654 جلد 100 طبئ دارالكتب العلمية بيروت) (سنن الدارقطني عن ابي هريرة ج100 مرقع 100 من المعرفة بيروت)

#### فقصحنفي

فأن انتضح عليه البول مثل روس الابر فذالك ليس بشيء و قدر

الدرهم و ما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخبر و خر الدجاج وبول الحمار جازت الصلوة معه

(هدایة اولین ج اکتاب الطهارات باب النجاس و تطهیر هاصفحد 77-77) ترجمه: سوئی کے سرکے برابراگر پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ۔۔۔۔ اگر درہم کے برابر سخت نجاست مثلاً: پیشاب، شراب، مرغ کی بیٹے یا گدھے کا پیشاب لگا ہوا ہوتو نماز درست ہے۔ (فقہ ویدیٹ س 72)

#### جوان:

جوحدیث راشدی صاحب نے نقل کی ہے اسے احناف مانتے ہیں اور احناب پیشاب کو ناپاک کہتے ہیں اور احناب پیشاب کو ناپاک کہتے ہیں کی نا ند ہب ہے کہ حلال جانور ہوں یا حرام سب کا پیشاب پاک ہے حوالہ ملاحظہ فر مائیں۔

نواب علامه وحيدالزمان لکھتے ہیں۔

"والمنى طاهر و كذالك الدم غير دم الحيضة و كذالك رطوبة الفرج و كذالك الخمر وبول ما يوكل لحمه و ما لا يوكل لحمه من الحيوانات".

(الرالله المرارع الم 49)

یعنی منی پاک ہےا بیسے ہی حیض کا خون ، شرمگاہ کی رطوبت شراب اور حلال وحرام جانوروں کا پیشاب سب پاک ہیں۔

ناظرین حدیث کی مخالفت احناف نے کی یا خودغیر مقلدین نے۔

# حنفی مسلک میں بیٹا ب نایا کے ہے

حنفی مسلک کی اصول فقہ کی مشہور کتا ب نور الانوارص 68 میں ہے۔

"روى انه عليه السلام لها فرغ من دفن صحابى صالح ابتلى بعذاب القبر جاء الى امرة فسألها عن اعماله فقالت يرعى الغنم ولا يتنزه من بوله فحينئذ قال عليه السلام استنزهوا من البول فأن عامة عذاب القبر منه".

مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نیک صالح صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ کواحساس ہوا کہ وہ عذاب قبر میں بہتلا ہوئے ہیں آپ ان کی اہلیہ کے پاس تشریف لائے اور ان صحابی کے اعمال کے متعلق دریافت فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تصاور ان کے بیشاب سے نہیں انہوں موقع پر حضور مثالیق نے فرمایا بیشاب سے بچو کیونکہ قبر کا عذاب عام طور برای کی وجہ سے ہوتا ہے۔

راشدی صاحب نے بیزنابت کیا ہے کہ نفی مسلک میں ناپاک بدن اور ناپاک کیڑوں کے ساتھ نماز پڑھ ناجائز ہے۔ حالا نکہ بیجھی بالکل جھوٹ ہے ہم یہاں پر دونوں چیزوں کا تھکم فقہ فی سے بیان کرتے ہیں۔

# فق حنفی میں بدن اور کسیٹروں کایا کے ہونا

1- نمازی کے بدن کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی بول وبرازخون ، پیپ،شراب دغیرہ۔ (ہدایہ جاص 58 شرح نقایہ جاص 63 کبیری ص 177 نلاسه)

2- نمازی کے کیڑوں کا بھی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔

(شرح نقاييج ا ص 63 كبيري ص 58)

3- فقة حنفی کی مشہور کتاب قدوری میں ہے۔ نمازی پرواجب ہے کہ ناپا کیوں اور پلید بول سے اول اپنے بدن وغیرہ کو پاک کرے۔ (قدوری مترجم اردوص 34 مجموصا چاہے معید کپنی کراچی)

4- نقه حنی کی مشہور کتاب شرح وقایہ میں ہے۔ "یطھر بدن المصلی و ثوبہ و مکانہ عن نجس و مرئی بزوال" پاک کیا جائے نمازی کابدن اور کپڑ ااور پڑتھنے کی جگہ الی نجاست سے جود یکھائی دے۔ (شرح وقارمتر جم 122-122 مطبور میر قد کراجی)

5- مفتی کفایت الله دہلوی حنفی لکھتے ہیں۔ **نماز کی پہسلی مشرط کا بیان**سوال: بدن یاک ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: بدن پاک ہونے سے بیمراد ہے کہ بدن پر کمی شم کی نجاست بلیدی نہ ہو۔

(تغليم الاسلام حصد دوم ص22 مطبونه تاج کپنی کراچی)

نماز کی دوسری شرط ( کپڑے پاک ہونے ) کابیان۔

سوال: کپڑول کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟<sub>.</sub>

جواب: جوکیڑے کہ نماز پڑھنے والے بدن پر ہوں جیسے کرند، پا ٹجامہ،ٹو پی ،عمامہ، اچکن وغیرہ ان سب کا پاک ہوناضروری ہے۔ (تعلیم السلام حصہ سوم ص 71)

ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ فقہ حنفی میں نماز پڑھنے کے لئے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا شرا تط نماز میں ہے۔غیر مقلدین اس مسئلہ پراکٹر اعتراض کرتے ہیں اس لئے ہم یہاں پراس مسئلہ کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔ملاحظہ فرمائیں۔

مولا نامحدشریف صاحب اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

بے شک فقہا علیہم الرحمۃ نے ایسالکھا ہے لیکن میدمعافی برنسبت صحت نماز ہے نہ برنسبت کتا ہے۔ کا ایسا کتاہ کے ۔ یعنی اس کا میدمطلب نہیں کہ ایسا کرنے والے کو گناہ بھی نہیں۔ جوفقہا علیہم الرحمۃ نے تصریح فرمائی ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تحریمہ ہے۔

درمختار میں ہے۔

"عفا الشارع عن قدر در همروان كرة تحريما فيجب غسله" (درمخت ار)

شارع نے قدر درہم معاف کیا ہے اگر چہ مکر وہ تحریمہ ہے کیں اس کا دھونا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کیٹر ہے کو بفتر ر درہم نجاست لگی ہوگی اس میں نما زیڑھنا ہمارے نز دیک

مکروہ تحریمہہے۔اس کا دھونا واجب ادر نماز کا اعادہ واجب ہے۔

كمال قال الشيخ عبدالحي تكھنوي في عمدة الرعاية ص 50 ج 1

"اشارالى العفوعنه بالنسبة الى صمة الصلوة به فلاينا في الاثم

كەرىيەمعافى بەنسىت صحت نماز بےندرىيكەاس كوگناەنبىس \_

اور بیاجازت ہی اس صورت میں ہے کہ دھونے کے لئے پانی یا دوسرا پاک کپڑانہ ملے۔

اگریانی میسر ہےاورونت کی گنجائش بھی ہےتواسے دھولینا چاہئے۔

چنانچە قادى غيانىي 13 مىں ہے۔

"دخل فی الصلوة فری فی ثوبه تجاسة اقل من قدار الدرهم و کان فی الوقت سعة فالافضل ان یقطع او یغسل الثوب و یستقبلها فی جماعة اخری و ان فاتته هذا لیکون موریا فرضه علی الجواز بیقین فان کان عادماً للماء اولمدیکن فی الوقت سمة اولا برج اخری جماعة اخری مضی علیها و هو الصحیح" یمن نماز شروع کی تو دیکها کر پر سے می نماز شروع کی تو دیکها کر پر سے می نماز شروع کی تو افضل بی ہے کہ نماز قطع کر کے پر ادھو ڈالے اور دوسری جماعت میں فراخی ہے تو افضل بی ہے کہ نماز قطع کر کے پر ادھو ڈالے اور دوسری جماعت میں مخصرے سے شروع کرے اگر چہیے جماعت اس کی فوت بھی کیوں جماعت میں کے فرض یقینا ادا ہو جائیں اور اگر پانی نہیں یا وقت میں وسعت نہیں یا دوسری جماعت ملنے کی امیر نہیں تو اس کے ماتھ نماز پڑھ لے۔

وسعت نہیں یا دوسری جماعت ملنے کی امیر نہیں تو اس کے ماتھ نماز پڑھ لے۔

طعطا وی فرماتے ہیں۔

"المرادعفاعن الفساد به والانكراة التحريم بأقية اجماعان بلغت المرادعفاعن الفساد به والانكراة التحريم بأقية اجماعان بلغت المدهم و تنزيها ان لمر تبلغ "(فحطادى على مراقى النال ص 90) يعنى عفوس مرادب كذماز فاسربيس ورنه كرابت تحريم اجماعاً باقى ربتى بها كردر بم سهم بوتوكرابت تزيبي ربتى ب-

معلوم ہوا کہ اگر بفترر درہم نجاست کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریکی ہوگی جس کا اعادہ واجب اور کپڑے کا دھونا واجب ہے۔

پس دیانت کا تقاضا تو بہتھا کہ معترض ان تمام باتوں کو بھی لکھتا پھر اعتراض کرتا تا کہ ناظرین کواصل مذہب کا پنة لگ جا تا۔ گریہاں توعوام کوصرف مغالطہ میں ڈال کر ندہب حنفی ہے بیگانہ کرنامقصودتھا دیانت سے کیا کام؟ جب اصل مسئلہ معلوم کر چکے تو اس معافی کا ماخذ بھی معلوم کر لین چاہئے۔ یہ معافی فقہاء نے استخاء بالا حجار سے اخذ کی ہے کیونکہ ظاہر ہے پتھر ڈھیلے مزیل نجاست نہیں بیل بلکہ محفف اور منشف ہیں تو موضع غا کھا کانجس ہونا شریعت نے نماز کے لئے معاف کیا ہے اور وہ

قدردرهم موتاب ال لئے فقہاء نے نماز کے لئے بقدر درہم معاف لکھاہ۔

نووى شرح مي مسلم مين حديث اذااستيقظ احد كم من منامه كربعض فوا كربهي لكهة بين: "منها ان موضع الاستنجاء لا يطهر بالاحجار بل يبقى نجساً معفوا

عنه في حق الصلوة. (نوى 136)

نجاست رہتی ہے جونماز کے حق میں معاف ہے۔

اى طرح حافظ ابن حجر فتح البارى بِ1 ميں لکھتے ہيں:

" قدرناه بقدر الدرهم اخذ اعن موضع الاستنجاء " ـ (ص58)

کہ وہ قلیل نجاست جو کہ عفو ہے ہم نے اس کا انداز ہ بفترر درہم رکھا اور اس کا ماخذ استنجاء کی جگہ (کا معاف ہوتا ہے)

علامه شامی فرماتے ہیں۔

 اورای کی تائید کرتا ہے جو مشارکتے نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر وٹاٹھؤاسے جب قلیل نجاست کے متعلق پوچھا گیا تو فر ما یا جب میرے ناخن کے مثل ہوتو نماز کے جواز کو متعلق نہیں کرتا ہے ہیں کہ آپ کا ناخن ہماری متنظی ( کے مقر ) کے برابر تھا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیقدر درہم بھی صحابہ سے مروی ہے۔ وللہ الحہد

# اعتسراض نمبر الس

پیربدیع الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ش: ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذرج ہیں

# حسد يث نبوى طفيعايم

 $(a_{mix})_{(mix)}^{82}$  (مسندا حمد  $a_{mix})_{(mix)}^{82}$  (مسندا حمد  $a_{mix})_{(mix)}^{82}$  (مسندا لبزار  $a_{mix})_{(mix)}^{82}$  (مسندا لبزار من  $a_{mix})_{(mix)}^{82}$  (من  $a_{mix})_{(mix)}^{82}$  (من

#### فقصحنفي

و هی جائز قافی ثلاثة ایام یوم النحر و یومان بعد به او هی جائز قافی ثلاثة ایام یوم النحر و یومان بعد به (مدایة آخرین ۴۰۵ کتاب الاضحیة ص<sup>446</sup>) اور بیر (قربانی) جائز ہے تین دنوں میں دس تاریخ کواوراس کے بعد دودن۔ (لیمنی دس، گیارہ اور بارہ ذوالحج) (فقہ ومدیث س 73)

eplo:

صرف تین دن تک قربانی کرنے کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

#### حدیث نمبر (۱):

"مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر قال الإضعى يومان بعد يومر الإضعي-"

(موظاامام ما لک متر جم ص 410 مطبور فرید بک طال لاہور) امام ما لک نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰد بن عمر رولٹنٹی فر ماتے ہیں کہ قربانی کے دودن ہیں دس ذوالحجہ کے بعد۔

## مدیث نمبر (۳:

## حدیث نمبر (۳:

من طریق ابن ابی شیبة نازید بن الحباب عن معاویه ابن صالح حدثنی ابو مریم سمعت ابا هریر قیقول الاضمی ثلثة ایام.
(می این دم ۲۰ س ۲۳ ( 377 س)

ابن الی شیبہ کہتے ہیں کہ ہم سے زید بن حباب نے بیان کیا وہ معاویہ بن صالح سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابومریم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائڈ سے سناانہوں نے فرمایا کہ قربانی کے صرف تین دن ہیں۔

## عدیث نمبر ﴿:

من طريق و كيع عن شعبة عن قتادة عن انس قال الاضحى يومر النحر ويومان بعد. (مُكل النهرم ٢٦٥٥)

ابن الی شیبہ وکیج سے روایت کرتے ہیں وہ شعبہ اور قادہ سے اور وہ حضرت انس نظائیڈ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمان کہ قربانی کے دن عید کے بعد صرف دودن ہیں۔

#### حديث نمبر ۞:

من طریق ابن ابی لیلی عن المنهال بن عمر و عن سعید بن جبیر عن ابن عباس النحر ثلثة ایام.

(محلى ا. بن توم ج 7 ش 377 )

ابن ابی کیلی منہال بن عمر و سے وہ سعید بن جبیر سے وہ ابن عباس والنظ سے قل کرتے ہیں کہ قربانی تین دن ہے۔

## مديث نمبر (٠):

من طريق ابن ابى ليلى عن المنهال بن عمروبن عن ذرعن على قال النحر ثلاثة ايام افضلها اولها .

(محلی) ب*ین جزم ج7 ص* 377)

ابن ابی لیلی منہال بن عمر و سے دہ ذر سے دہ حضرت علی مٹی ٹیٹٹ نے سنقل کرنے ہیں کے جی است میں سے بہلا دن افضل ہے۔

#### حدیث نمبر (۵:

من طریق ابن ابی شیبة ناهیشم عن ابی حمز کاعن حزب ابن ناجیة عن ابن عباس قال ایام النحر ثلاثة ایام . (مُل ابن وم ۲۳ م 377) ابن ابی شیبه سے دوایت ہے کہ ہم سے بیثم نے بیان کیادہ حزب بن ناجیہ سے وہ حضرت ابن عباس خان عباس نے فرمایا قربانی تین دن ہے۔

#### حدیث نمبر ﴿:

من طريق و كيع عن عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال ما ذبحت يوم النحر والثانى والثالث فهي الضحايا.

(محلی اب*ن جزم* ج7ص 377)

و کیع عبداللہ بن نافع سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والدسے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والدسے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ یوم النحر (10 ذالحبہ) گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ میں میراذ بیحة قربانی ہے۔

#### مديث نمبر (٠:

من طريق ابن ابى شيبة ناجرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ما عزا و ما عزبن مالك الثقفى ان ابالاسمع عمر يقول انما النحر فى هذه الثلاثة الإيام .

#### (محلی این ج7ش 377)

ابن ابی شیبہ کہتے ہیں ہمیں جریر نے خبر دی وہ منصور سے وہ مجاہد سے وہ ما لک بن ماعزیا ماعزیا بن مالک ثقفی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے حضرت عمر بڑا تین اسے سنا ہے کہ قربانی صرف ان تین دنوں میں ہے۔

## حدیث نمبر 🛈:

من طریق ابن ابی شیبة عن اسماعیل بن عیاش عن عبیدالله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال الاضحی یوم النحر و یومان بعد ه مرکل ابن قرم 77 ش 377)

ابن ابی شیبہ حضرت اساعیل بن عیاش سے وہ عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے انہوں نے نافع سے انہوں نے اور سے انہوں اور سے انہوں نے اور گیار ہویں اور بارہویں تک ہے۔ بار ہویں تک ہے۔

#### حدیث نمبر (۱۱):

رواه ابن ابی لیلی عن المنهال عن ذرعن علی قال المعدودات یوم النحر و یومان بعده اذبح فی ایها شئت و قد قبل ان هذا و هم والصحیح عن علی انه قال ذالك فی المعلومات وظاهر الایة ینفی ذالك ایضا لانه قال فن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و ذلك یتعلق ذالك ایضا لانه قال فن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و ذلك یتعلق بالنحر و انما یتعلق برخی الجمار المفعول فی ایام التشریق و اما المعلومات فقداروی عن علی و ابن عمر ان المعلومات یوم النحر و یومان بعده و اذبح فی ایها سئت (احکام القران جمائی ۱۵ میمال اور ذر کے واسط سے حضرت علی وائی المیمال اور ذر کے واسط سے حضرت علی وائی المیمال اور ذر کے واسط سے حضرت علی وائی المیمال اور ذر کے واسط سے حضرت علی وائی المیمال اور ذر کے واسط سے حضرت علی وائی المیمال اور ذر کے واسط سے حضرت علی وائی المیمال المیمال اور ذر کے واسط سے حضرت علی وائی المیمال المیمال

آپ نے فرما یا معددات سے مراد یوم النح اوراس کے بعددودن ہیں لہذائیں ان میں سے جب چاہوں قربانی کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں وہم ہے۔ بلکہ آپ سے محے روایت یہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد ایام معلومات کے بارے میں فرما یا ہے اور آیت طیبہ کا ظاہر بھی اس کی نفی کرتا ہے کیونکہ فرما یا ہے کہ جو خض دودنوں میں جلدی کرے اس پرکوئی گناہ نہیں تو معلومات کا تعلق قربانی سے ہے اور معدودات کا تعلق رمی جمار سے ہے جو ایام النشرین میں کی جاتی ہے اور معلومات کے بارے میں جفرت علی خلافی اور اس کے بعد کے دودن این عمر وی ہے کہ ان سے مراد یوم النحر اور اس کے بعد کے دودن ابن عمر وی ہے کہ ان سے مراد یوم النحر اور اس کے بعد کے دودن ہیں ان میں سے جب میں چاہوں قربانی کرتا ہوں۔

ربی وه روایت جوراشدی صاحب نے پیش کی ہے وہ نہایت ضعیف ہے۔ بیر حدیث راشدی صاحب نے سنداحمد کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ سنداحمد میں اس کی سنداس طرح ہے۔
"سعید بین عبد العزیز قال حل ثنی سلیمان بین موسی عی جبید بین مطعیم "۔

د کھے اس سند میں سلیمان بن موکی خود حضرت جبیر بن مطعم سے روایت نقل کرتے ہیں جب کے سلیمان بن موکی خود حضرت جبیر بن معظم سے ثابت نہیں جس کی وجہ سے بیروایت منقطع ہے اور منقطع روایت غیر مقلدین کے ہاں قابل عمل نہیں ہوتی۔

اورسلیمان بن موی مشکلم فی راوی ہے۔ بہت سے محدثین نے اس پرسخت قسم کی جرح کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

- 1- امام بخاری فرماتے ہیں: عندہ مناکیر سلمان بن موی کے پاس ضعیف قسم کی حدیثیں ہیں۔ ( تہذیب المتبذیب ج4ص 227وکتاب النعفاء السغیر للبخاری مع البّاریخ السغیرص 262)
- 2- امام نسائی فرماتے ہیں لیس بالقوی فی الحدیث مدیث میں قوی نہیں ہے نیز فرماتے ہیں فی صدیث کی صدیث کی

### اعت راض نمب ره

پربدلع الدین شاه راشدی کھتے ہیں۔ مسئلہ ہ: زین بٹائی پردینا جائز ہے

### حسديث نبوى طلفياً عليه

#### فقصحنفي

قال ابو حنیفة الهزارعة بالثلث والربع باطلة (هدایة آخرینج<sup>4</sup>کتاب الهزارعة<sup>424)</sup> امام ابوصنیفه میشند کتبی تین که تباکی یا چوتھا کی پرکھیتی بٹائی پردینا باطل ہے۔ (فقہ ومدیث <sup>74</sup>)

جوان:

مضاربت لینی زمین بونے کے لئے کرایہ پر دینے کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں کسی حدیث میں اجازت اور کسی حدیث میں منع ہے اس وجہ سے ائمہ کرام اور محدثین میں اختلاف واقع موا۔ اجازت والی حدیث تو راشدی صاحب نے نقل کردی اور منع والی کاذکرتک نہ کیا۔ ہم یہاں پر پہامنع والی حدیث نقل کرتے ہیں۔ پہامنع والی حدیث نقل کرتے ہیں۔

## مناربت سے نع کی حسدیث

عن عبدالله بن السائب قال سالت عبدالله بن معقل عن المزراعة فقال اخبرنى ثابت بن الضحاك ان رسول الله تَالِيًّا نهى عن المزراعة " (ملم 22 ص 14)

عبدالله بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے عبدالله بن معقل سے مزارعت کے بادے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا جھے ثابت بن ضحاک نے بیحدیث سنائی ہے کہ رسول الله مثالیّتی ارعت سے منع فر مایا ہے۔ ہم نے صرف ایک حدیث نقل کی ہے ویسے منع کی احادیث حضرت جابر بن عبدالله ،عبدالله ، بن عمر ، حضرت ابو ہریرہ ، زید بن ثابت رہائی ہے مسے بھی مروی ہے۔

اگرامام ابوصنیفہ نے ان احادیث کے پیش نظر بینظر بین کیا ہے تو کون ساجرم کیا ہے۔اور حدیث کی مخالفت کب لازم آتی ہے۔اللہ تعالیٰ راشدی صاحب کومعاف فر مائیں

# حنفی مسلک کی وضیاحت

اس مسئلہ میں احادیث مختلف وار دہوئی ہیں بعض احادیث ، آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے زمین کو بٹائی پر دینے کا جواز چونکہ ثابت ہوتا ہے اس لئے فقہاء احناف نے اس مسئلہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتوی دیا ہے اور امام اعظم ابو حذیفہ کے قول پر شیح ہونے کے باوجود فتوی نہیں دیا۔ خود صاحب ہدا ہے علامہ ابوالحن مرغینانی کھتے ہیں۔

الا ان الفتوى على قولهما لحاجة الناس اليها و لظهور تعامل الامة بها والقياس يترك بالتعامل كما في الاستضاع - (بدار آخرين 425 مطبوء شركت عليمان)

فتوی امام ابو بوسف اور امام محد کے قول پر ہے کیونکہ لوگوں کومز ارعت کی حاجت ہے اور تمام امت کا مزارعت پر عمل ہے اور تعامل کے مقابلہ میں قیاس ترک کردیا جاتا ہے۔جیسا کہ اجارہ میں ہے۔

2- قدوری مترجم 234 میں ہے۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ تہائی یا چوتھائی (بٹائی) پرزمین بونے کے لئے دینا باطل ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔

جب حفی مسلک کافتوی صاحبین کے قول پر ہے تو اعتراض خود بہ خود ختم ہوجا تا ہے۔

### اعتداض نمبر

پیربدیع الدین شآه راشدی کھتے ہیں۔ مسئله (اللہ تا بینا امامت کراسکتا ہے

#### حسد بيث نبوي طشاعايا

عن انس قال استخلف رسول الله تَنْظُمُ ابن امر مكتوم يوم الناس وهواعمي

ترجمہ: سیرنانس بالنوئوسے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیوئو الیک معرم موجودگی میں ) ابن مکتوم بالنوئو کومقرر کیا تھاوہ لوگول کونماز پر صاتے مصاوروہ نابینا تھے۔ (ابوداود و او دیا کتاب الصلوق باب امامة الاعمی ص 95 رقعہ الحدیث 595)

#### فقصحنفي

فیکر العبد والاعرابی والفاست والاعمی وولد الزنا (هدایة اولین جاکتاب الصلاقباب المامة ص<sup>122)</sup> غلام، اعرابی، فاسق، نابینے اور ولد الزنا کوامامت کے لئے آگے کرنا مکروہ ہے۔ (فتر وحدیث ص 75)

#### جوان:

راشدی صاحب نے نقد حنی کامسئلہ پورانہیں بتایا پورامسئلہ اس طرح ہے۔ 1- مسئلہ اندھے کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے اگر استقبال قبلہ نہ کرسکتا ہوا در نجاست سے نہ نج سکتا ہوا گرسمجھ دارا درمتی ہوتو بھراس کے پیچھے نماز مکر دہ نہیں

(بدايه ج ١ ص 77شرح نقايه ج ١ ص 86 كبيري ص 1 4 كفلاسه)

2- قدوری اردوص 41 میں ہے۔ غلام، گنوار، فاسق، نابینا جرامی بچپکوامام بنانا مکروہ ہے اورا گریدامام ہوجا نمیں تونماز ہوجائے گی۔

3- حضرت عطاء تابعي كافتوى: "عن ابي جريج قال سئل عطاء عن الاعمى ايوم القوم

فقال ما له اذا كان افقههم ورمسن عبد الرزاق ي 2ص 395)

ابن جرت کے سے روایت ہے حضرت عطاء سے پوچھا گیا نابینا کے بارے میں کیا وہ امامت کرا سکتا ہے لوگوں کوتوانہوں نے کہا کیا حرج ہے اگروہ ان میں سے زیادہ فقیہ ہو۔

4- حضرت ابرا بيم نخعى تابعي كافتوى: "عن حماد قال سالت ابر هيم عن الاعمى هل يومر فقال نعمر اذا قامر الصلوة - (مسنف عبدالرزاق ج2 س 395)

حضرت حماد نے کہامیں نے حضرت ابراہیم نخعی سے دریا فت کیا نابینا شخص کے بارہ میں کہ آیا وہ امامت کراسکتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں کراسکتا ہے بشر طیکہ نماز احجی طرح ادا کرتا ہو۔

5- حضرت ابن عباس ر النيخ كا نابينا كى امامت سے احتراز فرمانا: مصنف ابن الى شيبہ جوم 119 مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ميں ہے۔

" حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباسقال كيف اومهم وهم يعداوني الى القبلة".

6- مصنف ابن ابی شیبه ص ۱۱۹ جل 2 یس ہے حدثنا الفضل بن دکین عن ابی الحسناء عن زیادہ النہری قال سالت انساعی الائمی یوم فقال ما افقر کم الی ذالك

7- مصنف ابن الى شيبه ج 2 ص 119 ميں ہے۔

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن وصل الاحدب عن قبيصه بن برمة الائسدى قال قال عبدالله ما احب ان يكون موزنو كم عيانكم قال احسبه قال ولا قراء كم .

8- مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 119 میں ہے۔

حدثنا زید بن حباب عن اسرائیل عن مرزوق عن سعید بن جبیرانه قال الاعمی لا یوم.

تفصيلي جواب: مولا نامنصورعلي خان مرادآ يا دي لکھتے ہيں۔

اقول: حنفیہ کے نز دیک اس اندھے کی امامت مکروہ ہے جواحتیاط نہ کرتا ہوا در کو چہ گروہوا در اگر عالم اور مختاط ہویاسب میں افضل ہواس وقت حنفیہ ہر گز مکروہ نہیں کہتے بلکہ حجت میں بہی حدیث

عبدالله بن ام مکتوم کی لکھتے ہیں کتاب الاشباہ والنظائرا حکام الاثمیٰ میں ہے'' وتکروا مامتہالا ان یکون اعلم القوم'' یعنی مکروہ ہے امامت اندھے کی مگر جب کے مقتد بوں سے زیادہ جاننے والا ہو۔ اور بحر الرائق كتاب الامامة ميں ہے:''فأن كان افضلهم فأولى وعلى هذا حمل تقديم ابن امر مكتوم لانەلەرىيىق، مى الرجال الصالحين للامامة فى المدىنە احدافضل منە حينئني. " یعنی اگر نابینا افضل قوم ہوتو واسطے امامت کے وہی بہتر ہے اور اس پرمحمول ہے امام کرنا ابن ام مکتوم کا اس لیے کہ مدینے میں کوئی شخص قابل امامت کے ان سے بہترنہیں رہا تھااور فتح المنان فی تاسّید مذہب النعمان باب الامامة تاليف شيخ عبدالحق محدث وبلوى ميس بين ان كان مقتدى القوم وعالما وقارئا لايكرة وقدكان شيخنا الاجل الاكرم عبدالوهاب المتقى يوم اصاب مع عمیه "بیعنی اگر ہوا ندھا مقتدی قوم کا ادر عالم اور قاری تونہیں مکروہ ہے اور تحقیق استاد ہمارے عبد الوہاب متق امام ہوتے تھے اپنے یاروں کے باوجود نابینائی کے۔اورمحیط میں ہے ''اذا لحدیدکن غيره من البصير افضل فهو اولى "ليني جب كه نابينا سے بصير انضل ہوتو نابينا بہتر ہے۔اور بدائع باب الامامة ميس ب أذا كأن لا يوزيه غيره في الفضل في مسجده فهو اولى "ليني جس وقت فضیلت میں اور کوئی نابینا کے برابر نہ ہوتو وہی بہتر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک نابینا کی امامت مکروه نہیں مگراس وقت مکروہ ہے جب احتیاط نہ کرتا ہو یاعلم نہ رکھتا ہوعبداللہ بن ام مکتوم ان باتوں ہے بری تھے بلکہ اس دفت تو آنحضرت مُؤَیِّظِ تبوک کی اوائی میں تشریف لے گئے ہیں ان ہے بہتر کوئی نہ تفاعلی رہائیٰ کومکان کے اہتمام میں چھوڑ گئے تھے اگر اس کا بھی اہتمام ان کے سپر دہوتا تو اس اہتمام میں کو تاہی ہوجاتی بلکہصاحب ہداریہ کی خود وجہ کراہیت سے معلوم ہوتا ہے کہمطلقاً نابینا کی امامت مکروہ ہیں بلکہ پوجہ عدم احتیاط کے مکروہ ہے بس اس مسلے کو ابن مکتوم کی حدیث سے مخالف کہنا کمال درجے کی نا دانی ہے قیاس مع الفارق اسی کو کہتے ہیں ہاں خواب یادآ یا اگر رطب و یابس نہ بھرتے توسومسکوں کا التزام کیونکر ہو سكتا تها يجهم معترض صاحب كوخيال نهيس كه كميالكه تنامون بدريكهي اثكل سے كام ليتے ہيں۔

سمجھ ہی نہیں آتی ہے کوئی بات ذوق اس کی کوئی جانے کوئی سمجھ توکیا سمجھ رکھی جانے کوئی سمجھ توکیا سمجھ (ماخوذ فتح المبین میں 101۔111 ترمیم ادراضافہ کے ماتھ)

## اعتسراض نمبر (٢)

پیربدلع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔

مسئله ا: برنشهٔ ورچیز حرام ہے

### حسديث نبوي طلطي فالي

(مسلوج 2 کتاب الماشربه باب بیاب ای کلمسکرخیرالخ ص 162 ، رقع العدیث 5219) ایک صدیث میں ہے۔

قال رسول الله عَيْنَ ان من الحنطة خمرا او من الشعيد خمرا و من التمر خمرا و من التمر خمرا و من العسل خمرا

ترجمہ: رسول الله مَنْ يُنْتِمُ نے فر ما يا گندم، جو، تھجور، انگورا ورشہدے شراب بنتی ہے۔

(ترمذي  $^2$  كتاب الماشربة باب ما جاء في الحبوب التي يتخذمنها الخمر  $^9$  ، رقع الحديث  $^{1872}$  ، واللفظ له) (ابوداوُد  $^2$  كتاب المشربة باب الخمر من ما هي ص $^{161}$  ، رقع الحديث  $^{3676}$ )

#### فقصحنفي

ان ما يتخن من الحنطة والشعير والعسل والنرة حلال عند ابى حنيفة ولا يحد شاربه و ان سكرمنه (مداية آخرين 496 كتاب الاشربة ص496)

یعنی گذم، جو، شہداور جوار سے شراب بنانا ابوصنیفہ کے نزدیک حلال ہے۔ اس کے پینے واٹے پراگر چہاس کونشہ ہی کیوں نہ ہوکوئی حدنہیں۔ (فقہ وحدیث م 76)

جوان:

علامه ابوالحن مرغياني بيهية حنفي صاحب بدايه كواس مقام برامام محمد كي جامع صغير كي عبارت

ے وہم ہو گیا ہے۔ راشدی صاحب نے ہداری کی پوری عبارت نقل نہیں کی اگر پوری عبارت نقل کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ اصل یہ بات جامع صغیر کی ہے۔ ہداریہ کے بعدا کثر مصنفین نے صاحب ہداریہ پراعتاد کرتے ہوئے اپنی اپنی تصانیف میں یہ سئلہ بیان کردیا ہے۔ ہداری کی پوری عبارت ملاحظ فرما نمیں۔ علامہ ابوالحسن مرغیانی حنفی لکھتے ہیں۔

وقال في الجامع الصغير ماسوى ذلك من الاشربه فلا باسبه قالوا هذا الجواب على هذا العبوم والبيان لا يوجد في غيرة و هو نص على ان ما يتخذمن الحنطة و الشعير والعسل والنرة حلال عند ابى حنفة ولا يحد شاربه عندة و ان سكرمنه و لا يقطع طلاق السكران منه بمنزلة النائم. (بايرادلين م 495-496 مطروم كتبرامدادي)

امام محد نے جامع الصغیر میں کہا ہے کہ ان چارشر ابوں کے علاوہ باتی نشر آورمشر وبات کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے(اس قول کی تفصیل کرتے ہوئے) فقہاء نے کہا جس طرح اس کتاب میں عموم ہے وہ (امام محمد کی) اور کسی کتاب میں نہیں ہے اور عہارت میں اس کی تصریح ہے کہ جوشراب گندم، جو، شہد اور جوار سے بنائی جائے وہ امام ابو حنیفہ کے نز دیک حلال ہے اور اس کے چینے والے پر حد۔ جاری نہیں ہوگی خواہ اس کونشہ ہو جائے اور اس نشہ میں اس کی طلاق بھی واقع ہیں ہوگی جیسا کہ سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی جیسا کہ سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

ہماری تحقیق بہ ہے کہ امام تحد نے جامع الصغیر میں جو بیلکھا'' و ماسوی ذک من الاشر بہ فلا باس بہ ان چارشرابوں کے ماسواسے اس قسم کاعموم مراذییں ہے جواس عبارت کی تخریج کرنے والوں نے سمجھا ہے تی کہ جوشراب بھی نشہ آور ہواور وہ حلال ہوجائے ، بلکہ ماسوااسے مرادوہ مشروبات ہیں جو نشہ آور نہ ہوں کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک نبیز اور ہرنشہ آور مشروب حرام ہے، اس کے پینے نشہ آور نہ ہوں کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک نبیز اور ہرنشہ آور مشروب حرام ہے، اس کے پینے سے حدلان م آتی ہے اگروہ نشہ میں اپنی ہوی کوطلاق دے طلاق ہوجاتی ہے خود امام تحمہ نے بیکھا ہے کہ امام اعظم کا بہی قول ہے جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عنظر یب کتاب آلا ثار کے حوالے نے قل کریں گے اس المام اعظم کا بہی قول ہے جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عنظر میں ایسا عموم مراد نہیں ہے جو اس عبارت کی تخری اور تفصیل کرنے والوں نے بیان کیا ہے اور امام ابوحنیفہ اس بات سے بری ہیں کہ وہ ان چارشر ابوں کے علاوہ باتی نشہ والوں نے بیان کیا ہے اور امام ابوحنیفہ اس بات سے بری ہیں کہ وہ ان چارشر ابوں کے علاوہ باتی نشہ آورشر ابوں کو طلاق واقع نہ کریں اور اس کی طلاق واقع نہ کریں اب ہم تھوں حوالہ آورشر ابوں کو طلاق واقع نہ کریں اب ہم تھوں حوالہ

جات کے ساتھ اس سلسلہ میں امام عظم ابوحنیفہ کاموقف بیان کرتے ہیں:

علامه بدرالدين عيني حفى لكھتے ہيں:

فالنبين هو ما التمر اذا طبخ ادنى طبخة يحل شربه فى قولهم مادام حلوا و اذا غلا و اشتدو قذف بالزيد. عن ابى حنيفة و ابى يوسف يحل شربه للتداوى و التقوى الا المحدى المسكر.

(بناية شرح بدايدج 2 س 705-704 مطبوعه ملك سنز فيصل آباد)

کھجور کے پانی کومعمولی جوش دیا جائے تو یہ نبیذ ہے فقہاء احناف کے قول کے مطابق اس کا پینا جائز ہے بشرطیکہ یہ بیٹھا ہوجائے اور جب یہ گاڑھا ہوجائے اور جماگ چھوڑ دے یہ تو اما ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ دوااور طاقت حاصل کرنے کے لئے اس کا پینا جائز ہم البتہ اگریہ نشہ آور ہوتواس کا پینا جائز نہیں ہے۔

نبیذان چارشرابول کےعلاوہ ہےاوراس عبارت میں تصریح ہے کہ جب وہ نشہ آور ہوتوامام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کا پینا جائز نہیں ہے۔

2- علامه ابن بهام لكصتے بين:

وروایة عبدالعزیز عن ابی حنیفة و سفیان انهها سئلا فیهن شرب البنج فارتفع الی راسه وطلق امراته هل یقع قالا ان کان یعهله حین شربه ما هویقع در فتح القدیشر ته این ۵۵ مطبور کمتبزورید نبوی کمرا عبدالعزیز نبیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور سفیان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بھنگ کے نشر میں اپنی بیوی کوطلاق دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوجائے گی؟ امام ابوحنیفہ اور سفیان نے کہا اگر بھنگ بیتے وقت اس کو بھنگ کا علم تھا اس کی طلاق ہوجائے گی؟ امام ابوحنیفہ اور سفیان نے کہا اگر بھنگ بیتے وقت اس کو بھنگ کا علم تھا اس کی طلاق ہوجائے گی۔

بھنگ بھی ان چارشرابوں کےعلاوہ ہے ادراس عبارت میں تصریح ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک بھنگ کے نشہ سے طلاق ہوجاتی ہے۔

3- امام محمد بن حسن شيباني لكھتے ہيں۔

ترى الحد على السكران من نبيذ كأن او غيرة ثمانين جلدة بالسوط الى. قوله و هو قول الى حنيفه رحمة الله تعالى .

( سمّاب الآثارش 137 مطبونه اوارة القرآن كراجي )

جس شخص کو نبیزیا کسی اورمشروب سے نشہ ہوجائے تو ہماری رائے میں اس کواس کوڑے حد لگائی جائے گی۔اوریہی امام ابوحنیفہ میشلیہ کا قول ہے۔

اس عبارت میں امام محمد نے صاف تصرت کی ہے کہ جس مشروب سے بھی نشہ ہوا مام ابو حنیفہ کے نز دیک نشہ والے شخص پراس کوڑے خدلگائی جائے گی۔

4- سنمس الآئمة سرخسي حنفي لكھتے ہيں۔

ان السكر من النبيذ موجب للحد كشرب الخمر.

(المبيوط سرختى جلد 24 ص 29 مطبوعه دارالمعرفة بيروت)

نبیذے نشہ ہوتواس سے حدلگا نااس طرح واجب ہے جس طرح خمرینے سے حدلگا ناواجب ہے۔

5- علامه ابوالحن مرغينا ني حنفي لكصته بين:

ومن سكر من النبين حد.

(بدايداولين ص 506 مطبويه كمتبه امداديه)

جس شخص کونبیزے نشہ ہو گیااس کو حدلگائی جائے گی۔

6- علامه ابن عابدين شامي حنفي لکھتے ہيں۔

اىشرابكأن غير الخمر اذاشربه لا يحدالا اذاسكربه

(روالمحارج 3 ص 225 مطبوبه عثمانیه استبول)

خمر کے علاوہ کسی شراب کو بھی پیا جائے اس سے حد لا زم نہیں ہوگی البتۃ اگر اس سے نشہ ہو جائے تو حدلا زم ہوگی۔

اوسكر من نبين حدد (درالخارج 3 م 225)

نبیذے نشہ موجائے تو حدلگائی جائے گی۔

فآوی عالمگیری میں ہے۔

من سكر من النبين حد.

جش خص کو نبیز سے نشہ ہوجائے اس کو حدلگائی جائے گی۔

مبسوط مرضی ، ہدایہ، درمختار، ردالمختار اور عالمگیری ہے ہم نے اس پرحوالہ جات پیش کئے

ہیں کہ نبیذیا خرے علاوہ کس اور مشروب سے نشہ ہوجائے تواس پر حدیثے ہر چند کہ ان عبارات میں امام ابوحنیفہ کے قول کی تصریح نہیں کی گئی لیکن اہل علم سے میخفی نہیں ہے کہ فقہاءاحناف کی کتابوں میں جب مطلقاً کسی مسئلہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ امام ابو صنیفہ کا ہی قول ہوتا ہے اور جہاں امام محمد یا امام پوسف کے قول پرفتویٰ ہوتا ہے بیتصریح کر دی جاتی ہے کہ یہاں امام اعظم کا بیموقف ہےادرفتویٰ اما**م محمد ا**مام ابو یوسف کے قول پر ہے۔لہذاان تمام حوالہ جات سے بیژابت ہوتا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک ہروہ مشروب حرام ہے جس سے نشہ ہواور اس کے پینے پر حد لازم ہے اور اگر اس کے نشہ میں بیوی کو طلاق دے دی تو دہ طلاق واقع ہوجائے گی امام ابوحنیفہ کے مذہب اور ان کے اقوال کو بیان کرنے والے امام محمد بن حسن شیبانی ہیں اور انہوں نے کہیں یہ ہیں لکھا کہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک ان چار شرابوں کے علاوہ باقی نشہ آورشرابیں حلال ہیں اور ان کے پینے پر حذبیں ہے بلکہ اس کے برعکس کتاب آلا ثارییں پر لکھاہے کہ جس شخص کونبیزیا کسی اور چیز سے نشہ ہوجائے اس پر حدہے اور یہی امام ابوصنیفہ کا قول ہے، اور جامع الصغیر کی عبارت کی جواس کےخلاف تخریج اور تفصیل کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کی تخریج کی بنیاد پر ہدا ہے، تبیین الحقائق یا بعض دوسری کتابوں میں جوصرف چارشرابوں کو حرام کہا گیا ہے اور باقی نشہ آ ورشرابوں کوحلال کہا گیا ہے یاان پر حدلا زمنہیں کی وہ سب صحیح نہیں ہے۔ مفسرقر آن حضرت مولا نامحم على صديقي كاندهلوي بيهيية حنفي لكھتے ہيں۔

احناف في مركم وضوع پرطول طويل بحثين كى بين كيكن جمين امام محم كايفيصل يسند ب

ما اسکر کثیرة فقلیلة حراه بروه شراب جس کا کثیر سر بواس کا تصور ایجی حرام ہے۔
انگور، گیبوں، مجبور، انجیر، شہدسے تیار شده مشروب امام محمد کے نزویک قطعاً حرام ہیں۔ صاحب در مخار کا یہ کہنا یہ یفتی کہ قانون حنی میں اس پر فتوی ہے اور صرف بہی نہیں کہ شراب جے قرآن نے خمر کہا ہے وہ حرام ہے بلکہ احناف نے اس معاملہ میں کچھ دوسرول سے زیادہ تشدد آمیز پالیسی اختیار کی ہے وہ اسے صرف حرام ہے بلکہ ناپاک اور نجس العین بھی بتاتے ہیں اسے ملال بتانے والے کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھتے۔ مسلمان کے قل میں اسے مالیت والی چیز نہیں مانتے۔ ہر طرح سے اس سے انتفاع پر قد خن قائم کرتے ہیں۔ دواء بھی اس کے استعال کو ناجائز کہتے ہیں۔ یا در ہے فقہ حنی میں قانون وہ ہے قد خنی میں قانون وہ ہے جس پر ان کے ہاں فتوی ہو۔ اقوال منتشرہ کا نام خنی نہیں ہے بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شراب چینے جس پر ان کے ہاں فتوی ہو۔ اقوال منتشرہ کا نام خنی نہیں ہے بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شراب چینے

والے کاپسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے اور پسینہ آنے سے اس کا وضواؤٹ جاتا ہے۔

بہر حال ہمیں احناف کی تفصیلی قانونی بحثوں سے ایک طرف ہو کرشنے الحدیث مولا نا زکریا صاحب کا یہ فیصلہ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

نشہ آورساری شرابیں ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے نزدیک حرام ہیں وہ سب کوخمر ہی قرار دیتے ہیں اور بغیر کسی تفصیل کے سب کوحرام قرار دیتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی ، اور امام احمد بین اور بغیر کسی تفصیل کے سب کوحرام قرار دیا ہے اور بلاشبہ اس دور کے مطابق اس رائے کو اپنانا ہی احتیاط کا نقاضا ہے او جز المسالک شرح موطا امام مالک

(تغییرمعالم القرآن پارهنمبر7 جلدنمبر7 سورة المائده آیت نمبر 90 مطبوعه اداره تعلیمات القرآن سیالکوٹ پاکتان) مولا نا خالد سیف الله رحمانی حنفی ککھتے ہیں۔

اشربه شراب کی جمع ہے شراب ہر بہتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جسے پیاجا سکے،خواہ حلال ہویا حرام ہلیکن شریعت کی اصطلاح میں ان مشروبات کو کہتے ہیں جونشہ بیدا کرنے والی ہوں۔والمشر اب لعنة کل مائع یشر بواصطلاحا مایسکر۔ (درمخارج 5 ص 288)

وہ شروبات جوشرعا حرام ہیں چارطرح کے ہیں۔

1- خمسہ

خمرے مرادانگورکا کپاری ہے جس میں جوش پیدا ہوجائے اور جھاگ اٹھنے گے امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک تمام حرام مشروبات میں جوش اور شدت کی کیفیت کا پیدا ہونا کافی ہے جھاگ کا اٹھنا ضروری نہیں امام ابوحنیفہ کے نزدیک جھاگ کا اٹھنا بھی ضروری ہے حرمت شراب کے معاملہ میں بعض فقہاء احناف نے احتیاطاً صاحبین کی رائے پرفتوی دیا ہے۔ و قیل یوخن فی حرمة الشر اب بمجرد الاشتداد احتیاطاً۔

اس کے علاوہ جن مشروبات پرخمر کااطلاق کردیاجا تاہے دہ ازراہ مجاز ہے۔ (درالختارج 5 س 288)

خمسر کے احکام

خمرسے درج ذیل احکام متعلق ہیں:

حرام مشروبات میں سے ای کو' خمر'' سے موسوم کیا جائے گا پھر چوں کہ خمر کی حرمت قرآن

مجیدیں مصرح ہے اس لئے اگر کوئی شخص اس کی حرمت کا منکر ہوا دراس کو حلال سمجھتا ہوتو اس کو کا فرقر اردیا جائے گا۔ یک فور مستحلها لانکار دالدلیل القطعی

- 2- خربذاتة حرام موگا چاہاں کی وجہ سے نشہ بیدا مویانہ مواں لئے اس کی زیادہ اور کم مقدار میں کوئی فرق نہیں موگا۔ ان عینها حرام غیر معلول بالکسر ولا موقوف علیه ۔

انهانجسة نجاستة غليظه كالبول.

- 4- مسلمان کے حق میں یہ ہے قیمت ہوجائے گاس کی خرید وفروخت جائز نہ ہوگی اگر کوئی شخص اس کو ضائع کر دے یا غصب کر لے تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا۔ حتی لایضین متلفها و غاصبها ولا یجوز ہیعها
- 5- اس سے کسی بھی طرح کا نافع اٹھانا مثلاً جانوروں کو بلانا، زمین کواس کے ذریعہ تر کرناجہم کے خارجی استعال اورامام ابوحنیفہ کے زویک دواگ علاج وغیرہ جائز نہیں۔

وحرم الانتفاع بها ولويسقى دواب اوالطين او نظر للتلهى ادنى دواء اودهن اوطعام اوغير ذلك.

6- اس کے پینے پر بہر حال حد جاری ہوگی چاہے نشرکی کیفیت پیدا ہوئی ہو یا نہیں ہو۔ ہو یا نہیں ہو۔

يحدشار بهاوان يسكرمنها

- 7- خمر بننے کے بعد اگر اس کو پکا یا جائے یہاں تک کہ نشہ کی کیفیت ختم ہوجائے تب بھی اس کی حرمت باتی رہے گی البتہ اب جب تک نشہ پیدا نہ ہوجائے اس پر صد جاری نہ ہوگا۔
  - 8- امام ابوصنیفه کے زدیک اس کاسر که بنانا درست ہوگا۔

(بدایه جیرارم س 478-477 شای ج 5 س 89-288)

### 2- منصف وباذق

انگور کے رس کواس قدر پکایا جائے کہ اس کا نصف حصہ یا نصف سے زیادہ اور دو تہائی ہے کم حصہ جل جائے اور نصف یا ایک تہائی سے زیادہ نی رہے تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کے نز دیک شدت پیدا ہو جانے اور جما گر بھینکنے کی صورت میں اور صاحبین کے نز دیک محض شدت پیدا ہو جانے کی وجہ ہے حمام

ہوجائے گی۔ اگر پکانے کے بعد نصف مقدار باتی رہ جائے تو''منصف'' اور تہائی سے زیادہ تو'' باذ ق'' کہلاتا ہے۔ امام اوز اعی کے نزد یک بیدونول مشروب حلال ہیں۔

-3

تحجورے حاصل کیا جانے والا کیا مشروب ''سکر'' اور ' دنقیع التم '' کہلاتا ہے ہے بھی حرام مروہ۔۔۔۔

شریک بن عبداللہ کے نزد یک بیحلال ہے۔

4- لقيع زبيب

سیمشش سے حاصل کیا جانے والا کیا مشروب جس میں شدت اور جھا گ پیدا ہو جائے امام اوز اعی اس کوحلال قر اردیتے ہیں۔

حسكم

ان تینوں مشروبات اور خمر کے احکام میں فقہاء نے فرق کیا ہے۔ اس کئے کہ احناف کے نزدیک ان کی حرمت خمر سے کم ترہے جن احکام میں فرق کیا گیاوہ حسب ذیل ہیں۔

1- ان مشروبات کی حرمت سے انکار کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی اس لئے جیسا کہ او پر ذکر ہوان کی حرمت پر اتفاق نہیں ہے اس طرح ان کی حرمت قطعی باتی نہیں رہی بلکہ اس کی حیثیت ایک اجتہادی مسئلہ کی ہے۔

لان حرمتها اجتهادية وحرمة الخبر قطعيه

- 2- ان مشروبات کے نجس ہونے پر نقہاءا حناف متفق ہیں تا ہم بعض حضرات کے نز دیک ریک ہیمی نجاست غلیظہ ہیں اور بعض کے نز دیک نجاست خفیفہ، سرخسی اور صاحب نہر نے ان کے نجاست خفیفہ ہونے کوئر جیجے دی ہے۔
- 3- امام ابوصیفه اور قاضی ابو یوسف کے نز دیک بیراس مقدار میں حرام ہوں گے جس سے نشہ پیدا نہ ہونے پائے توشراب کی سزا (حد) پیدا ہوجائے چنانچا گراتی مقدار میں پی گئی کہ نشہ پیدا نہ ہونے پائے توشراب کی سزا (حد) جاری نہیں ہوگی۔

لايجب الحدبشر بهاحتى يسكرو يجب يشرب قطرة من الخمر

## 

4- امام ابو صنیفہ کے نز دیک بیمشر و بات ذی قیمت (متقوم) ہوں گے چنا نچیان کوفر وخت کرنا امام ابو صنیفہ کے نز دیک درست ہوگا اور اس کو ضائع کرنے والے کو تا وان اداکر نا ہوگا البتہ بیتا وان خودان مشر دبات کی شکل میں ادائیں کیا جاسکے گا بلکہ قیمت اداکر نی ہوگی قاضی ابو بیس سے اور امام محمد کے نز دیک بیمشر و بات بھی بے قیمت ہیں۔

5- ان سے کسی طرح کانفع اٹھانا جائز نہ ہوگا۔

(البدايه جهادم ص 78-477 شاي ج 5 س 89-288)

### حسلال مشروبات

اسى طرح جومشر وبات حلال بين وه چار بين چاہان ميں شدت پيدا موجائے:

1- كمجوراور شمش كى نبيزجس كوتھوڑ اسا پكايا جائے۔ان طبح ادنى طبحة

2- کھجوراورکشمش کی مخلوط نبیزجس کوتھوڑ اسابکادیا جائے۔

3- شہد، گیہوں وغیرہ کی نبیز چاہے پکائی گئی ہویانہیں۔

4- " نشلث غبی''۔۔۔یعنی انگور کے رس کواس قدر پکایا جائے کہ دوتہائی جل جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے۔ تہائی باقی رہ جائے۔

ليكن اس كے حلال مونے كے لئے چند شرطيس ہيں:

اول یہ کہ ان مشروبات کے پینے کامقصودلہوولعب کا نہ ہو بلکہ قوت حاصل کرنامقصودہو، تا کہ نماز،روزہ، جہادیس ہولت ہو، یاکسی بیماری میں اس سے فائدہ پہنچنے کا امکان ہو۔

التقوى في الليالي على القيام في الايام على الصيام و القتال لاعداء الاسلام اولتداوي لدفع الالام.

اگرلہولعب مقصود ہوتو بالا تفاق حرام ہے۔ دوم یہ کہ اتن مقدار نہ ہو کہ اس سے نشہ پیدا ہو۔ مالم یسکر ۔۔۔۔ اگر غالب گمان ہو کہ اس کے پینے سے نشہ آ جائے گا۔ تو پھراس کا پینا درست نہیں۔

لیکن امام محمد کواس مسئلہ میں شیخین سے اختلاف ہے ان کے نزکو یک ان مشروبات میں اگر شدت کی کیفیت بیدا ہوجائے توریخ محرام ہوجاتے ہیں چاہے مقدار کم ہویازیادہ، بہر حال وہ حرام ہول

گ۔ان کے پینے پرشراب کی سزانا فذکی جائے گ۔اگر پی کرکوئی بحالت نشه طلاق دیے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ نینز وہ بنجس شار ہوگا بہی رائے ائمہ ثلاثہ کی ہے اور اس پر متاخرین احناف نے فتوی دیا ہے۔ (دیکھئے ردالمخارج 5 س 93-292) (ماخوذ قاموس الفقد ص 339 تا 343 مطبوعہ میرمجمد کراچی)

## اعت راض نمب ر 🕅

پیر بدیع الدین شاه راشدی ککھتے ہیں۔

مسئله ال درندول کے چرے کا استعال منوع ہے

### حسديث نبوى مطفي قليلم

عن ابی الملیح بن اسامه عن ابیه عن النبی تُلَیِّمُ نهی عن جلود السباع ترجمه: سیدنا اسامه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی تَلَیْمُ نِی درندوں کے چمڑے استعال کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(ابوداود كتاب اللباس باب في جلود النمور والسباع رقع الحديث  $^{413}$ ) (نسائي  $^{2}$ كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن المانتفاع بجلود السباع  $^{191}$ ، رقع الحديث  $^{4258}$ ) (مسند احمد  $^{5}$   $^{74,75}$  رقع الحديث  $^{2073120725}$ )

### فقصحنفي

كل اهاب دبغت فقد طهر و جازت الصلوة فيه والوضوء منه الا جلد الخنزير والادمي

(هدایة اولین کتاب الطهار قباب الماء الذي یجوزبه الوضوء و مالایجوزبه ص<sup>4</sup>) مرچر او باغت کے بعد پاک ہوجاتا ہے اس میں نماز پڑھنا یا اس سے وضو کرنا جائزہے۔ گرخز براور انسان کا چرا یا کنبیں ہوتا۔

(فقه دحدیث (77)

فقہ خفی کے دلائل

جوان:

اس مسلمیں احناف کے پاس کافی احادیث موجود ہیں جن میں آتا ہے کہ چڑا دہاغت سے پاک ہوجاتا ہے ملاحظ فر مائیں۔

### مديث نمبر ():

عن سودة زوج النبي تَقَيِّمُ قالت ما تت لنا شاة فد بغنا مسكها ثمر مازلنا ننبذ فيه حتى صارشنا . ( بخسارى )

### مديث نمبر (P:

عن عبدالله بن عباس قال سمعت رسول الله تَلْيَّا يقول اذا ذبح الاهاب فقد طهر و (ملم)

حضرت عبدالله بن عباس وللنوئي سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مالی ہے تو وہ پاک الله مالی ہے تو وہ پاک الله مالی ہے تو وہ پاک موجاتا ہے۔

### مدیث نمبر (۳:

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله عَلَيْمُ امر ان يستمع بجلود الميته اذا دبغت (موطامام ما لك)

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ٹاٹھا اسے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیٰ ہیں کہ اللہ علیٰ اللہ علیٰ ہیں کہ اللہ علیٰ ہیں کہ جب مردار جانور کے چڑے کو دباغت دی جائے تواس کے استعمال سے فائدہ اٹھا یا جائے۔

ف: کیوں کہ چمڑاد باغت (رنگنے) سے پاک ہوجاتا ہے۔

### عدیث نمبر (<sup>©</sup>:

عن سلمة بن المحبق قال ان رسول الله على جاء في غزوة تبوك على اهل بيت فاذا قرية معلقة فسأل الماء فقالوا له يارسول الله

أنماميته فقال دباغها ظهورها . (مندامر)

حضرت سلمہ بن مجبق رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَیْمَ عَرْدہ وَ تَبُوک مِیں ایک مُشکیزہ لئکا اللہ عَلَیْمِ عَرْدہ اللہ عَلَیْمِ ایک مشکیزہ لئکا ہوئے اللہ عَلَیْمِ ایک مشکیزہ لئکا ہوا تھا آپ نے پانی ما نگا۔گھر والول نے عرض کیا یا رسول اللہ عَلَیْمِ ایک مشکیزہ مردہ جانور کے چڑے کا ہے۔حضور عَلَیْمِ نے ارشا دفر ما یا کہ و باغت اس کو یاک کرنے والی ہے۔

### عدیث نمبر ۞:

عن ابن عباس ان رسول الله تَالِيمُ قال ايما اهاب دبخ فقد طهر . (ترسني)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله مَثَاثِیْمَ نے ارشا دفر ما یا کہ چڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہوجا تا ہے۔ حدیث نمبر (؟):

عن جابر بن عبدالله قال كنا نصيب معرسول الله تَالِيَّا في مغانمنا من المشركين الاسقية فنقتسمها و كلها ميته فننتفع بذلك. (طيادي)

حضرت جابر بن عبداللّه رخالیّن سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللّه سَلَیْن کے مشکیزے ملاکر اللّه سَلَیْن کے مشکیزے ملاکر کرتے ہے تھے تو ہم ان کونفیم کر لیتے ہے حالانکہ یہ شکیزے مردار جانوروں کے ہوتے ہے اوران کے استعال سے نفع حاصل کرتے ہے۔

### حدیث نمبر ②:

عن عبدالله بن عباس قال تصدق على مولاة لهيهونة بشاة فماتت فمربها رسول الله عَلَيْم فقال هلا اخات اهابها فد بغتموه فأنتفعت مربه فقالوا انها ميته فقال انما حرم اكلها (طاري) حضرت عبدالله بن عباس بنائم المونين عبدالله بن عباس بنائم المونين

حضرت میموند و النظائی ایک باندی کوایک بکری خیرات میں دی تھی اور وہ مرگئ تو رسول الله منافی کا گزراس پر ہواور آپ نے فرما یا کہ کیوں تم نے اس کے چڑے کو بیس لیا کہ اس کو دباغت دے کراس سے نفع حاصل کرتے۔ان لوگوں نے عرض کیا کہ وہ مردار ہے آپ نے ارشا وفرما یا کہ صرف اس کا گوشت کھا ناحرام ہے۔

### حدیث نمبر ﴿:

قال ماتت شأة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانه يغنى الشاة قال فلولا اخناتم مسكها فقالت تاخذ مسك شاة قدماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما قال الله (قل لا اجد فيما اوحى الى محرماً على طاعم يطعمه الإية ، فأنه لا بأس بأن تنبعوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت اليها فسلخت مسكها فنبغته فأتخنت منه قربة حتى تخرفت. (طاوى) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت سودہ بنت زمعۃ رہائی ہی ایک بکری مرگئی انہوں نے عرض کیا یا رسول الله سَلَيْنَا وه مركى بي يعنى بكرى آب نے ارشا دفر مايا كه كيون تم نے اس كے چڑے کنہیں لیا؟ سودہ بڑائیڈانے عرض کی کہم کیسے بکری کے چمڑے کولے سکتے تھے؟ جومر دار ہوگئ ہے حضور مَا لَيْنَا لَم في ارشاد فرما يا كمالله تعالى في سورة انعام كى آيت (ي8ركوع18) ميں يہي فرمايا ہے: قل لا اجد في او لحم خنزير فانه رجس '' (اب پنجمبر مَالِيَّا ان لوگول سے ) تم فرماؤ (ان چيزول ميں سے جن کوتم حرام کہتے ہو) میں نہیں یا تااس میں جومیری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے برکھانا خرام مگریمردار ہویارگوں کا بہتا خون یابد جانور کا گوشت وہ نجاست ئے۔اس لئے اگرتم اس کو (لیعنی مری ہوئی بکری کے چیڑے کو) دیاغت دے دیتے اوراس سے نفع اٹھاتے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت سودہ بڑٹٹٹا فر ماتی ہیں کہ میں نے آ دی روانہ کر دیا اور کھال کھنچوا کرمنگوالی اوراس کو دیاغت دلوا کراس سے مشكيزه بنوايا ـ وه استعال ميں رہايهاں تک كدوه پھٹ گيا ـ

### مدیث نمبر ۞:

عن میہونہ قالت مرعلی النبی نظیم رجال من قریش بجرون شاۃ لھم مثال الحمار فقال لھم رسول الله نظیم الحاد خاتم اهابها قالوا انها میت فقال رسول الله نظیم یطهرها الباء والقرظ (ابردادر) ام المونین حضرت میمونه بھی الله نظیم الباء والقرط رابردادر) الله نظیم میمونه بھی کے رسول الله نظیم کے باس چند قریش کے لوگ اپنی ایک مری ہوئی بحری کو جوگد ھے کی طرح بھول گئی تھی تھی تہ وے لے جارے سے تقورسول الله نظیم نے ان سے فرمایا کہ کاش تم نے اس کے چڑے کو لے لیا ہوتا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ فرمایا کہ کاش تم نے اس کے چڑے کو لے لیا ہوتا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ مردار ہے تو رسول الله نظیم نے اس کے چڑے کو لے لیا ہوتا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ مردار ہے تو رسول الله نظیم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور کیکر پاک کر دیے ہیں۔ (اور یہ تھی دباغت کی ایک شم ہے)

## عدیث نمبر 🛈:

عن عائشه قالت قال رسول الله تالله الشه المحلود الميتة اذا هى دبغت ترابا كان اورمادا اوملحا اوما كان بعدان يظهر صلاحه.

ام المونین حضرت عاکشہ صدیقتہ جائشا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ منافیا سے خرما یا کہ مردار جانور کے چڑے کے استعال سے جب اسے دباغت دی جائے تو فائدہ اٹھاؤ خواہ دباغت می سے دی گئ ہو یارا کھ سے یا نمک سے یا ایسی چیز سے دباغت دی گئ ہو کہ جس سے چڑے ہیں صلاحیت بیدا ہوجائے۔

ناظرین ہم نے دس احادیث نقل کر دی ہیں جن میں صاف مذکور ہے کہ د باغت دیے ہے چڑا پاک ہوجا تا ہے اب رہی ہے بات کہ د باغت کے کہتے ہیں توعرض ہے:

چمڑے سے اس کی بد بواور نا پاک رطوبتوں کے دور کرنے کو دباغت کہتے ہیں۔واضح رہے کہ دباغت کی دوشمیں ہیں۔

# 

د باغت حقیقی میہ ہے کہ چڑے کو داوؤں کے ذریعہ مثلاً نمک، انار کے حھکے، ماز واور کیکر یعنی بول کے پتوں سے پاک کیا جائے اور د باغت تھمی میہ ہے کہ چڑے کو دھوپ میں اس طرح طرح تیا یا جائے یامٹی اور دا کھ میں اس طرح روندا جائے کہ اس کی بد بواور رطوبت دور ہوجائے۔

دباغت حقیق سے چڑا ہمیشہ کے لئے پاک ہوجاتا ہے اوراس کی نجاست پھرعود نہیں کرتی البتہ وباغت حکمی میں اختلاف ہے امام اعظم ابوحنیفہ ہُور ہیں ہے دوروایتیں منقول ہیں ایک یہ کمنجس رطوبت پانی کرتی کی وجہ سے ودکر جائے گی تو چڑا پھر نجس ہوجاتا ہے دوسری روایت میں ہے کہ دباغت حکمی کے بعد چڑا دوبارہ پانی میں تر ہوجائے اور رطوبت ظاہر ہوجائے تو بید طوبت جوظا ہر ہوئی ہے اصلی پہلے کی رطوبت نہیں ہے کیونکہ چڑے کی اصلی رطوبت دھوپ یا مٹی یارا کھ سے جا چگی تھی اس وجہ سے چڑے کو نجس نہیں ہے کہ ونکہ چڑے کہ اسلی رطوبت دھوپ یا مٹی یا را کھ سے جا چگی تھی اس وجہ سے چڑے کو نجس نہیں فتو کی ہے قرار دیا جا سکتا اور اس دوسر نے قول پر (جس سے چڑے کا پاک رہنا ثابت ہوتا ہے ) فتو کی ہے (شرح قالیہ عمدة الرابیة ، غیاث اللغات ) البتہ مختارات النوازل میں بیصراحت ہے کہ دباغت حکمی میں اگر چڑے کو دباغت دی جائے۔ اور دھوپ یا مٹی یا را کھ کے ذریعہ دباغت حکمی میں اگر چڑے کے دباغت دی جائے۔ اور دھوپ یا مٹی یا را کھ کے ذریعہ دباغت دی جائے۔ اور چڑے کی نجاست بالا نفاق عوز نہیں کرے گی اور بید باغت حکمی دباغت حقیقی کے شل ہوجائے گ

وعن ابراهيم قال كلشيء يمنع الجله من الفسادهو دباغ. (رداه مُسدفي الآثار)

حضرت ابراہیم سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہرائی چیز جو چڑے کوخراب ہونے سے روک دیے تو یہی اس کے لئے دباغت ہے۔ (کت اسب آلا ثار) رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قل کی ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اس صدیث میں اوراس مضمون کی دوسری روایات میں۔

رسول الله مظافیر الله مظافیر است جوممانعت فرمائی میں جونہی وارد ہے اس سے نہی تنزیمی مراد ہے اور یہ ہے۔ کہ اس حدیث میں جونہی وارد ہے اس سے نہی تنزیمی مراد ہے اور یہ مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے اور حدیث میں نہی اس لئے آئی ہے کہ در ندوں کے چیڑوں کو پہننا اور ان کے چیڑوں پرسوار ہونا سرکش لوگوں اور مجمی کفار اور عیش پرستوں کا عام دستور ہے لہذا نیک لوگوں کے لئے ان کا استعال مناسب نہیں اس لئے مکروہ تنزیمی ہے۔

منع کی بعض روایات میں اہاب کے لفظ بھی آئے ہیں۔ اہاب کہتے ہیں کی کھال کواور کی کھال کوجلد کہتے ہیں بھی وہا غت سے بل مردار جانور کی بھی کھال اور پٹھے نجس ہیں ان سے نفع لینا جائز نہیں اور نہ ہی ان کی تجارت جائز ہے مردار جانور کی بھی کھال کو پکانے اور خشک کرنے کے بعد اس سے نفع لینا اور تنجارت کرنا جائز ہے اس طرح مردار جانور کے سینگ اور ناخن دغیرہ جن پرزندگی کا اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو کا لینے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے ان سے نفع اٹھانا مطلقاً جائز ہے اور بھی تمام ائمہ کا فرج سے۔

ایک شبرادراس کاازالہ: ایک روایت میں حضرت ابوالملیح بڑھٹی نے درندوں کے چڑوں کی قیمت کے استعال کو کروہ کہا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ قیمت لینا اس وقت مکروہ ہوگا کہ چڑے کی وباغت نہ ہوئی ہواس لئے کہ قبل دباغت چرانجس رہتا ہے لیکن دباغت کے بعداس کوفروخت کر کے قیمت کا حاصل کرنا مکروہ نہیں ہے اور فقاوی قاضی خال میں صراحت ہے کہ مردہ جانوروں کے چڑوں کا فروخت کرنا باطل اور نا جائز ہے بشرطیکہ وہ جانور ذرائے گئے ہوئے نہ ہوں ، یاان کو دباغت نہ ہوئی ہو۔

فروخت کرنا باطل اور نا جائز ہے بشرطیکہ وہ جانور ذرائے گئے ہوئے نہ ہوں ، یاان کو دباغت نہ ہوئی ہو۔

(مسروت اے)

## اعتسراض نمب ر 🖱

بير بدليج الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئله ا: جس چيز کاکثيرنشه آور مواس کاقليل بھي حرام ہے

### مسديث نبوي طفي عليكيلم

عن جابر قال قال رسول الله طَلَيْمُ ما اسكر كثيرة فقليله حرام ترجمه: سيرنا جابر وللفي سيروايت بكرسول الله طَلَيْمُ من فرما ياجو چيز زياده مقداريس نشرآ وربواس كى كم مقدر بهى حرام ب

#### فقصحنفي

ولان المفسل هو القارح المسكر و هو حرام عن دنا (هداية آخيرين ج<sup>4</sup>كتاب الاشربدس <sup>497</sup>) يعنى بمارك (احناف) كنز ديك وه شراب كاپياله ترام ہے جس سے نشه موتا ہے۔ (فقد وصدیث ص 78)

جوان:

1- علامه ابن ہمام حنفی فتح القدیر شرح ہدایہ ج 5 ض 79/80 میں لکھتے ہیں خرکے علاوہ باتی نبیذوں میں نشہ کی وجہ سے حدلازم ہوتی ہے اور خمر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حدلازم آتی ہے خواہ نشہ ہویانہ ہو۔

2- المام محمد لكصة بين:

همدعن يعقوبعن ابى حنيفه رضى الله تعالى عنهم قال الخمر قليلها و كثيرها ـ (كتاب الاثار 154)

امام محمد، امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا خمر (شراب)مطلقاً حرام ہے خواہ قلیل ہویا کثیر۔

صاحب ہدایہ بھی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ خمر کے علادہ نبیذ وغیرہ جب حرام ہوتی ہے جب اس میں نشر آ جائے۔ جب تک نشہ نہیں اس وقت تک حرام بھی نہیں جس جام سے نشر آ سے گاای کوحرام کہا جائے گا پہلے جونبیذ پی ہے وہ صحیح تقی اس میں نشہ بین تھا تو اس پر حرام کا تھم کیسے لگے گا۔ ہدایہ کا یہ مسئلہ بالکل درست ہے۔ وجہ اس کی بیر ہے کہ نبیز تمر شراب بمعنی خمر کا نہیں بلکہ اس پانی کا نام ہے جس میں چند کچھوریں وجہ اس کی بیر ہے کہ نبیز تمر شراب بمعنی خمر کا نہیں بلکہ اس پانی کا نام ہے جس میں چند کچھوریں ڈال دی جائیں تاکہ پانی میٹھا ہو جائے جس طرح آج کل شکر ڈال کر پانی میٹھا کیا جاتا ہے اسی طرح زمانہ میں حوریں ڈول کر پانی میٹھا کیا جاتا تھا شرعا اس مشر وب کا بینا بلا کر اہت درست ہے حضورا قدس منا پیٹا ہو اس کو بار بارنوش فرمایا ہے چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔

## مدیث نمبر (۱):

 حضرت عائشہ بڑا ہی اسے روایت ہے کہا ہم ایک مشک میں رسول اللہ مُلا ہُم کے لئے نبیذ بناتے شے اوپر کی جانب سے اس کو بند کر دیا جاتا تھا نیچے اس کا دہانہ تھا ہم صح نبیذ ڈالتے آپرات کوپی لیتے ہم رات کونبیذ بناتے آپ صبح بی لیتے۔ (مشکوۃ متر جم ج2ص 320) حدیث نمبر ():

ابن عباس ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہا رسول اللہ طَالِّۃ کے لئے رات کے پہلے حصہ میں نبیذ ڈالی جاتی تھی آپ اس دن چیتے بعد میں آنے والی رات کو بھی چیتے دوسرے دن اگلی رات بھی اور تیسرے روزعصر تک اگر ڈکٹے رہتی خادم کو پلا دیتے یا تھم فر ماتے اس کو بھینک دیا جائے۔ "میسرے روزعصر تک اگر ڈپٹے رہتی خادم کو پلا دیتے یا تھم فر ماتے اس کو بھینک دیا جائے۔ (مشکوۃ متر جمج 2 ص 320)

حدیث کی شرح میں محدثین نے فر ما یا کہ اگر بوجہ گری دغیرہ کے نبیذ میں نشہ پیدا ہوجا تا (جس کی پہچپان رنگ بدلنے یا حجھا گ پیدا ہونے دغیرہ سے ہوجاتی ہے ) توحضورا کرم مُثَاثِیْمُ اس کے گرانے کا تھم دے دیتے اورا گرنشہ پیدانہ ہوتو خادم کو پلا دیتے۔ (مرقات ص 227ج8)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبیذ تمرعمہ و پہندیدہ مشروب ہے۔البتہ اسے اگر زیادہ دیر تک رکھا جائے تو اس میں بھی نشر بھی پیدا ہو جاتا ہے بیمشروب نشہ آور ہونے سے پہلے بلا کراہت حلال ہے اورنشہ آور ہونے کے بعد بلاشبہ حرام ہے۔

رہی وہ روایت جو راشدی صاحب نے نقل کی ہے احناف کا مسلک ای کے مطابق ہے مخالف نہیں فقہ نفی بھی خمر کے بارے میں یہی کہتی ہے۔البتہ نبیز کا حکم جداہے ہدایہ میں نبیز کی ہی بحث تھی نہر کی۔

## اعتراض نمبر ﴿

پیر بدلیج الدین شاہ را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ : ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا

حسديث نبوى طلنيا عَلَيْهُمْ

عن ابي موسى عن النبي تَافِيً قال لا نكاح الابولي

## (هدايه بر اعتراهات كا علم جانزه ) هناك هناك هناك هناك ( 202 )

ترجمہ: سیدنا ابومول مٹاٹئؤ سے روایت ہے کہ نبی مٹاٹیئے نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح نہیں ہوتا۔

(ابوداوُدج اكتاب النكام باب في الولي ص 291، رقر الحدث 2085) (ترمذي ج اكتاب النكام باب ما جاء لانكام النكام باب لانكام الابولي ص 135 جاء لانكام الابولي ص 208 رقر الحديث 130 (ابن ماجه كتاب النكام باب لانكام الابولي ص 135 رقر الحديث 188 )

#### فقصطنغي

وینعقان نکاح الحرق العاقلة البالغة برضاء ها و ال لعریعقا علیها ولی بکر اوثیبا (هداید اولین ج کتاب النکام باب فی الاولیاء و الاکفاء ص 313) ترجمه: یعنی آزر، عاقله، بالغه عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے ولی کے بغیر ہوجائے گاوہ کنواری ہویا ہیوہ۔ (فقد وسیث ص 79)

#### eolo:

امام ابوصنیفہ کاظریقہ اجتہادیہ ہے کہ وہ کسی مسلمیں واردہونے والی تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا مسلک اختیار کرتے ہیں۔جس سے حق الامکان ساری روایات جمع ہوجا کیں اور کو کی روایت عمل کرنے سے ندرہ جائے۔ زیر بحث مسلمیں بھی بہی صورت ہے مملوکہ صغیرہ ، مجنونہ کو غلامی بچین اور پاگل بن کے عواض کی بنا پر اپنا نکاح خود کرنے کاحق بالا تفاق حاصل نہیں ان کا نکاح ان کے ولی بی کریں کے لیکن آ زاوہ عاقلہ اور بالغہ ورت کے بارے میں قرآن وسنت کے قطعی دلائل اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ اپنا نکاح خود کرسکتی ہیں۔ اورولی کے بغیراس کا نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔قرآن وسنت کے دلائل ملاحظ فرمائیں۔

### مستسرآن سے دلائل

### پېسىلى آيت

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَنَ رُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّضَنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَزْبَعَهُ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوْفِ الوَائلَهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿

(پارەنمبر2سورةبقرەايتنمبر234)

اور جو بوگتم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیبیاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیبیاں اسے آپ کو ( نکاح وغیرہ سے ) رو کے رکھیں چار مہینے اور دس دن پھر جب اپنی میعاد ( عدت ) ختم کرلیں تو ہم کو پھھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عور تیں اپنی ذات کے لئے پچھ کاروائی ( نکاح کی ) کریں قاعدہ کے موافق اور اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کی خبرر کھتے ہیں۔

اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا صاف اور واضح تھم ہم کوملتا ہے کہ بیوہ عورت اگر بعداز عدت معروف واحسن طریقتہ پراپنا نکاح کسی مرد سے کرلیتی ہے تو وہ کرسکتی ہے اور کسی پر کوئی گناہ یا بارنہیں ہے۔

### دوسسری آیت

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْنُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَةُ ''اگر خاوند بيوى كوتيسرى طلاق دے دے تو اس كے لئے وہ عورت حلال نہ رئى۔ جب تك دوسرے كئ خص سے نكاح كرلے۔ (سورة بقرہ آیت 230) اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے كہ مطلقہ عورت كوا پنی مرضی سے نكاح كرنے كاحق ہے۔

## تيسري آيت

قر آن مجید میں سر پرستوں کوخطاب کرے فرمایا گیا۔ فَلَا تَعُضُلُوٰهُنَّ اَنْ یَّنْکِحُنَ اَذُواجَهُنَّ اوراس کے بعدان کوروکوا گروہ اپنے شوہروں سے نکاح کرلیں۔

(سورة بقره آيت 232)

اس آیت میں اولیاء کو تنبیہ کرنے کے لئے اللہ تعالی نے لفظ دعضل 'استعال کیا ہے جس کے معنی ہیں ' ظلم وَ نگی ' یعنی اولیاء کے لئے بہ جا کر نہیں کہ وہ ایک مطلقہ عورت جو کہ معروف طریقہ سے اپنی شادی کرنا چاہتی ہے اسے روکیں یا اس کے لئے کوئی تنگی پیدا کریں یا اس پر کسی شم کاظلم روار کھیں ۔لہذا الی عورت کواپنے کفو میں شادی سے روکنے کی شخت اور واضح ممانعت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَ إِذَا طَلَاقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُ قَ فَلَا تَعْضُلُوْهُ قَ اَن يَنْکِحْنَ اَجْلَهُ وَ اِلْکَمُونِ وَ سورۃ بقرہ آیت 232)

اور جبتم عورتوں کوطلاق دواور وہ اپنی عدت کو پورا کرلیں توتم انہیں جب کہ وہ نیک
طریقہ پر باہم رضا مند ہوجا نمیں اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کر لینے سے مت روکو۔
اس آیت مبارکہ میں اُن یَنْکِحُن اُذْوَاجَھُنَ کُوْدُوہ اپنے خاوندوں سے (اپنی مرضی) سے نکاح کرلیں'۔
یہ جملیغورطلب ہے کہ اس جملہ میں ایک فعل یعنی نکاح کاذکر ہور ہاہے جس کی نسبت عورتوں
کی طرف کی گئی ہے لہذ افعل کی نسبت ہمیشہ فاعل کی طرف ہوتی ہے اور اس جملہ کی روسے فاعل عورتیں
ہیں لہذ امعلوم ہوا کہ بیفعل نکاح عورت کرسکتی ہے کہ شارع نے خوداس فعل کی نسبت بطور فاعل عورت یا یاعورتوں کی طرف کی ہے باتی آیت سے رہی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کوعورت کواس فعل سے روکنے کا یکورتوں کی طرف کی ہے باتی آیت سے رہی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کوعورت کواس فعل سے روکنے کا کوئی اختیار نہیں بشرطیکہ بیفعل عورت معروف یعنی جے اوراحسن طریقہ سے کر رہی ہو۔

## ایک سنبهاوراسس کاازاله

اس میں شبہیں کے قرآن مجید میں بعض مقامات پرعورتوں کا نکاح کرنے کی نسبت ان کی سر پرستوں کی طرف بھی کی گئی ہے۔ (مثلاً سورۃ نور کی آیت نمبر 32 وسورۃ بقرہ آیت نمبر 221) اور ایک جگہ مردوں کو یہ بھی خطاب ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو (سورۃ نساء آیت 25) لیکن امام ابوحنیفہ کا مسلک ان آیات کے خلاف نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک جیسے عورت اپنا نکاح خود کرسکتی ہے، اس طرح اس کا سر پرست بھی اس کی رضا مندی سے نکاح کرسکتا ہے، بلکہ سر پرست بھی اس کی رضا مندی سے نکاح کرسکتا ہے، بلکہ سر پرست کا نکاح میں موجود ہونا اور امام صاحب کے نزدیک متحب ہے۔ اس طرح مردوں کے لئے پہندیدہ اور باوقار طریقہ یہی ہے کہ وہ عورتوں کونکاح کا پیغام خاندان کے واسطے سے ہی بھیجیں ۔ تا ہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر عورت خاندان اور سر پرست کے واسطے کے بغیر، اپنا نکاح خود کر لئتوں کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔

### احسادیث سے دلائل

### پہلی سدیث

عن ابن عباس قال: قال رسول الله تَلْقِيمُ الايم احق بنفسها من وليها، والبكر شأمر في نفسها واذنها صماتها (موظامام مالك كتاب الناح ص 416 مترجم معود فريد بك مال لا مود)

ای حدیث میں لفظ ایم نہایت اہمیت کا حامل ہے جس کے معنی ہیں بغیر'' شوہروالی عورت یا لڑک''اب چاہے اس کی شادی سرے سے ہوئی ہی نہویا وہ بیوہ یا مطلقہ ہوگئ ہو۔

#### دومسري حسديث

''عن ابى هريرة التنافقال: قال النبى الله المنافر الله وكيف اذنها ولا تنكح البكر حتى تسافر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قاكوا يأ رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت '' ( المارئ شريف تاب العاح ع 6 م 477)

حضرت ابو ہریرہ ہو ان کے سے روایت ہے کہ نبی کریم مظافیظ نے فرمایا کہ ایم (غیر شوہروالی) عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لے لی جائے۔ ای طرح با کرہ کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اور نئی خات نہ کیا جائے جب تک وہ اور نئی خات نہ کے اس مطرح دے گی حضور من اللہ اس کے جب تک وہ اور ن کے کہاوہ اور ن کی حضور من اللہ اس کا اور نہ ہی ہے کہ وہ من کرچیہ ہوجائے۔

### تيسري حسديث

ابن عباس تُنْ تُنَّقَال قال النبي تَنْ يُمُ الشيب احق بنفسها من وليها و البكريستاذنها ابوها في نفسها و اذنها صماتها و ربما قال صمتها اقرارها ـ (ملم كاب الكاح ح 1 م 455)

حضرت ابن عباس رالنظر سے دوایت ہے کہ رسول الله منا بیزا نے فر مایا شیب (بیوہ یا مطلقہ) عورت اپنی ذات کی زیادہ حق دار ہے اپنے ولی سے اور کنواری سے اس کا باپ اس کی ذات کے لئے اجازت لے اور اجازت اس کا چپ رہنا ہے اور بعض وقت رادی نے کہا کہ اس کا چپ رہنا گویا اقر ارہے۔

عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله فن كرت ان اباها زوجها وهى كارهة، هغيرها النبي تَلْيَامُ

(الفتح الرباني ج 1 ص 16 ص 162 مصنف عبدالرزاق ج 6 ص 47-146)

مصنف عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے کہا: تمہارا کیا ہوا نکاح کا لعدم ہے۔اورلڑ کی سے کہا جا وَاورجس سے چاہتی ہونکاح کرلو۔

## بإنجو ين حسديث

عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال: جائت فتاة الى رسول الله تَنْيُمُ فقالت ان ابى زوجنى ابن اخيه ليرفع بى حسيئته قال: فجعل الامر اليها فقالت: قد اجزت ماصنع ابى ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الإباء من الامرشىء ـ

(سنن الى ماجه كتاب النكاح مديث نمبر 1961 مترجم مطبوعه فريد بك مثال لا مور)

حضرت بریدة سے مروی ہے انہوں نے کہا ایک نوجوان عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ میرے والد نے اپنے بھتیج سے میرا نکاح کردیا ہے تاکہ میری وجہ سے اس کی رذالت دور کردیں۔ آپ نے اسے اختیار دے دیا۔ اس پر اس نے کہا میرے والد نے جو پچھ کردیا ہے وہ محصے منظور ہے لیکن میری غرض آپ سے پوچھنے کی یہ ہے کہ عورتوں کو معلوم موجائے کہ نکاح کے بارے میں بایوں کو کوئی اختیار نہیں۔

## چھنے کی حسدیث

عن خنساء بنت حنام الانصارية ان اباها زوجها و هي ثيب مكرهتذلكماتترسول الله وفردنكاحه حضرت خنساء انصاریکہتی ہیں میرانکاح میرے والد نے الیی جگد کیا جہاں میں پیندنہ کرتی تھی اور میں ثیبہتی میں آنحضرت مُلَاثِیْرُم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے نکاح فنے کرادیا۔ (بخاری ۲۶ سے ۲۶ سے ۲۶ سے ۲۶ سے ۲۶ سے کارویا۔

#### ساتوي سديث

عن علی انه اجاز نکاح امر اة بغیر ولی انکعتها امها برضاها . حضرت علی رُخْتُوُ سے نکاح کو جائز مصرت علی رُخْتُوُ سے نکاح کو جائز قرار ویا جس کا نکاح بغیر ولی کے اس کی مال نے اس کی مرضی سے کیا تھا۔ فرار ویا جس کا نکاح بغیر ولی کے اس کی مال نے اس کی مرضی سے کیا تھا۔ (مصنف این الی شیبہ 4/2 ص 133 املیونہ ادارۃ القرآن کراچی)

### آمھویں حسدیث

على بن عبدالله قال حداثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البنائى قال كنت عندانس وعنده ابنة له قال انس جائت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يارسول الله انك بى حاجة فقالت بنت انس ما اقل حبائها و اسولا اتالا و اسواتالا قال هى خبر منك رغبت فى النبى المناهمة فعرضت عليه نفسها

علی بن عبداللہ مرحوم سے ثابت بنانی کہتے ہیں ہیں نے انس بڑا تھؤ کے پاس تھا ان کے پاس ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ انس بڑا تھؤ نے بیان کیا کہ ایک عورت آنحضرت نظا تھ کے پاس آئی اس نے اپنانفس آپ کو بیش کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو میری خواہش ہے حضرت انس بڑا تھ کی کیا ہے شرم عورت تھی افسوس افسوس انسوس انس بڑا تھی اس نے کہاوہ عورت تھے سے بہتر تھی اس نے تو تخضرت میں اپنانفس آپ کو پیش کیا۔

(بخاری مع تسیر الباری ج5 س97 مدیث نمبر 107 نعمانی تحتب خاندلا ہور) بیر میں مبار کہ بخاری شریف کی کتاب النکاح میں وار د ہوئی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مجھ کومعلوم نہیں ہوا کہ بیکون سی عورت تھی بہر حال ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنے تنیک آنحضرت مُلَاثِیْمُ کو بخش دیا۔

قسطلانی نے کہا کہ اس حدیث سے بینکلا کہ نیک بخت اور دیندار مرد کے سامنے اگر عورت اپنے تین پیش کرے تواس میں کوئی عارکی بات نہیں البتہ دنیاوی غرض سے ایسا کرنا براہے۔

مندرجہ بالاجلیل القدرعلاءی آراء سے دوبا تیں واضح ہوتی ہیں اولا یہ کہ ایسے واقعات ایک سے زیادہ مرتبہ رونما ہوئے کہ سی عورت نے اپنے آپ کو حضور مُناہی کی ذات اقدس میں بغرض نکاح پیش کیا ہواور ثانیا یہ کہ اگر عورتوں کو اپنا نکاح خود کرنے یا نکاح کے لئے اپنی رائے کے اظہار کی اجازت نہ ہوتی جیسا کہ راشدی صاحب کی رائے ہے تو کسی عورت کی مجال ہو سکتی تھی کہ در بادر سالت ماضر ہواور تمام صحابہ کرام والنظیم کی موجودگی میں اپنی اس رائے کا اظہار کرے اور اگر کوئی اس کی جسارت کر بھی لے تو حضور مُناہیم ہی اپنے آپ کوئی اس کی خوالہ سے آتی ہے کہ ایک فعل حضور مُناہیم ہواور حضور مُناہیم ہواور حضور مُناہیم ہوا ورحضور مُناہیم ہوا اور نہیں ایک کا ظہار کیا۔

#### نویں حسدیث

عن امر سلمة، لما بعث النبى عَلَيْم يخطها قالت ليس احد من اوليائك الله عَلَيْم "ليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكرة ذلك، فقالت لابنها يا عمر قم قزوج رسول الله فزوجه.

حضرت ام سلمة وللبناس مردی ہے جب نبی کریم سالی الله الله ولئی الله ولئی الله ولئی الله ولئی الله ولئی الله کی بیاس نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا میرا کوئی ولی موجود نبیس ہے، نبی کریم منافیظ نے فرمایا تمہارا کوئی موجود وغیر موجود ولی ایسانہیں جو بین کاح نالبند کرے کا چنا نچے حضرت اسلمہ ولئی انے اپنے بیٹے سے کہا عمرا تقوا ورمیر االلہ کے رسول سے نکاح کراد واور عمر نے اپنی مال کا نکاح کراد یا۔

(منن نما أي كتاب النكاح ج 2مترجم فلاصه مديث)

دسويل حساريث

عن ابى سملة بن عبد الرحن انه سل عبد الله بن عباس و ابوهريرة

عن المراة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس اخر الإجلين وقال ابو هريرة اذا وللت فقل حلت فل خل ابو سلمة بن ذلك عبد الرحمى على امر سلمة زوج النبى تأثير فساء لها عن ذلك فقالت امر سلمة ولدت سبيعة الإسلمية بعد وفات زوجها بنصف شهر فنطبها رجلان احدهما شاب والا خركهل فحطت الى الشاب فقال الكهل تحلى بعد و كان اهلها غيبا ورجا اذا جاء اهلها ان يوثروه بها فجاء ت رسول الله تأثير فن كرت له ذلك فقال قد حللت فانكمي من شئت.

ترجہ: ابی سلمہ بن عبدالرحن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس را انٹیزا ورابو
ہریرہ را انٹیز سے سوال ہوا کہ حالمہ عورت کا خاد ندا گرمر جائے تو وہ کس حساب سے
عدت کر ہے۔ ابن عباس وانٹیز نے کہا کہ دونوں عدتوں میں سے جوعدت دور ہو
اس کواختیار کر ہے اور ابو ہریرہ را انٹیز نے کہا وضع حمل تک اختظار کر ہے بھر ابوسلمہ
حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور ان سے جاکر بو چھا انہوں نے کہا کہ سبیعہ
اسلمیہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد پندرہ دن میں جی پھر دوخصوں نے اس کو
اسلمیہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد پندرہ دن میں جی پھر دوخصوں نے اس کو
پیام بھیجا ایک جوان تھا اور دومرا ادھیر وہ جوان کی طرف مائل ہوئی ادھیر نے کہا
تیری عدت ہی ابھی نہیں گزری اس خیال سے کہ اس کے عزیز وہاں نہ تھے جب
وہ آئیل گئے تو شاید اس عورت کو میری طرف مائل کر دیں پھر سبیعہ رسول
اللہ عَلَیْمُ کے پاس آئی اور سے حال بیان کیا کہ آپ نے فر مایا تیری عدت گزرگی تو
جس سے جا ہے نکاح کر لے۔

سامسل

یہوہ دلائل ہیں جن کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کرسکتی ہے۔ اور اس کو بیاختیار حاصل ہے اور کسی کو اس پر جبر کاحق حاصل نہیں۔

لیکن امام ابوحنیفه عورت کے اس حق کو دوشر طول سے مشروط کرتے ہیں۔

اولا: پیکه عورت جونکاح کرے وہ کفومیں کرے۔

ثانیا: سیکہوہ کم از کم نکاح میں مہمثل مقرر کر ہے۔

عورت کا ایسا کیا ہوا نکاح جائز اور نافذ سمجھا جائے گا اورعورت کسی گناہ کی مرتکب نہ ہوگی اور نہ بی بیہ تمجھا جائے گا کہ اس نے حدسے تجاوز کیا۔

ناظرین کرام ہم نے یہاں پرصرف تین آیات قرآنی اور دس احادیث نقل کی ہیں۔ویسے اس مسئلہ میں دلائل کافی ہیں ایک انصاف پیندآ دمی کواتنی بات کافی ہے۔

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں۔ یہ روایت نہ بخاری میں ہے اور نہ سلم میں اور ہم نے او پر جودس احادیث بیش کی ہیں ان میں بخاری مسلم کی روایات محلی موجود ہیں۔ ویسے یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس حدیث کا تعلق نابالغہ اور غیر عاقلہ سے ہے یعنی کمسن لڑکی اور دیوانی لڑکی کا نکاح اس کے دلی کی اجازت ہے بغیر نہیں ہوتا۔

نوابنورالحسن خان بن نواب صديق حسن خال غير مقلداس مديث كم تعلق لكهتي بير و حديث لا نكاح الابولي مرسل است.

اورلا نکاح الاولی والی حدیث مرسل ہے۔ (عرف الجادی س 106) اورموجودغیر مقلدین کی اکثریت مرسل حدیث کونہیں مانتی۔

## اعتسراض نمبر (۱)

مسئله (ش: جس برتن میں کتا مندڈ الے اسے سات باردھونا ضروری ہے

#### حسديث نبوى طلطيطاني

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليم اذا شرب الكلب في اناء احد كمر فليغسله سبع مرات

ترجمہ: سیرناالی ہر برہ بڑا نیڈنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی نیڈ نے فرمایاتم میں سے کی برتن کوسات باروھوئے۔ سے کی برتن کوسات باروھوئے۔ (بخاری جاکتاب الوضوء باب اذاشر ب الکلب فی الاناء ص 29. رقع الحدیث 172) (مسلوج اکتاب الطهار قباب حکم الولوء الکلب ص 137 رقع الحدیث 650)

#### فقمحنفي

يغسل الاناء من لوغة ثلاثا

جوان:

کتے کے جھوٹے برتن کو دھونے کے متعلق مختلف احادیث دار دہوئی ہیں جن میں سے چند ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

المنحضرت مَاليَّيْلِم في فرمايا:

1- کتے کے جھوٹے برتن کوسات د فعہ دھوڈ الوآٹھویں د فعہ ٹی سے مانجھو۔ (مسلمئن عبداللہ بن المغفل)

2- كتے كے جھوٹے برتن كوسات مرتبہ دھوؤ۔ (بخارى ملم عن الى ہرية)

3- كتے كے جھوٹے برتن كوتين مرتبه دھوؤ۔

( كامل ابن عدى عن الي بريرة بذاتيج اوحن معارف المنن ج 1 ص 325)

بيآ مخضرت مَلْ فَيْنِمْ كَ تين حكم ہيں آٹھ مرتب دھونا سات مرتب دھونا تين مرتبہ دھونا۔

حضب رت ابوہریرہ ڈاٹٹئ کا مستویٰ

کتا برتن میں منہ ڈال دے تو تین مرتبہ دھونا چاہیے۔

( دارتطنی یطاوی بسندیج آثارالسنن ج ۱ س 12 )

محدث طحاوی فر ماتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ کا نین باردھونے کا فتو کی دیناواضح دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ کی سات دفعہ دھونے والی حدیث منسوخ ہے کیونکہ ہم حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے حسن طن رکھتے ہیں یہ نہیں ہوسکتا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ آنحضرت نٹٹٹؤ مسے پچھاور سیں اور پھر فتو کی آپ کے خلاف مہیں ہوسکتا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ آنحضرت نٹٹٹٹؤ سے پچھاور سیں اور پھر فتو کی آپ کے خلاف دیں۔اس سے تو آپ کی عدالت بی ساقط ہوجائے گی اور صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔

( طحاوی ج اس 23)

کہ کرمہ کے مفتی حضرت عطاء سے جب کتے کے جمو نے برتن کا مسئلہ بوچھا گیا تو آپ نے فرما یا میں نے بیسب سنا ہے سات مرتبہ یا نچی مرتبہ اور تین مرتبہ ۔ (عبدالزاق ج اص 97)

مدینہ منورہ کے مفتی حضرت معمر جو سات اور آٹھ دفعہ دھونے کی حدیث کے دینہ منورہ کہتے ہیں میں نے امام زہری سے کتے کے جموٹے برتن کا مسئلہ بوچھا

رادی ہیں کہتے ہیں میں نے امام زہری سے کتے کے جموٹے برتن کا مسئلہ بوچھا

آپ نے فرما یا تین مرتبہ دھو یا جائے۔ (مصنف عبدالزاق ج اص 97:)

کوفہ کے مفتی سیدالا مام الاعظم بھی بہی فتوی دیتے سے کہ برتن تین مرتبہ دھو یا جائے۔

آنحضرت مَنَّاثِیْزِ سے تین حکم مروی ہیں جو بظاہر متعارض ہیں اورخود آنحضرت مَنَّاثِیْز سے ان کے بارہ میں کوئی فیصلہ مروی ہیں کہ کون ساپہلے کا ہے اور کون سابعد کا۔اور جوفیصلہ صراحتا کتاب وسنت میں موجود نہ ہواس میں بنص حدیث معاذر ڈاٹٹؤ بمتہدا جتہا دسے جوفیصلہ دے وہ لازم العمل ہوگا۔

## ایک اورواضح حسدیث

احادیث پرنظرر کھنے والا جانتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں کتوں کے بارہ میں احکام بہت سخت تصان کو مارڈ النے کا تھم تھا بعد میں ان سے شکار کھیلنے کی اجازت مل گئی اوراحکام نرم کرویئے گئے اس لئے خیر القرون میں تمام مراکز اسلام ، مکہ مکرمی ، مدینہ منورہ ، کوفہ میں فتو کی تین پر ہی رہا۔
راشدی صاحب نے احناف کثر اللہ سوادہم پر اعتراض کرنے کے لئے آنحضرت منا تیزا ہے۔

مجھی دھوکا کیا کہ آپ کے تین حکموں میں سے ایک حکم بتایا اور دوکو چھپایا۔ مجھی دھوکا کیا کہ آپ کے تین حکموں میں سے ایک حکم بتایا اور دوکو چھپایا۔

دوسر افریب بید کہ صحابی رسول اللہ مُٹاٹیٹی اور تابعین کے سیحے فتو وَں کو چھپا یا انہوں نے تین والی حدیث پر فتوی دیا تھا اس نے خیر القرون والوں کے خلاف محض ضد اور نفسانیت سے اس فتویٰ کی مخالف کی۔ مخالف کی۔

# ہدایہ کی محمسل عب ارت

اور کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو تین مرتبہ دھویا جائے کے کیونکہ حضور سکا ٹیڈٹی نے فر مایا کہ کتے کے جھوٹے برتن کو تین مرتبہ دھوؤ۔اور کتے کامنہ پانی کولگا تھا نہ کہ برتن کو تو جب برتن ناپاک ہوگیا تد درجہ اولی ناپاک ہوگیا یہ دلیا ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اور حدیث شریف میں تین مرتبہ کا عدد امام شافعی پر جمت ہے جوسات مرتبہ کوشر طقر اردیتے ہیں کتے کا

پیشاب جہاں لگ جائے تو (بالاتفاق) تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا اور حدیث میں جو سات مرتبہ دھونے کا تھم ہے وہ اسلام کے ابتدائی دور سے متعلق ہے (اب منسوخ ہے) (ہدارج 1 س 45)

دیکھوصاحب ہدایہ نے مسئلہ کا ثبوت حدیث پاک سے دیا تھااور قیاس والی دلیل بھی نقل کی تھی اور سات والی روایت کا جواب بھی دیا تھا۔ مگر راشدی صاحب نے ہدایہ کی عبارت نقل کرنے میں انہتائی خیانت کی ہے۔ راشدی صاحب نے فقہ کے ایک مسئلہ کو حدیث کے خلاف ثابت کرنے کے لئے تین زبردست بے ایمانیاں کیں۔

- 1- احادیث رسول سے بے ایمانی۔
  - 2- خيرالقرون سے بےايمانی۔
    - 3- ہدایہے ہے ایمانی۔

#### نون:

لا مذہب اپنی بددیانتیوں کو چھپانے کے لئے جلدی سے کہددیا کرتے ہیں کہ سات والی حدیث صحیح ہے اور تین والی کو حدیث سے اور تین والی کو حدیث سے اور تین والی کو صحیح اور تین والی کو صحیف اللہ کے نبی نے کہا ہے یا کسی امتی نے اگر نبی پاک نے فرمایا ہے تو حدیث پیش کروا گرکسی امتی نے کہا ہے توامتی کی تقلید آپ کے مذہب میں شرک ہے۔

پھردومراسوال ہے ہے کہ وہ امتی خیر القرون کا مجتبد ہے یا بعد القرون کا غیر مجتبد ہم تو خیر القرون کے مجتبد کے مقابلہ میں ما بعد خیر القرون کے کسی غیر مجتبد کی بات تسلیم نہیں کرتے ۔ کیونکہ خیر القرون والوں کی خیر بیت حدیث سے ثابت نہیں القرون والوں کی خیر بیت حدیث سے ثابت نہیں ۔ القرون والوں کی خیر بعد والوں کی خیر بعبد کی طرف رجوع حدیث سے ثابت نہیں ۔ اور مجتبد کی طرف رجوع حدیث سے ثابت نہیں ۔ اور مجتبد کی طرف رجوع حدیث سے ثابت ہے کسی غیر مجتبد کی طرف رجوع حدیث سے ثابت نہیں ۔ راشدی صاحب نے احناف پر اعتراض کرنے کے لئے تو دیانت وامانت سب کوخیر باو کہ دیا گرجی بخاری ص 129 جا پر نمتے کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کی اجازت موجود ہے ذرااس طرف بھی تو جہ فرماتے اور آپ کے علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کتے کا پیشاب پاک ہے (ہدایہ المہدی عرف 78 اور نواب صدین حسن غیر مقلد لکھتے ہیں گئے کے گوشت ،خون ، بال اور پسینہ کئی

راشدی صاحب نے ان کی تردید میں کیا لکھا ہے جو کسی امتی کے نام سے نہیں بلکہ حدیث رسول الله سن بیل بلکہ حدیث رسول الله سن بیل کے نام سے ایسے گندے مسائل بھیلا کرنبی معصوم شائیل کے بدنام کررہے ہیں۔ راشدی صاحب آپ کے ابن جن منے دیکھا ہے کہ بیوی کے تن مہر میں کتا دینا جائز ہے۔

# اعت راض نمب ر (۱

پیر بدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ (): اعمال کا دارومدار نیت پر ہے

### حسديث نبوى طلطيعاليل

انما الاعمال بالنيات ترجمه: اعمال كادارومدارنيت پرہے۔

(بخاري ج أكتاب العلم باب كيف كارب بدا الوحي الي رسول الله صلي الله عليه ولمرص 2. حديث نمبر 1907) نمبر أ) (مسلم 2 عليه وسلم ص 1907)

#### فقصحنفي

ولا يشترط نية التيمم للحدث او للجنابة هو الصحيح من المنهب

(هدایة اولین ج اکتاب الطهار قاباب التیه هرص ا<sup>5</sup>) حنفی مذہب کے مطال<sup>ق صحیح</sup> فیصلہ ہیہ ہے کہ تیم کے لئے نیت نشر طنہیں ہے۔ وہ تیم بے وضو ہونے کی وجہ ہے ہویا جنابت کی وجہ سے۔ (فقہ وحدیث ص 81)

جوان:

راشدی صاحب نے یہاں پر حنی مذہب غلط قل کیا ہے حنی مذہب میں تیم کے لئے نیت کرنا ضروری سے ملاحظ فر ما نمیں۔ ا- قدوری مترجم اردوس 19 مطبوعه ایج ایم سعید کمپینی کراچی میں ہے۔ نیت تیم میں فرض ہے۔

2- - کنزالد قائق مترجم اردوص 17 مطبوعه انتج ایم سعید کمپنی کراچی میں ہے۔

تیم کی نیت کر کے ایک دفعہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کرسارے منہ پر پھیرے اور دوسری

وفعہ ہاتھ مارکر دونوں کہنیو ں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیرے۔

3- شرح وقایہ مترجم اردوص 73 مطبوعہ میر محکر کرا چی میں ہے۔ پس نیت تیم میں فرض ہے۔

4- ہدامیاد لین ص 38-34 مطبوعہ کارخانہ علی محد کراچی میں ہے۔ شیم کرنے والا جب طہارت یا نماز کی نیت کریے تو جائز ہے۔

5- علامه عینی عمدة القاری ج 4 ص 607 مطبوعه مصرییں حضرت عائشہ بلائٹیزا کی روایت کے تحت ککھتے ہیں۔

اس حدیث میں تیم میں نیت کے دجوب پردلیل ہے۔ کیونکہ تیم کامعنی ہےقصد کرو۔

6- فآوی عالمگیری اردوجلد 1 ص38 باب تیم میں ہے اور پہلی فصل ان چیزوں کے بیان میں جو تیم میں ضروری ہیں ان میں سے نیت ہے۔

7- مولا ناابوالقاسم رفيق ولا وركى حفى عما دالدين ص 86 مطبوعه شيخ غلام على ايندْ سنز ميس لكھتے ہيں۔

سوال: تیم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: آدمی کو چاہے پہلے نیت کرے الخ

7- مفتی کفایت د ہلوی حنفی تعلیم الاسلام حصہ سوم ص 66 مطبوعہ تا ج کمپنی کراچی میں لکھتے ہیں۔

سوال: تيم كرنے كالپر اطريقه بناؤ؟

جواب: اول نیت کرے کمیں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لئے تیم کرتا ہوں۔ الخ

9- شيخ محمدالياس فيصل حنفي نماز پيمبر مناتيزًا ص 89 مطبوعة في پليكيشنزلا موريين لكھتے ہيں۔

شبيعهم كاطب ريقبه

تیم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ مٹی پر مارکر جھاڑ دے الخ

10- اكرام الحق حنى اسلاميات مكمل جلداول ص 173 مطبوعه مكتبه اسلاميه راولينڈي ميں لکھتے ہيں۔

# ودايه براعتراهان كا علم جازة المنظمة ا

تیم میں بھی تین فرض ہیں۔ پاکی حاصل کرنے کے لئے تیم کی نیت کرناالخ 11- نمازمسنون کلاں ص 138 مطبوعہ مکتبہ درس القرآن گوجرانو الہ میں ہے۔

مسسئله

تیم کے لئے نیت کرناضروری ہے۔(ہایہ ۲ اس26 کبیری 64 شرح نقایہ ۲ اس26) ناظرین ہم نے گیارہ حوالے نقل کر دیئے ہیں جس میں ہدایہ کا حوالہ بھی موجود ہے جن میں نیت کرنے کا ذکر ہے یہاں پر ہدایہ میں مسئلہ اوراکھا ہوا ہے۔

راشدی صاحب نے جوحدیث نقل کی ہے اس کا مطلب ادر ہے ہدایہ کی عبارت کا مفہوم ہیہ کہ بیضروری یعنی شرطنہیں کہ جنابت کے لئے تیم کرئے تیم کرئے دیا گئے کہ الگ کرے وضو کے لئے تیم کرئے واس کے لئے الگ نیت کرے بیشرطنہیں ہے۔ ایک کام کے لئے اگر تیم کر لیا دوسرا کام بھی اس سے ادا ہوسکتا ہے۔

# اعتداض نمبر

بير بدلع الدين شاه راشدي لکھتے ہيں۔

مسئله الناحرام ب

#### حسديث نبوى طلفيولية

عن جابر قال قال رسول الله عليهم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرعرواة البيهقي في شعب الايمان

ترجمہ: سیدنا جابر ر ٹائٹؤ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول الله ٹائٹؤ نے فرمایا گاناای طرح دل میں نفاق بیدا کرتا ہے جس طرح یانی کھیتی کواگا تا ہے۔

(السنن الكبري للبيهقيج 10ص 223، رقع الحديث، طبع مكتبه دار الباز مكة المكرمة) (عن ابن مسعود، في شعب الايمار، طبع دار الكتب العلمية بيروت) (ابوداود باختصار)

اوردوسرى مديث مين يرتصرت مهم كرجس موقعه پرگانا بجانا بوتوه وه وعوت قبول ندى جائے۔ جيما كد: واجب دعوة من دعاك من المسلمين مالمد يظهروا والمعازف فلا تجبهم

ترجمہ: جوبھی مسلمان تمہیں دعوت دے اگر دہاں گانا بجانانہ ہوتو دعوت قبول کرو اورا گرگانا بجانا (موسیقی) ہوتو اس کی دعوت قبول نہ کرو۔

#### فقصحنفي

من دعا الى وليمة اوطعام فوجزتُمه لعبا اوغناء فلاباس يان يقعد و باكلوقال ابوحنيفة ابتليت بهذا مرة فصبرت.

(هدایة آخیرین ج<sup>4</sup> کتاب الکراهیة فصل فی الاکل والشراب بصفحه <sup>455</sup>)

کی شخص کو و لیمے یا کھانے کی وعوت دی جائے اور وہاں موسیقی اور گانا ہجانا ہوتو
اس شخص کے وہاں بیٹھنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ابوحنیفہ نے کہا ایک بار
مجھے پر بھی آز ماکش آئی تھی تو میں نے صبر کیا۔

(فقہ دصدیت ص 82)

#### جوان:

راشدی صاحب نے ہدایہ کی پوری عبارت نقل نہیں کی ہم ہدایہ کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں جس سے اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ہدایہ کی کمل عبارت کا ترجمہ ملاحظ فرمائیں۔

جس خص کو و لیمہ یا کسی کھانے کی دعوت دی گئی ہو پھر وہ وہاں پر کھیل کو دیا گانا پائے تو (
مجبوراً) وہاں بیٹھنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اسی مجلس میں
مجبوراً) وہاں بیٹھنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اسی مجلس میں صبر کر کے بیٹھنا اور کھانا کھانے کی علت سے کہ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے ابوالقاسم (علیہ السلام) کی نافرمانی کی۔ چنا نچہ اس دعوت کے ساتھ بدعت سلنے کی وجہ سے اسے نہ ججوڑ سے جسیا کہ اگر نماز جنازہ پر نوحہ کرنے والیاں جمع ہوجا تیں پھر بھی پڑھنی واجب ہے۔ پھرا گر مدعولو گوکواس نعل سے روکنے پر قادر ہوتو روک دے اوراگر قدرت نہ رکھتا ہوتو صبر کرے۔

صبر کرنے کی اجازت اس شخص کوہے جومقتداور رہنمانہ ہو۔اگر کوئی مقتدارو کئے پر قادر نہ ہو۔ تو ایسی مجلس سے نکل جائے اور وہاں نہ بیٹے کیونکہ مقتدا کے وہاں بیٹھنے میں دین کی حقارت اور مسلمانوں پرمصیبت کا دروازہ کھولناہے۔

اور بیقصہ جوامام صاحب کامنقول ہے آپ کے مقتدا بنے سے پہلے کا ہے۔ اور اگریدگانا

وغیرہ دستر خوان پر ہی شروع ہوجائے تو پھر وہاں بیٹھنانہیں چاہے چاہے مقتدانہ ہی ہو بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے فلا تقعد بعد الذہ کری مع القوم الظالمین. یہ تمام مذکورہ صور تیں تب ہیں جب یہ گانا وغیرہ کم سی حاضر ہونے کے بعد شروع ہوا ہوا وراگر مدعوکو حاضر ہونے سے قبل ہی معلوم ہوجائے توالی مجلس میں حاضر نہ ہو کیونکہ اس کوتی وعوت لازم نہیں ہوا بخلاف اس صورت کے کہ جب حاضر ہونے کے بعد اچا نک بیکام شروع ہوجائے بلکہ اب اس کوتی وعوت لازم ہو چکا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ گانے بجانے کے تمام آلات حرام ہیں یہاں تک کہ بانسری کے ساتھ بھی اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ گانے نہائے کہ تام ترتا ہے کہ گانے دلالت کرتا ہے کونجرا بتلاء حرام ہیں یہاں تک کہ بانسری کے ساتھ بھی اور اس پر امام صاحب کا قول ابتلیت دلالت کرتا ہے کیونجرا بتلاء حرام ہیں یہاں تک کہ بانسری کے ساتھ بھی

(ہدایکتاب انکراھیة )

محترم ناظرین آپ نے ہدایہ کی پوری عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرمالیا اب آپ ہی انصاف فرمائیں کہ صاحب ہدایہ تو گانے بجانے کے تمام آلات حتیٰ کہ بانسری کو بھی حرام فرماتے ہیں اورامام صاحب بھی بہی فرماتے ہیں لیکن جناب راشدی صاحب کو نامعلوم فقہ دھمنی اور احناف کے حسد اور لغض سے کیا ہوگیا کہ آئی واضح عبارت بھی حضرت کو وکھائی ندوی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص لاتقر بوالصلو قبر ٹرھتا چلا جائے اور اس سے آگا یک حرف بھی نہ پڑھے ساتھ ساتھ سے دعویٰ بھی کرے کہ میں نماز نہ پڑھ کر قرآن پڑمل کر رہا ہوں۔ ہمارے حنی علاء نے تو گانے کے حرام ہونے پرمستقل کہ میں نماز نہ پڑھ کر قرآن پڑمل کر رہا ہوں۔ ہمارے حنی علاء نے تو گانے کے حرام ہونے پرمستقل کہ میں نماز نہ پڑھ کے کے ما ملا حظہ فرمائیں۔

- 2- گانا بجانا قرآن دسنت کی روشنی میں \_حضرت مولا ناز اہدائے سینی صاحب \_
  - 3- حق الساع \_حضرت مولا نااشرف على تقانوى صاحب \_
    - 4- اسلام اور قوالى مفتى فيض الرحمن صاحب

ان کے علاوہ اور گتب بھی اس مسئلہ پرموجو دہیں ان میں تمام تفصیلات موجو دہیں۔ فقہ خفی کا ' پیمسئلہ حدیث کے مطابق ہے نہ کہ نخالف۔

# اعتسراض نمبر

بير بدلغ الدين شاه راشدي لكصة بين:

## مسئله الله عن كافر مشرك اور بر منه آدى كابيت الله مين داخله منوع ب

#### حسديث نبوى طلقي علية

عن ابي هريرة عن النبي نَاتَيْنِ الإلا يحج بعد العامر مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹو ہے فرمایا خبر داراس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اور نہ ہی برہنہ حالت میں ہیت اللہ کا طواف کر سکے گا۔

(بخاري ج أكتاب الحج باب نا يطوف بالبيت عريان ونا يحج مشرك ص 220رقم الحديث 1622 والنفظ له) (مسلم الكتاب الحج باب نايحج البيت مشرك ونايطوف بالبيت عريان الخرقم الحدث 1347 ص 435)

اور قران پاک میں بھی ھے:انما المشرکون نجس فلا یقر بو االمسجد الحرام بعد عامهم هذا العنی:مشرک نجی بیں اس لئے وہ مجد حرام کے قریب بھی ندجا سیں۔

#### فعُص حنفي

لاباس بان یں خل اهل الذمة المسجد الحرام (هدایة آخیرین 484) الکراهیة مسائل منفره ص484) لعنی ذمی کا فرکے بیت اللہ میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ (فقہ وصدیت ص 83)

#### جوان:

یہال پرمسئلہ خاصی ذمی کا فرکا ہے عام کفار یا مشرکوں کا نہیں ہے۔اس مسئلہ سے متعلق قرآن مجید میں دوآیات ہیں راشدی صاحب نے ایک آیت نقل کر دی اور دوسری کا ذکر نہیں کیا۔ہم یہاں پردونوں نقل کر کے ان کی تفسیر سلف صالحین سے قال کرتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

اُولاَیا کَ مَا گانَ لَهُمْ اَنْ یَکْ خُلُوْهَا َ اِلاَ خَلْاِهِاْنَ وَ لَهُمْ فِی الدُّنْ نِیَا حِذْیُ وَ

لَهُمْ فِى الْأَخِوَةِ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِيرهُ نَهِرِ 1 سورة البقره آيت نمبر 114) ان کونېيس چاہئے تھا کہ ان مساجد میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ان کے لئے دنیامیس رسوائی (جزیددینے کی)اور آخرت میں عذاب ہے بڑا۔

علامه آلوی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اسی آیت سے ثابت کیا ہے کہ اہل زمہ کا مساجد میں واخل ہونے میں کوئی مضا کفتہ ہیں جب کہ وہ مغلوب ومقہور ہوں۔ ہے کہ اہل زمہ کا مساجد میں واخل ہونے میں کوئی مضا کفتہ ہیں جب کہ وہ مغلوب ومقہور ہوں۔ (تفسیر روح المعانی حبلداول ص)

مولا ناحافظ صلاح الدین یوسف غیر مقلدا پی تفسیراحسن البیان میں لکھتے ہیں ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوجائے گا اور یہ شرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں، ان کے بدلے میں ہمیں سز اسے دو چاریا قتل نہ کردیا جائے۔ (تفیراحن البیان ص 47 مطبور سعودی عربیہ)

## دومسسری آیت

آنحضرت مَنَّاتِیْمُ نے <sup>9 ہج</sup>ری میں حضرت ابو بکر رٹاٹیُۂ اور حضرت علی رٹاٹیُۂ سے اعلان کروا یا جو خدا کی طرف سے تھا۔

> يَّايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ النَّهَ الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْسَجِدَ الْحَرَامَ بَعْلَ عَلِمِهِمْ لَهٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءً ۖ (بارهنمبر10سورةالتوبه آبت نمبر28)

اے ایمان والو! مشرک (اعتقاداً) نرے مشرک ہیں (اور چونکہ اعتقادی ناپاکوں کی کوئی عبادت قبول نہیں اس لئے وہ جج کے لئے ) مجدحرام کے قریب بھی نہ پھٹیس اس سال کے بعد (سال کالفظائی کے لئے قرمایا کے بعد ہی ہوتا ہے ) اورا گرتہہیں اے مسلمانو! مفلسی کا اندیشہ ہو (کیونکہ جج کے موقع پر کافر تا جربھی سامان لاتے اورائی تجارت سے روزی کا سامان بڑا) تو اس کی پرواہ نہ کروکہ اگروہ جج کے لئے نہ آئیں گے تو تجارت ختم ہوجائے گی جواقتھا دیات کی جان ہے ، اللہ تعالی تہمیں غنی فرمادیں گے پنانچے حضرت علی جائے نے جب بی آیت سائی تو جج کے استے بے ، اللہ تعالی تہمیں نئی فرمادیں گے ) چنانچے حضرت علی جائے نہ جب بی آیت سائی تو جج کے استے برا سے جمع میں بہی اعلان فرمایا '' الالا یہ جہ بعد عامنا ہذا مشر اے (روح المعانی ج 10 م 77)

#### كهاس سال كے بعد كوئى مشرك حج كے لئے نہ آئے۔

معلوم ہوا کہ اس آیت کا مقصد ج وعمرہ سے مشرکین کوروکنا ہے۔ آیت کا بہی مطلب صراحة ہدا ہدیں مذکور ہے امام مرغینانی فرماتے ہیں: والایة محمولة علی الحضور استیلاء واستعلاء او طائفین عوراة کما کانت عادتهم فی الجاهلیة ''(ہدایہ 40 ص 472) یعنی اس آیت سورة التوبہ کا مطلب ہے کہ وہ غلبہ و بلندی کے ساتھ اتراتے ہوئے حم میں وافل نہ ہوں یا ج کے لئے نئے طواف کرتے ہوئے وافل نہ ہوں۔ جیسا کہ جاہلیت میں ان کی عادت تھی۔ ویکھئے احناف نے اس آیت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا وہی مطلب بیان کیا جو آیت کے سیاق وسباق سے ظاہر ہے اور جس کا اعلان حضرت علی برائی نے نزول آیت کے وقت مجمع میں فرمایا تھا۔

# رمول اقسد كسس تاليكم كاطب رغمسل

# مدیث نمبر (۱):

اس آیت سورۃ توبہ کے نازل ہونے کے بعد دفد ثقیف حاضر ہواا در آنحضرت مَنَّ الْمُنْ اللہ اللہ معربی کا اللہ کے کا اللہ کا اللہ

(ابودادُ د، كتاب الخراج ، باب ، خبر الطائف ج 2 ص 72)

## عدیث نمبر (T:

طبرانی میں ہے کہ فضرب لھم قبة فی المسجد ''ان کے لئے مسجد میں قبدنگایا گیا۔ (نسب الراید 4 م 270)

## حدیث نمبر (۳:

اور مراسیل ابی داؤد میں حضرت امام حسن بھری سے روایت ہے کہ جب اس وفد کو حضور منگائی نے مسجد میں اتارر ہے ہیں حالانکہ وہ مشرک مسجد میں اتارر ہے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں تو آپ نے فرمایاز میں نجس نہیں ہوتی ہے بیٹ شک ابن آ دم نجس ہوتا ہے۔

(نسب الراييج 4 ص 270)

ال حديث سے بھي بنة چلا كمشرك كى نجاست دخول مجدييں مانع نہيں ہے۔

# 

# آیت کی تفییر نبی اقب دسس مالی ایس

## حدیث نمبر (۱):

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ آنحضرت من تینی کے فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہ جائے ہاں مگر کوئی غلام یا لونڈی جوکسی حاجت کے لئے جا کیں۔
مشرک مسجد حرام کے قریب نہ جائے ہاں مگر کوئی غلام یا لونڈی جوکسی حاجت کے لئے جا کیں۔
(احکام القرآن ج 3 مس 89)

# صحبابی سےتفسیر

حضرت جابر بن عبدالله رہی نئے صحافی فرمانے ہیں بے شک مشرک نجس ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جائیں مگر کوئی غلام یا اہل ذمہ میں سے۔
(تفیراین جریرج 10 م 60)

# تابعي كي تفسير

حضرت قنادہ تا بعی اس آیت کی تفسیر میں فر ماتے ہیں اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ جائے مگر کوئی مشرک جوکسی مسلمان کا غلام ہو یا جزید دینے والا ذمی ہو۔ (تفیر این جریرج 10 س 76)

# دورف اروقی میں تصب رانی کاحسرام میں داخسلہ

حضرت عمر والنيؤك زمانے ميں خلافت ميں ايك عيسائى بغرض تجارت آيا تواس عشر ليا گيادہ دوبارہ آيا تو بھراس سے عشرہ کا مطالبہ كيا گيا اس نے عشر دينے سے انكار كيا اور حضرت عمر والنيؤك پاس گيا جواس وقت مكه كرمه جرم پاك ميں شے اور خطبه ميں فرماد ہے تھے ''ان الله جعل البيت مشابة للناس'' اس عيسائى نے كہا: امير المؤمنين! زيا د بن حدير مجھ سے بار بارعشر ما تگتے ہيں۔ حضرت عمر والنوؤ نے فرما يا كوشر سال ميں تيرے مال پرصرف ايك دفعہ ہے۔ (عمل الخراج المام ابويوسن ص 162)

اب اگراهام صاحب نے فرمایا کے 'لاباس بان یہ خل اهل الذمة المسجد الحرام '' (هدایہ 40 مل 10 مراق المراق المر

## 

یقر ہوا المسجد الحرامر'' پڑھ کرنہ سنائی۔معلوم ہو گیاان سب صحابہ و تابعین کے نز ویک بھی کسی ذمی کا وقتی طور پرمسجد حرام میں داخلہ کسی آیت یا حدیث کے خلاف نہ تھا۔

#### غىيەرمقىلدىن سے تاسىد

مولا ناصلاح الدین یوسف غیر مقلدسوره توبه کی تفسیر میں لکھتے ہیں حاشینمبر ﴿ یہ وہی حکم ہے جوس ﴿ ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہ ممانعت بعض کے بزد یک صرف محبر حرام کے لیے ہے ور نہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں جس طرح نبی کریم نے تمامہ بن اٹال کو مجد نبوی کے ستون سے باند ھے دکھا تھا ۔ حی کہ اللہ نے ان کے ول میں اسلام کی اور نبی مزیق کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علاء بے نزدیک ول میں اسلام کی اور نبی مزیق کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علاء بے نزدیک میاں مسجد حرام سے مراد پوراحرم ہے۔ یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آ نار کی بنیاد پراس حکم سے ذمی اور خدام کو مستثنی کیا گیا ہے۔ (تفیراحن البیان س 515 مطبونہ عودی عرب)

# اعتسراض نمبر@

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ @: بیت اللہ کی حصت پر نماز ممنوع ہے

#### حب ديث نبوي طلني علايم

عن ابن عمر قال نهی دسول الله نویین ان یصلی فوق ظهر بیت الله تر جمد: سیدنا ابن عمر والنه سے دوایت ہے که دسول الله نویین من بیت الله کی حیبت پر نماز پڑھنے سے منع فر مایا۔

(ترمذي جه البواب الصلاة باب ما جاء في كراحية ما يعلي اليه و فيه ص<sup>46</sup> رقع الحديث <sup>346 و</sup> النفظ له) ( ابن ماجه باب مراض ۱۶ لتي تكره فيها الصلاة ص<sup>54</sup> رقع الحديث 746-747)

#### فغصحنغى

من صلى على ظهر الكعبة جازت صلوته (هداية اولين اكتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة ص185)

## جس آ دمی نے بیت اللہ کی حبیت پر نماز پڑھی اس کی نماز جائز ہے۔ (فقہ ومدیث ص 84)

جوان:

راشدی صاحب نے ہدایہ کی عبارت کمل نقل نہیں کی اگر وہ ہدایہ کی کمل عبارت نقل کردیت تو پھراعتراض خود بہخود خم ہوجاتا ہم پہلے ہدایہ کی کمل عبارت کا ترجمہ نقل کرتے ہیں تا کہ آپ کو علم ہو کہ ہدایہ میں کیا لکھا ہے اور راشدی صاحب کیا کہتے ہیں۔

اورجس شخص نے کعبہ کی پشت پر نماز پڑھی اس کی نماز جائز ہے۔ امام شافعی کا اختلاف ہے۔ اس لئے کہ جمارے یہاں میدان اور آسان کی فضاء تک کا نام کعبہ ہے نہ کہ عمارت کا کیوں کہ وہ منتقل ہو سے کیاد یکھتے نہیں کہ اگر کوئی شخص جبل ابوقیس پر نماز پڑھے تو نماز جائز ہے حالانکہ کہ اس کے سامنے عمارت نہیں ہے۔ البتہ یہ مکروہ ہے کیوں کہ اس میں ترک تعظیم ہے اور آپ سے ترک تعظیم ہے۔ البتہ یہ مکروہ ہے کیوں کہ اس میں ترک تعظیم ہے اور آپ سے ترک تعظیم کے متعلق ممانعت وارد ہوئی ہے۔

(احن البدایة جمدارد و ہدایہ جوش 447)

ناظرین آپ نے دیکھا صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ البتہ یہ مکروہ ہے۔اور جو حدیث راشدی صاحب کی نقل کی ہے اس کا حوالہ بھی صاحبہ ہدایہ نے دے دیا اور مکروہ ہونے کی وجہ بھی بتا دی۔اور فقہ حنفی میں اکثر جگہ مکروہ سے مراد مکروہ تحریکی ہے جب فقہاء مطلق مکروہ کا لفظ استعال کرتے ہیں تواس سے مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے۔

ربی وہ حدیث جوراشدی صاحب نے قل کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کی چیز کومطلق حرام قراردینے کے لیے دلیل قطعی یا کم از کم حدیث سے جوراشدی صاحب نے قل کی ہے انگری خانہ کعبہ کی حیث پر نماز پڑھنے کی خانہ کعبہ کی حیث پر نماز پڑھنے سے ممانعت والی حدیث جوراشدی صاحب نے قتل کی ہے نہ قطعی ہے نہ سے ہے۔امام تر مذی اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔ حدیث ابن عمراسادہ لیس بذلک القوی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کی سند قوی نہیں ہے۔ جب یہ حدیث قوی نہیں ضعیف ہے توضیف حدیث اس مقام و حدیث سے کسی چیز کی قطعی حرام قرار دینا یہ حدست تجاوز کرنا ہے۔اس لئے کہ ضعیف حدیث اس مقام و مرتبہ کی نہیں ہوتی ہے کہ اس سے کسی چیز کی قطعی حرمت ثابت کی جائے اس کے لئے قطعی دلیل یا کم از کم

صیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے اس حدیث کی وجہ سے جولوگ کعبہ کی حجبت پرنماز پڑھنے کو حرام کہتے ہیں ان کی رائے میرے نزدیک وزنی معلوم ہوتی ہے ہاں اس سے کراہت ثابت ہوسکت ہے جوفقہ حنی کا مسلک ہے اور ہدایہ میں لکھا ہوا موجود ہے احناف کے ہاں اگر چہ بیحد بیث ضعیف سی مگر پھر بھی امام ابوصنیفہ نے اس حدیث کے پیش نظریہ فرمایا کہ عام حالات میں کعبہ کی حجبت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ کی تونماز ہوجائے گی۔

غیر مقلدین صدیث کے بارے میں امام ابو صنیفہ کے اس تور ہاا حتیاط دفت نظر اور پھڑ کمل بالحدیث کے جذبہ کو دیکھیں اور انصاف سے کام لے کر بتلا نمیں کہ کی ان امور میں امام ابو صنیفہ کے مقام ومرتبہ تک کسی اور کورسائی ہوسکتی ہے اعتراض کر نابڑا آسان ہے اور فقہ خفی کو بجھنا بہت مشکل ہے اس کے لئے علم دمعرفت وسیج المطالعہ کے ساتھ ساتھ نور باطن اور فر است ایمانی کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لئے علم دمعرفت وسیج المطالعہ کے ساتھ ساتھ نور باطن اور فر است ایمانی کی بھی ضرورت ہے۔ امام تریزی نے بھی کراہت ہی کے قول کو اختیار کیا ہے آپ نے اس صدیث پر اس طرح باب باندھا ہے۔ باب ما جاء فی کو ھیتے ما یصلی الیہ و فیدہ۔

باب بیان میں اس چیز کے کہ جس کی طرف یا جس میں نماز پڑھنا مکر وہ ہے۔ (ترمذی مترجم علامہ بدیع الزمال غیر مقلدج اول ص 164 ابواب الصلوۃ)

امام ابو ماجہ نے سنن ابی ماجہ ص 54 میں ا*س طرح* باب باندھاہے۔

بأب المواضع التي تكرة فيها الصلوة

ان محدثین نے بھی اس حدیث سے کعبہ کی حبیت پر نماز پڑھنے کو مکر وہ سمجھا ہے اور امام ابو حنیفہ نے بھی اس حدیث کا انکارنہیں کیاصرف اس حدیث سے مکر وہ سمجھا ہے۔ فقہ فنی کا یہ مسلد حدیث کے مطابق ہے نہ کہ مخالف۔

# اعت راض نمب ر 🍘

پیربدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ (ش): مری کے پاس صرف ایک گواہ کا ہونا

## حسديث نبوى طلفي علية

عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْمُ قضى بيمين وشاهد

ترجمہ: سیدنا ابن عباس رہ انٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیم نے مدی کے ایک گواہ اورت میں گواہ اور سے گواہ کے موض اس سے تسم لی )

(مسلمہ 2 کتاب المافضیة باب وجوب الحکم بشاهدویمین ص 74، رقع الحدیث 4472)

#### فقصحنفي

ولا ترداليمين على المردعي (هداية آخيرين ج<sup>3</sup> كتاب الدعوي باب اليمين ص<sup>203</sup>) لعنى مرعى يرشم هي تي نبيل - (فقر ومديث ص 85)

جوان:

امام ابوصنیفہ کا موقف ہے کہ کسی مقدے میں فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے مرقی اپنے مالی ایک موقف ہے۔ کہ پہلے مرق اب پورا گواہ پیش کرے جودومردیا ایک مرداوردوعورتیں ہوں۔ اگر مدق کے پاس گواہ نہ ہوں یا گواہی کا نصاب پورا نہ ہوتو پھر مدعی علیہ سے قسم کی جائے کہ مدعی کا دعوی غلط ہے۔ اگر مدعی علیہ حلف اٹھا لے تو وہ بری ہوجائے گا اورا گر حلف اٹھا نے سے انکار کردیے تو مدعی کا دعوی درست مان کراس کے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔

فیصلہ کرنے کا بیطریقہ شریعت کے قطعی دلاک سے ثابت ہے جن کا ذکر ابھی آئے گا۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک مدعی علیہ کے قشم نداٹھانے کی صورت میں یا مدعی کے ایک گواہ کے ساتھ اس کی قشم پر مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کرنا درست نہیں کیونکہ اس طریقہ میں ایک تو گواہی کا شرعی نصاب یعنی دومرد یا ایک مرداور دوعورتیں بورانہیں۔ دوسرااس میں مدعی سے قسم لی جاتی ہے حالانکہ قسم صرف مدعی علیہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ امام صاحب کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

حنفی میذ هب كاقسران سے ثبوت

پہلسلی آیت

وَاسْتَشْبِهِ لُوْاشَبِهِ يُنَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمُ عَوَانَ لَكُمْ يَكُوْنَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاشِن (پاره نمبر 3 مورة بقره آیت نمبر 282)

اورايين ميں سے دومر دگواہ رکھلو۔اگر دومر دنہ ہوں توایک مر داور دوعور تیں۔

دوسسري آيت

وَّ اَشْبِهِ لُ وَاذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ \_ اوراً يس ميس عدد معترض خصول كو كواه كراو \_ (باد بمبر 28 موروطات آيت نمبر 2)

# (هدايه بر اعتراضات كا علمه جانزه بر الكري الكري

## حنفی مسنه بهب کااحسادیث سے ثبوست

#### حدیث نمبر ①:

حضرت ابن عباس رہائی بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائی نے فرمایا اگر لوگوں کے دعوؤں کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے تولوگ دوسرے لوگوں کی جانوں اوراموال پر دعویٰ کر بینصیں گےلیکن مدعی علیہ پر یمین (قشم) لازم ہے۔

(مسلم شريف تتاب الاقضية باب اليمين على المدى عليه)

## عدیث نمبر (C:

ا بن عباس وللفُوْروايت كرتے ہيں كه: رسول الله مَالِيَّةِ مِن فرمايا:

البينةعلى المدعى واليمين على من انكر

لیکن گواه مدعی پر ہیں اور قشم مدعاعلیہ ( یعنی ا نکاری ) پر

(مشكوة بإب الاقضية والشمادات)

#### عدیث نمبر ®:

حضرت الی موسی اشعری ڈائٹؤ کی ایک روایت میں ہے۔

البينة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما وحرم حلاة الخ

یعنی گواہ لانے مدعی کے ذہبے ہیں اور قشم مدعا علیہ پر اور شکح در میان مسلمانوں کے جائز ہے گروہ سے حلال کا حرام کرنا یا حرام کا حلال کرنا لازم ہے۔ کے جائز ہے مگروہ شکح جس سے حلال کا حرام کرنا یا حرام کا حلال کرنا لازم ہے۔ (بیہ تی جس)

#### عدیث نمبر ®:

ا بن عباس رُخْنَفُوْنِ نَے کہا کہ آنحضرت سُکُٹیوِ کا ارشاد ہے: الیہ بین علی المہ ب عی علیہ وقسم مدعی علیہ پر ہے۔ ( بخاری کتاب التفیر بفیر آل عمران آیت نمبر 77) ( مدیث نمبر 4203 باب ان الذین یشترون ) ( ابوداؤ داور باب الیمین علی المدی علیہ ) بخاری شریف میں جھڑت ہیں جسرت عبداللہ بن مسعود بڑائیٰ کی ایک کمی صدیت میں اشعت بن قیس کا واقعہ آتا ہے۔ ابی واکل (راوی حدیث) کہتے ہیں پھراشعت بن قیس داخل ہوئے اور کہنے لگے ابو عبدالرحمن (یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائیٰ کی) نے آپ کو کیا بیان کیا ہے؟ ہم نے کہا: ایسے ،وہ کہنے لگے بیآ یات میرے بارے میں نازل ہوئیں میرے بچپازاد بھائی (خفیش بن معر بن معر بن معدی کرب) کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا (میں اس کے ساتھ جھڑ ہے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ معدی کرب) کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا (میں اس کے ساتھ جھڑ ہے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہا میرے پاس گواہ ہے باس کی قتم سے فیصلہ محدی کروں ، میں نے کہا میرے پاس گواہ نبیں ہے آپ نے فرما یا پھراس کی قتم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول نا پیڑ وہ توقسم اٹھا دے گا اس وقت نبی کریم نا پیڑ نے فرما یا جس نے کس مسلمان کا مال غضب کرنے کے لئے جھوٹی قتم اٹھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملم گا کہ اللہ مسلمان کا مال غضب کرنے کے لئے جھوٹی قتم اٹھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملم گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نا راض ہوگا۔

(ملم کتاب الایمان باب دعید کن اقتطع حق ملم) ( بخاری کتاب التقییر باب قوله ان الذین یشترون) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گواہ مدعی کی ذمہ ہے اور شم مدعا علیہ پر۔ حدیث نمبر ():

عبداللہ بن مسعود رہی ہیں جو خص کسی کا مال ہضم کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے گا تو (مرنے کے بعد) جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ اس پر سخت غصے ہو گا بعد از اں اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانه هد الی عنداب الید (رادی انی و اکل کتے ہیں) جب عبدالله یه حدیث بیان کر چکتو اشعت بن قیس ہارے سامنے آئے انہوں نے پوچھا ابو (عبدالله بن مسعود) نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہم نے ان سے کہہ دی انہوں نے کہا عبدالله ہے کہتے ہیں یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی (اس کا پش منظریہ ہے) میرے اور ایک شخص میں جھڑ اہوا ہم نے حضور اکرم طابق کے سامنے مقدمہ پیش کیا آپ نے فرمایا:
میرے اور ایک شخص میں جھڑ اہوا ہم نے حضور اکرم طابق کے سامنے مقدمہ پیش کیا آپ نے فرمایا:
میرے اور ایک شخص میں جھڑ اہوا ہم نے حضور اکرم طابق کے سامنے مقدمہ پیش کیا آپ نے فرمایا جو تحق کیا میرے پاس مناهد او یہ بین کیا گئے ہی پر واہ نہ کرے گا تب آئے نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر

کسی کامال ہضم کر لے گاتو جب (آخرت میں) اللہ سے ملے گا اللہ اس پر غصے ہوگا بعد از ال اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدرین نازل فرمائی۔ آپ نے یہی آیت پڑھی۔ (بخاری مخاب المہی علیہ) اس روایت میں حضور اکرم مُنافیظِم نے فیصلہ کرنے کی بس یہی صورت بتائی ہے مینہیں فرما یا کہ تم ایک گواہ اور ساتھ قسم اٹھا لو۔

#### حدیث نمبر ۞: ا

عمروبن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنَّانَیْمُ نے فرمایا اپنے خطبہ میں کہ گواہ لا نامدی کے لئے ہے اور تشم کھا نامد عاعلیہ کے ذمہہے۔

( جامع تر مذى ابواب الاحكام باب ماباً ءان البينة على المدى واليمين على المدى عليه )

#### مديث نمبر (١٠):

عبدالله بن عمر ولافئواسے روایت ہے کہ حضور اکرم مَلَّا لَیْزَا نے فرمایا: گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعی علیہ کے ذمہ ہے۔ (فتح الباری جلد 5 ص 282، ابن جمر نے مجم طبرانی سے اس کونقل کرکے اس پرسکوت کیاہے)

## مديث نمبر (٠:

حضرت عمر بڑاٹنڈ نے ابوموسی اشعری بڑاٹنڈ کوخط ککھااوراس میں احکامات کےعلاوہ یہ بھی لکھا کہ: گواہ مدعی کے ذمہ ہے اور شم مدعی علیہ کے ذمے الخ ۔ (سنن دارطنی ج4ص 206۔406) بیم قی حدیث نمبر (ن):

مصنف عبدالرزاق میں مرسلا مروی ہے حضرت عباس بڑا نیڈ نے حضرت عمر والنیڈ نے حضرت عمر والنیڈ کے باس دعویٰ کیا کہ حضور من النیڈ نے انہیں بحرین میں ایک زمین دی تھی حضرت عمر والنیڈ نے بوجھا کہ اس کے گواہ کون ہیں؟ حضرت عباس والنیڈ نے کہا مغیرہ بن شعبہ گواہ ہیں۔حضرت عمر والنیڈ نے بوجھا کہ دوسرا گواہ کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر والنیڈ نے کہا بھرز مین آپ کوئیس لل ہے؟ حضرت عمر والنیڈ نے کہا کہ دوسرا گواہ کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر والنیڈ نے کہا کہ دوسرا گواہ کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر والنیڈ نے کہا بھرز مین آپ کوئیس لل سکتی۔ بھر حضرت عمر والنیڈ نے ایک گواہ کے ساتھ تسم پر فیصلہ کرنے سے انکار کیا، حضرت عباس والنیڈ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہا ہے باپ کا ہاتھ بکٹر واور انہیں لے جاؤ۔ کے ساتھ تسم میں میں کہا کہا ہے بیکڑ واور انہیں لے جاؤ۔ (کنزالعمال ج 2 س 308)

امام زہری سے جوامیر المونین فی الحدیث کے لقب سے موسوم ہیں۔ ایک گواہ کے ساتھ شم پر فیصلہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: ھذا شئی احد تد الناس لاید من شاھدین "بیروہ چیز ہے جولوگوں نے ایجاد کرلی ہے۔ فیصلے کے لئے دو گواہوں کو ہونا ضروری ہے۔ (مصنف عبدالرزاق) (الجوہرائنی بھامش البیہتی ص 175ج10)

مندرجہ بالا دلائل بالکل واضح اور صرت کہیں جن سے نابت ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے کا پیطریقہ (دوگواہ والا) دور صحابہ وتابعین میں سنت نابتہ کی حیثیت سے رائج تھا۔ امام ابو صنیفہ کا طریقہ اجتہا دیہ ہے کہ وہ اپنی رائے کی بنیاد قرآن کی نصوص مشہور ومعمول بدا حادیث اور شریعت کے اصول کلیہ پر رکھتے ہیں اور اگر ایک یازیادہ اخبار آحاد ان کے خلاف وارد ہوں تو ان کی تشریح قرآن مجید، معمول بداحادیث اور اصول کلیہ کی روشن میں کرتے ہیں اور اگر کسی طرح سے اخبار آحاد کی تاویل مکن نہ ہوتون صوص قرآن ہمعول بداحادیث اور اصول کلیہ کی روشن میں کرتے ہیں اور اگر کسی طرح سے اخبار آحاد کی تاویل مکن نہ ہوتون صوص قرآن ہمعول بداحادیث اور اصول کلیہ کو اختیار کرے اخبار آحاد کوچھوڑ دیتے ہیں۔

اسی اصول کے مطابق انہوں نے زیر بحث مسئلے میں اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے۔ کیونکہ وہ قرآن مجید اور مشہور معمول بدا حادیث کے خلاف ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خفی مذہب قرآن وحدیث کے مین مطابق ہے نہ کہ مخالف۔

# اعتسراض نمبسر @

پیربدلیج الدین شاہ راشدی کھتے ہیں۔ مسئلہ ﷺ: عورت، عورتوں کی امامت کراسکتی ہے

#### حسد بيث نبوي طلطي عليم

عن احرور قة ان رسول الله تُؤَيِّمُ امرها ان تومه اهل دارها ترجمه: ام ورقه والله عَلَيْنِمُ نِي الله عَلَيْنِمُ نَعِي الله عَلَيْنِمُ نَعِي الله عَلَيْنِمُ فِي الله عَلَيْنُمُ فِي الله عَلَيْنِمُ فِي الله عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنِمُ اللهُ عَلَيْنِمُ اللهُ عَلَيْنِمُ اللهُ عَلَيْنِمُ اللهُ عَلَيْنِمُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنِمُ اللهُ عَلَيْنِمُ اللهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ اللللهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ اللللهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ الللللهُ عَلَيْنُ الللهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَ

دوسری حدیث کے الفاظ بیہیں:

(ابوداود به اكتاب الصلوة باب امامة النساء ص94-95 رقع الحديث 592)

(مستدرك حاكوم أص<sup>320</sup>رقو الحديث أ<sup>731</sup> طبر و الكتب العلمية بيروت) (السنن الكبري للبهيقيم أص<sup>408 به 3</sup> صالحاً رقو الحديث 1781) (مصنف عبد الرزاق م<sup>3</sup> ص<sup>141</sup> رقو الحديث <sup>5087</sup>)

#### فقصحنغي

یکر کاللنساء ان یصلین و حداهن جماعة (هدایة اولین ج اکتاب السلاقباب الامامة ص 123) ، نفت و مدیث می عور تول کا آپس میں جماعت کرکے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (فقہ و مدیث م 86)

جوان:

راشدی صاحب نے جو دواحادیث نقل کی ہیں پہلے ہم ان کا جواب یہاں نقل کرتے ہیں ملاحظہ فر مائیں۔

## پہسلی حسدیث

اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب حدیث نقل کرنے میں خیانت۔ راشدی صاحب نے ابو داؤ دامامۃ النساء سے حضرت ام ورقہ کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں بیالفاظ بھی آتے تھے۔جوراشدی صاحب نے نقل نہیں کئے۔

> و جعل لها موذنا يوذن لها وامرها ان تومر اهل دارها قال عبدالرحمن فانارايت موذنها شيخا كبيرا.

> اور ان کے لئے ایک موذن مقرر کر دیا تھا جواذان کہا کرتا اور وہ امامت کرتی تھیں ،اپنے گھر والوں کی رسول اللہ مُل تُل تُحکم سے عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے ان کے موذن کو دیکھا بہت بوڑھے تے ۔ (ترجمہ علامہ وحیدالزمان غیرمقلد)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ام ورقہ بڑائٹوا کے لئے ایک مروموذ ن مقرر کیا گیا تھا غیر

مقلدین کو چاہئے کہا گروہ اس مسئلہ پرعمل کروانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے ایک بوڑھا موذن بھی مقرر کریں پھرعور توں کوامامت کی اجازت دیں۔

#### compleolo

اس حدیث میں صرف عور توں ہی کی امامت کا ذکر نہیں جیسا کہ راشدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے بلکہ اس کا سیحیح ترجمہ وہ ہے جوعلامہ وحید الزمان نے کیا ہے۔گھروالوں میں مرد اور عور تیں اور وہ بچے سب ہی شامل ہیں۔اور خاص کرمؤ ذن کا ذکر موجود ہے اور وہ مرد ہے لازی بات ہے کہ وہ بھی ام ورقہ رٹائٹوا کے بیچے نماز پر معتاہ وگا۔

علامه وحيد الزمان نے اس كى تشريح ميں لكھاہے:

ف: بیرحدیث دلیل ہےاں بات کی کہ عورت کوامامت کرناا پنے گھر والوں کی درست ہے، اگر چیاں میں مرد مجھی ہول کیونکہ ام ورقبہ ڑاٹٹیا کا موذن تھااورغلام انہی کے بیجھے نماز پڑھتا ہوگا۔

(ابوداؤ دمترجم ج 1 ص 250)

غیرمقلد بھی عور توں کوا جازت دیں کہ وہ مردوں کی امامت کرایا کریں۔ تیسرا جواب راشدی صاحب نے بنہیں بتایا کہ بیصدیث سیح نہیں اس کی سند میں ایک راوی محمد فضیل ہے جو سیجا تو ہے مگر مذہباً شیعہ ہے۔ دوسراراوی ولید بن عبداللہ بن جمیع جو سیجا تو ہے مگر وہم کا مریض اور مذہباً شیعہ ہے۔ تیسراراوی عبدالرحن بن خلاد ہے جو مجہول ہے۔

#### *جامعاهم*

اس حدیث میں نبی کریم مُنگائی کا امر مؤجود ہے۔توغیر مقلدین کا فرض ہے کہ اپنے ہرگھر میں عورت کی امامت کو واجب قرار دیں۔

#### والمجد المعالي

اس حدیث میں آنحضرت مُنَالِیَّا نے امام عورت کومقتد یوں سے آگے کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا۔

الغرض بیحدیث نہ توضیح ہے اور نہ ہی اس حدیث کے تمام ظاہری الفاظ پر امت میں سے کسی کا ملک ہے کہ ہرگھر میں مستقل موذن ہواور مستقل طور پرعورت اپنے گھر والوں کو جماعت کرایا کرے۔

# هدايه به اعترامنان كا علم، والزه المنال المن

راشدی صاحب کومندرجه ذیل احادیث کاجوکلیة قاعده کی حیثیت رکھی ہیں نظر کیول نہیں آئیں۔ حدیث نمبر (0:

> > ( مجمع الزوائدج 1 ص 155 )

حدیث نمبر (**:** 

حضرت على ينانينًا فرمات بين لا تومر المهر الأر (المدونة الكبرى ي 1 ص 86)

## مديث نمبر (T:

حضرت ابو ہریرہ زلانٹی فرماتے ہیں کہ آنحضرت مُلْلِیُّا نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولھا و شرھا اخرھا و خیر صفوف النساء اخرھا و شرھا اولھا۔ (سلم ۱۳۰سم 182) عورت کے لئے تومقتدی بن کربھی اگلی صف میں کھڑے ہونامنع ہے پھراس کی امامت کیسے جائز ہوگی۔

راشدی صاحب جب گھر کے مردعورت کے مقندی بنیں گے توان پرامام صاحبہ کی اطاعت واجب ہوگی یانہیں اگروہ اطاعت کریں گے توحضرت مَانیَیْزَم کا فرمان ہے:

هلكت الرجال حين اطاعت النساء رواة احمد والحكم وقال صيح الاسناد.

راشدی صاحب کے حواری ہے کہیں کہ ہم توصرف اس کے قائل ہیں کہ صرف عورت عورتوں کی جماعت کرائے توان کی پیش کر دہ حدیث میں بیذ کرنہیں بلکہ سب گھر والوں کی امامت کا تھم ہے اور گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں اور ہماری پیش کر دہ حدیث سے بہتہ چلا کہ عورت کی جماعت میں کوئی خیر نہیں اور خیر سے خالی ہونا ہی دلیل کراہت ہے۔

#### دوسسرى حسديث كاجواسب

- راشدی صاحب نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رٹاٹڈا سے جوروایت نقل کی ہے۔ ہے اولاً تو وہ مجے نہیں کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی لیٹ بن الی سلیم ہے جوضعیف ہے۔ ہے اولاً تو وہ مجے نہیں کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی لیٹ بن الی سلیم ہے جوضعیف ہے۔ (مسینزان الاعست دال)

- 2- جماعت کی نماز میں امام مقتد یوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے دویا دوسے زیادہ مقتد یوں کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے امام کا آگے کھڑا ہونا اسلام میں سنت متواترہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آنحضرت منافیظ خلفائے راشدین اور تمام امہت کاعمل بہی ہے۔ اس لئے دویا دوسے زیادہ مقتد یوں کے ہوتے ہوئے امام کا مقتد یوں کے درمیان کھڑے ہوکر جماعت کرانا اس سنت متواترہ کی مخالفت کی وجہسے مکروہ تحریکی ہے۔
- 3- اس صدیث میں ہے کہ امام صف کے درمیان کھڑا ہو۔ اس طریقہ کی تائیر آنحضرت منافیز ہے ہر

  گز ثابت نہیں اور جماعت کے دقت مقتد یوں کے درمیان کھڑا ہونا بالا تفاق مکر وہ ہے ہاں ایسے

  مکر وہ کا ار تکا ہے کسی ضرورت کے تحت کیا جاسکتا ہے مثلاً کسی کونماز کا طریقہ سکھانے کے لئے

  جیسے ظہر وعصر میں امام کا بلند آواز سے قرآن پڑھنا خلاف سنت ہے اور مکر وہ ہے گرضجے بخاری میں ہے کہ

  آنحضرت منافیز بغرض تعلیم بھی بھارکوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے۔ ایسی ضرورت

  کے وقت کرا ہے تہیں رہتی لیکن اس کو جواز کا قاعدہ بنالینا یقیینا مکر وہ ہے۔

راشدی صاحب نے دوضعیف حدیثیں کھیں اور باتی صحیح حدیثوں کو چھپایا۔اور بالکل یہی دھوکا ہدا ہے۔کے ساتھ کیااس کی عبارت بھی کمل نہیں کھی۔

ہدایہ کی محمسل عب ارت: ·

و يكرة للنساء ان يصلين وحدهن الجماعة لانها لا تخلوعن ارتكاب هرم و هو قيام الامام وسط الصف فيكرة كاالعراة وان فعلن قامت الامام لان وسطهن عائشة فعلت كنلك و حمل فعلها الجماعة على ابتداء الاسلام ولان فى التقدم زيادة الكشف.

(بدایش 123)

راشدی صاحب نے ہدایہ کی عبارت نامکمل پیش کی صاحب ہدایہ نے خود حضرت عاکشہ بھٹا کی روایت سے ہی ثابت کردیا کہ اس سے ہی کراہت نکلتی ہے کیونکہ امام کامقند بوں کے درمیان کھڑا ہونا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔

# (235) الله المالة المال

# اعتسراض نمبر

پیربدیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ (ش: بائع اور مشتری کی بیچ کب فتخ ہوگی؟

#### حسد بيث نبوى طلقي مَلَيْهُمْ اللهِ

عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول الله مَنْ يَنْهُمْ قال البیعان بالخیار مالحدید فرقا البیعان بالخیار مالحدید فرقا و ترید و فروند کرنے والول کو (بیع فشخ ترید و فراید و فراید و فراید و فراید و فراید و فراید و کرنے کا) اختیار ہوتا ہے جب تک دونول (ایک دوسرے سے) جدانہ ہول۔

(ترمذي ج 1 ابواب البيوع باب ما جاء البيعان بالخيار مالع يتفرقا ص 150. رقع الحديث 1247) (نسائي ج 2 كتاب البيوع باب وجوب الخيار للمتابعين النخ عن حكيم بن حزام ص 212، رقع الحديث (بن ماجه باب التجارات باب البيعان بالخيار مالع يتفرفا عن ابي برزه اسلمي ص 158 رقع

#### فقصحنفي

واذا حصل الإيجاب والقبول لزمر البيع ولاخيار لواحدمنها الامن عيب اوعدمروية

(ھدایة آخیرین ج<sup>3</sup>کتاب البیوء ص<sup>20</sup>) جب کسی بیچ کے بارے میں ایجاب وقبول ہوجائے تو بیچ لا زم ہوگئ اب ان دونوں میں سے کسی کواختیار نہیں الابیر کہ کوئی عیب وغیرہ ظاہر ہوجائے۔(فقہ دمدیث ص87)

جوان:

الحديث 2181)

ہم یہاں پر پہلے اس سئلہ کی وضاحت کرتے ہیں پھرفقہ خفی کے دلائل ذکر کریں گے۔ اصل مسئلہ کی وضیاحت:

اس مسئله کوفقهاء کی اصطلاح میں خیارمجلس کہتے ہیں۔

امام ابوطنيفه كے شاكر دامام محد بن حسن شيباني لكھتے ہيں:

امام ابوصنیفه نے فرما یا جب دوشخص ہیج کریں اوراس میں اختیار کا ذکر نہ کریں توجس وقت وہ عقد کریں تیج واجب ہوجاتی ہےاگر جیرو ہا لگ الگ نہ ہوں ،اوراہل مدینہ نے کہا کہان کواس وقت تک اختیار رہتا ہے، جب تک وہ اپنے مقام سے یامجلس سے الگ الگ نہ ہوجا ئیں اور ان کی رہیج بالخیارہوتی ہے،امام محمد فرمانے ہیںتم نے یہ کیسے کہ دیا کہ جب وہ اختیار کی شرط نہ لگا نمیں تو الگ الگ ہونے سے پہلےان کواختیار ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہانا فع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰدعنهما ہے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مُناتیکیا نے فر ما یا: بالکع ادرمشتری میں سے ہرا یک کو دوسرے پر متفرق ہونے سے پہلے اختیار ہوتا ہے۔ ماسواء سے الخیار کے ہم نے کہا، کیار سول الله مَثَاثِیْم نے بیفر مایا ہے کہ بائع اورمشتری میں سے ہرایک کودوسرے پرمجلس یا مقام سے متفرق ہونے سے پہلے اختیار رہتا ے؟ انہوں نے کہا ہر چند کمجلس یا جگہ کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں کیکن حدیث کامعنی یہی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ان سے بیکہا گیاتم سے اس حدیث کامعنی بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہمارے نز دیک اس کامعنی بیہ ہے کہ باکع اورمشتری میں سے ہرایک کواختیار ہتا ہے جب تک کہوہ تیج کے اقوال سے متفرق نہ ہوجائیں ، جب بائع نے کہامیں نے یہ چیز فروخت کی تواب مشتری کواختیار ہےوہ اس قول کو قبول کرے یا نہ کرے (اور قبول کرنے کے بعد بھے لا زم ہے اور اختیار نہیں ہے ) حدیث کی تفسیران طریقہ سے ہے،امام محمد نے فر مایا ابراہیم نخعی نے بھی اس حدیث کی تفسیراس طریقہ سے کی ہے،حضرت عمر نے بھی اس مدیث کی تفسیراس طرح کی ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے رکاب میں پیررکھا توفر ما یا: لوگ کل کہیں گے کہ عمر نے کیا کہا ہے؟ سنوبیع صفقہ (سودا طے ہونے ) سے ہوتی ہے یا خیار ے۔(امام محمد فرماتے ہیں) تو کیا سودا طے ہونے کے بعداختیار ہوسکتاہے؟ نیز ہمیں شریح سے بیہ روایت بہنچی ہے کہ جب دو خص بیچ کرلیں تو بیچ واجب ہوجاتی ہے اوران میں سے کسی ایک کے لیے بھی اختیار نہیں ہوتا نیز امام محد نے اہل مدینہ پرمعارضہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر تفرق عن المجلس سے پہلے دونوں کواختیار رہتا ہے تو بتاؤ کہ جب تفرق سے پہلے ایک شخص اختیار کی شرط لگائے اور دو مراشرط ندلگائے توجس شخص نے اختیار کی شرطنہیں لگائی اس کے لئے اختیار ہے پانہیں؟ اگر ہے تواس کے شرط نەلگانے كےخلاف ہےاورا گراختيارنہيں ہےتوتمہارےقول كےخلاف ہے. (كتاب الجةج 2 ص 694)

فقت حنفی کے دلائل:

ینکی دلیل قرآن ہے۔ پہلی دلیل قرآن ہے۔

ایجاب وقبول کے بعدعقد لازم ہوجا تاہے اور پھر فریقین میں ہے کسی کو بیچے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، فقہاء احناف نے بینظریہ قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے قائم کیا ہے: اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

1- يَايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْاً أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَ (مائده 1)

اے ایمان والو!عقد کو پورا کرو۔

عقد ایجاب وقبول کو کہتے ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالع اور مشتری کوعقد پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور خیار مجلس ایفاءعقد کے منافی ہے۔

دوسری دلیل قرآن ہے۔

لَاَيَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الاَ تَأَكُّلُوْ آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الآَ آنَ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ "\_(نها، 29)

اے ایمان والو! آپس میں ناحق مال مت کھاؤ، البتہ تم باہمی رضا مندی سے تجارت کر سکتے ہو۔

تراضی کے ساتھ تجارت ایجاب وقبول کے ساتھ کممل ہوجاتی ہے،اس لئے اب کسی فریق کو بیاختیار نہیں ہوگا کہ وہ مجلس میں دوسرے کی مرضی کے بغیر بیچ فسخ کر دے۔

تیسری دلیل قرآن ہے۔

و كَاشْهِ لُ وَالِذَا تَبَا يَعْتُمْ سِ (بقسره 282)

جبتم بيح كرو( تواس بيچ پر) گواه كرلو\_

بیج ایجاب وقبول کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، اگر بیج ایجاب وقبول سے کمل نہ ہوتی تو اس پر گواہ بنانے کا کوئی مقصد نہ تھا۔

چونتی دلیل حدیث ہے۔

عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله تَالِيَّا اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. (ملرج 20)

حضرت جابر بن عبداللہ ڈالٹو ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَالْیَا ہے فرما یا جب
تم اناح خریدلوتو اس پر پورا قبضہ کرنے سے پہلے اس کومت فروخت کرو۔
امام طحاوی فرماتے ہیں بیرحدیث خیار مجلس کی نفی پر دلیل ہے کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اناح پر قبضہ کے بعداس کی تیج جائز ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدار مجلس سے المضے سے بہلے اناج پر قابض ہوجا تا ہے۔

خلاصہ پہے کہ اگر تفرق عن البدن سے پہلے فریقین کوئیج فسخ کرنے کا اختیار ہوتا تو تفرق عن البدن سے پہلے خریدار کاملیج کو بیچنا جائز نہ ہوتا ، حالا نکہ مبیع پر قبضہ کے بعد تفرق سے پہلے یہ بیع جائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ تفرق عن البدن تک خیار نہیں رہتا اور باب مذکور کی احادیث میں تفرق سے تفرق عن البدن مراذ نہیں ہے۔ (شرح معانی الآثار تلاحادی ج 2 س 205)

یا نچویں دلیل حدیث ہے۔ یا نیم سے۔

عن ابن عمر قال كنا مع النبى تَلَيِّمُ في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبنى فيتقدم امام القوم فيرجره عمر ويرد ثمر يتقدم فيز جره عن ويرده فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لكيارسول الله، قال رسول الله تَلَيِّمُ بعنيه فباعه من رسول الله تَلَيِّمُ فقال النبى تَلَيِّمُ هو لكيا عبد الله ابن عمر تصنع بهما شئت. (بخارى 15 م 284)

حضرت ابن عمر بن النيئة بيان كرتے بين كه بهم نبى منافية كم ساتھ ايك سفر ميں سفے،
ميں حضرت عمر بن النيئة كے ايك الحراون پر سوارتھا، جو ميرے قابو ميں نہيں آتا تھا اور
قوم سے آگے نكل جاتا تھا، حضرت عمر بن النيئة اس كوجھڑك كرلونات وه چرآگئل جاتا ہے نكل جاتا ہے ضرت عمر بن النيئة اس كوجھڑك كرلونات من منافية إلى نے حضرت عمر بن النيئة منافية إلى مناكيت ہے،
فرما يا: بيداونت مجھے بي دو، انہوں نے كہا: يارسول الله منافية إلى اير آپ كى ملكيت ہے،
رسول الله منافية إلى نے فرما يا مجھے بيداونٹ فروخت كردو، چرحضرت عمر بن النيئة منافية إلى الله منافية إلى الله منافية إلى الله منافية الله منافية الله عنافیة الله منافیة الله منافیق مناونت فروخت كرد يا۔ رسول الله منافیة الله عنافیة منافیة منافیق منافی الله منافیة ا

# هدايه بي اعتراضات كا علمي جانزة بي المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه ( 239

اک حدیث میں بید ذکر ہے کہ نبی مُؤَیِّم نے خریدتے ہی تفرق عن اُنجلس سے پہلے وہ اونٹ حصرت عبداللہ بن عمر کو مبدکر دیا اگر اس وقت بیزی لازم نہ ہوئی ہوتی تورسول اللہ مُؤیِّرُم خریدتے ہی وہ اونٹ مبدند کرتے۔

چھٹی دلیل حدیث ہے۔

عن رجال من كنانة قال، قال عمر حين وضع دجله فى الغرز و هم معنى: اسمعوا ما اقول لكم ولا تقولوا، قال عمر، قال عمر البيع عن صفقة او خيار ولكل مسلم شرط-

(مصنف عبدالرزاق ج8ص 53)

سٹس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں صفقہ (سودا مطے ہوجانا) اس بیجے کو کہتے ہیں جونا فذاور لازم ہواس سے معلوم ہوا کہ بیج کی دونشمیں ہیں ایک بیجے لازم جس میں اختیار نہ ہواور دوسری بیجے لازم میں اختیار ہو،اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بیجے میں اختیار ہوتا ہے وہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ اختیار ہوتا ہے وہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ (المبوط سرخی ج 13 ص 56)

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کا جواب امام محمد کی عبارت جواد پر ذکر کی گئی اس میں آچکا ہے۔مزید جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

اعتشراض نمبر 🕲

مسئله (اسکتاب الدیجامات کراسکتاہے

## حسديث نبوي طشيطية

عى عمروبن سلمة ... فقال قدامونى بين ايديهم وانا ابن سبحسنين

ترجمه: عمرو بن سلمه رضي الله عالى عنه فرماتے ہيں كه صحابه كرام نے مجھے نماز

# 

پڑھانے کے لئے آگے کیا (امام بنایا) جب کہ میری عمرسات سال تھی۔ (بخاری کتاب المغازی باب 54. حدیث 4302ج 2ص 610) (ابودا نود کتاب الصلاق باب من احق بالامامة رقع الحدیث 585ج اص 93-49)

#### فقصحنفي

ولا یجوز للرجال ان یقتدوا بامر اقاوصی (هدایة اولین به اکتاب السلاقباب الامامة ص 123) مردامامت کے لئے کی عورت یا بیچ کوآ کے کھڑا کریں ، پیجا ترنہیں۔ (فتہ وسدیث ص 88)

#### جوان:

عمروبن سلمہ کے خاندان کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت کا حکم سنا کہ جوزیادہ قرآن پڑھا ہواس کوامام بناکوانام بناکوانام بناکوانام بناکوانام بنالیااس حال میں کہ عمرو بن سلمہ کی چادر پھٹی ہوئی تھی ،جس کی وجہ سے چوتڑ ننگے ہوتے سقے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں نے کہا امام صاحب کے چوتڑ تو چھپا دو (ابوداؤد) راشدی صاحب نے پوراوا قعہ اس لئے نقل نہیں کیا کہ اس حدیث سے استدلال کی صحت سے سترعورت کا وجوب بھی ختم ہوجا تا اوراحناف کی ضد میں ان کے ائمہ مساحد کواس حدیث کے مطابق نمازیں پڑھانی مشکل ہوجا تیں۔

## 1- احناف کے دلائل:

آنحضرت مَنْ اللَّيْمُ بِحِي كوامام بننے كى توكىياا جازت ديتے وہ بچے كو پېلى صف تك بڑھنے كى بھى ا اجازت نہيں ديتے۔

عن ابن عباس النواق قال وسول الله عَلَيْمُ لا يقتدم ألصف

الاول اعرابي ولا اعجبي ولا غلام لمديحتلم. (دارتني ج1 ص398)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رہ النہ بیان کرتے ہیں نبی کریم مظافی ان بیات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلی صف میں کوئی دیہاتی کوئی عجمی اورکوئی نابالغ لڑکا کھڑانہ ہو۔

2- اہل طائف نے نماز تراوت کی میں ایک بچے کوامام بنالیا اور حضرت عمر بڑاٹیؤ کو بطور خوشخبری میہ بات لکھی حضرت عمر بڑاٹیؤ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تہمیں ہرگز نہیں چاہئے کہ لوگوں کا امام ایسے بچے کو بناؤجس پر حدود واجب نہیں۔

(عبدالرززق ج2ص 398)

3- حضرت عبدالله بن عباس را النوائية فرمات بي حضرت امير المومنين عمر بن المخطاب را النوائية في المنافقة في المن النوائية في النوائية ف

( كنزالعمال ج4ص 246)

4- حضرت عبدالله بن مسعود رئي في فرماتے بين لڑ کا اس وقت تک امام نه بنے جب تک اس پرحد وداجب نه بول دراجب نه ب

(رواه الاثرم في سننه كذا في المنتقى اعلاء المنن ج 4 ص 282)

5- حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں لڑ کا جب تک بالغ نہ ہوا مام نہ بنے۔
(عبدالرزاق ج2ص 398)

6- مكه مكرمه كے مفتی صاحب حضرت عطاء فرماتے ہیں لڑكا امامت ندكرائے۔ جب تك بالغ ند ہو۔ (ج2ص 398) .

9-8-9- حضرت عمر بن عبدالعزیز،امام شعبی،امام مجابد فرماتے ہیں لڑ کا جب تک بالغ نه ہوامامت نه کرے۔ (ابن الی شیب س 233)

> -10 ابراہیم تخعی اس سے کراہت کرتے تھے کہ لڑکا بالغ ہونے سے پہلے امام ہے۔ (المدونة الكبرى ج1ص 85)

11- آنجضرت مَنْ اللَّهُ إلى في امام كوضامن فرما يا ہے ۔ (احمد طبراني مجمع الزوائدج اص 143)

اب اگرامام کی نمازنفل ہوگی اور مقتدی کی فرض ہوگئ تو وہ ضامن کیسے بنے گا اور ظاہر ہے کہ نابالغ بیجے کی نمازنفل ہوتی ہے اور مردول کی فرض تو وہ کیسے امام بن سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مسئلے کو خلاف حدیث کہنا راشدی صاحب کی جہالت کا کرشمہ ہے راشدی صاحب اب ذرا ہمت کر کے حضرت کہنا راشدی صاحب اب ذرا ہمت کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت ابراہیم نحقی اور اس دور کے صحابہ و تا بعین کو منکرین حدیث کی لسٹ میں درج فرمالیں یا پھر بیجا رہے احناف ہے بھی درگز رفر مالیا کریں۔

راشدی صاحب نے جس طرح نقل احادیث میں حق کو چھپایا ایسے ہی فقد کی کتاب ہدایہ کی عبارت بھی نامکمل نقل کی۔ ولا مجوز للرجال ان یقتد وا ابامر اقاو صبی لانه متنفل فلا مجوز اقتداء المفترض به (برایہ 10 123,124)

راشدى صاحب آنحضرت مَنَا يَتَنِمُ نَهُ بِرِّى تَاكيد مِيهِ مَنَا مِيمَا مِيمَ فَر ما يا ہے اور بِ چارگى كى حالت ميں صرف ايك خاص وعاكى اجازت دى تھى ذراالفاظ ملاحظه ہوں، قال النبى مَنْ يُنَمُّمُ لا يَتمين احد كم الموت من ضر اصابه فأن كان لابدنا علا فليقل اللهم احينى ماكانت الحياة خيرالى و توفنى اذا كانت الوفاة خيرالى . (بخارى 25 ص 847 عن عائش)

لیکن اتن تا کیدی نہی کے بعد بھی امام بخاری آخر عمر میں بید عاما تگتے رہے۔''اے اللہ زمین باد جود کشادگی کے مجھے پر تنگ ہوگئ ہے تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے''ایک ماہ پورانہیں ہوا تھا کہ آپ کا وصال ہوگیا۔( تاریخ بغدادص 34ج 2 طبقات الشافعیہ الکبری ج 2ص 14) کیا آپ اس سے بینتیجہ نکالیس کے کہ امام بخاری کا وصال مخالفت حدیث پر ہوا ہے۔

آنخضرت مَنَاتِیْنِا فرماتے ہیں ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ قر آن ختم کرو: ولا تزدعلی ذلک اور اس پرزیادہ مت کرو۔ (طیخ بخاری ج2ص 756) آنخضرت مَنَاتِیْنِا نے ایک ہفتہ سے پہلے قر آن پر یادہ مت کرو۔ (صیح بخاری دوزاندایک قر آن ختم کیا کرتے تھے۔ پاک ختم کرنے سے صراحہ منع فرمادیا۔ لیکن پھر بھی امام بخاری دوزاندایک قر آن ختم کیا کرتے تھے۔ پاک ختم کرنے سے صراحہ منع فرمادیا۔ لیکن پھر بھی امام بخاری دوزاندایک قر آن ختم کیا کرتے تھے۔ (تاریخ بغدادج 20 طبقات الثانعیہ ج2ص 19 لحط میں 22)

حضرت عثمان وللفيُّؤا بيك رات مين پوراقر آن ختم كرتے تھے۔

(طبقات ابن سعدج 3 ص 53)

حضرت تمیم داری اور حضرت عبدالله بن الزبیر ریافیهٔ بھی ہررات کوایک قر آن ختم کرتے ہے۔ ( طحادی ج1 ص 205) امام دکیج نین الجراح ایک رات میں سارا قرآن فتم کردیتے تھے۔ ( تاریخ بندادج 13 ص 470)

امام شافعی نے تین دنوں میں 9 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ (مفتاح البحنہ للسیوطی ص 29) کیا آپ ان سب پر مخالفت حدیث کا الزام لگا کیس گے؟ اند کے باتو گفتم و غم ودل ترسیرم کہ تو آزردہ شوی درنہ سخن بسیارست

# اعتراض نمبر (۵)

پیربدلع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں۔ مسئلہ ۞: تورك سنت رسول الله مَالِيَّالِم ہے۔

#### حسديث نبوى طلفي علية

عن ابی حمید الساعدی انه قال فی نفر من اصحاب رسول الله ترایم انا احفظ کمر بصوق رسول الله ترایم فاذا جلس فی الرکعة الاخیرة قدم رجله الیسری و نصب الاخری و قعد علی معقد ته ترجمه: رسول الله ترایم فی الرکعة الاخیر ترجمه: رسول الله ترایم فی آخری تشهد (جس مین سلام پھیرنا ہوتا ہے) مین زمین پر بیٹے تو دا کیل پاؤں کو کھڑا کر کے بایاں پاؤں اس کے نیچ سے نکال دیتے تھے اور تورک کرتے تھے۔

(بخاريج اكتاب الاذارب بابسنة الجلوس في الشهد ص 114 . رقر الحديث 828 ) (ابوداوُدج اكتاب الصلوة باب افتتاح الصلوة 13 ارقر الحديث 730 مي بحكم حتي اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخرر جله اليسري وقعد متوكاعلي شقه الايسر)

#### فعُمحنعي

وجلس في الاخيرة كما جلس في الاولى (هداية اولينج اكتاب السلاة باب صفة الصلوة ص 111)

# ودايه بر اعتراضات كا علمي جائزة كالفريق الفريق الفريق ( 244

نماز کے آخری تشہد میں بھی اس طرح بیٹھا جائے گاجس طرح پہلے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ (فقہ دمدیث س 89)

#### جوان:

اس مسئلہ میں احادیث دونوں قسم کی ہیں راشدی صاحب نے اپنے نظریہ کی حدیث نقل کر کے حنفی مذہب کو حدیث نقل کر کے حفی مذہب کو حدیث کے خلاف کہہ دیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ حنفی مذہب والے دونوں قسم کی روایات میں تطبیق دیتے ہیں اور تحقیق کر کے ایک کوراجع کرار دیتے ہیں۔احناف جن روایات پر ممل کرتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔

## دلال احناف.

1- عن وائل بن جرقال قدمت المداينة قلت لا نظرن الى صلوة رسول الله على فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى و نصب رجله اليمنى، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. (تمنى ١٥٥٥)

حضرت وائل بن حجر رٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے (جی میں) کہا کہ میں رسول اللہ مُٹائٹو کم کونماز پڑھتے ہوئے ضرور دیکھوں گا (میں نے دیکھا کہ) جب تشہد میں بیٹھے تو آپ نے بایاں پاؤں بچھا کرا پنابایاں ہاتھ بائیں ران پررکھ لیا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا، امام تر مذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کی اکثریت کا اسی پڑمل ہے۔

2- عن وائل بن حجر قال صلیت خلف رسول الله تالیم فلیما قعد و تشهد فرش قدمه الیسری علی الارض و جلس علیها ۔ (منن معید بن منسورج شطاوی چ1 ص 178)

حضرت واکل بن حجر وٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالَیْلِمَ کے بیچے نماز پڑھی جب آپ تشہد پڑھنے کے لئے بیٹے تو آپ نے اپنا بایاں پاؤں زمین پر بچھالیااوراس پر بیٹھ گئے۔ 3- عن رفاعة بن رافع ان النبى تلين قال للاعرابي اذا سجدت فمكن بسجودك فأذا جلست فأجلس على رجلك اليسرى.

(منداحمد بن عبل ج ص مصنف ابن الى شيب ق ص ابن حبان ص بحواله نيل الاولهاج 2 ص 282) حضرت رفاعة بن رافع والنيء سے روایت ہے کہ نبی علیه الصلوة و والسلام نے اعرابی سے کہا کہ جب توسجدہ کرے تو اچھی طرح سجدہ کراور جب ( تشہدیں ) میشے تواینے بائیں یا وُل پر بیٹے۔

4- عن عبدالله و هو بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال من سنة الصلوة ان تنصب القدم اليمنى و استقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. (نائى ١٥٥٥)

حضرت عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر اللہ اللہ عند مایا محضرت بیں کہ آپ نے فرمایا مماز کی سنت میں سے ہے کہ (تشہد میں) دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھی جائیں اور بائیں یاؤں پر بیٹھا جائے۔

5- عن عائشة بي قالت كان رسول الله الله المنه الصلوة بالكتبيرو القراءة بالحمل لله رب العلمين و كان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه و كان بين ذالك و كان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما و كان اذا رفع راسه من السجدة لو يسجد حتى يستوى جالسا و كان يقول فى كل ركعتين السجدة و كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى و كان ينهى عن عقبة الشيطان و ينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبح و كان يختم الصلوة بالتسليم.

(مىلىج 1ص 194)

حضرت عائشہ بڑا ٹیڈا فرماتی ہیں کہرسول اللہ مظافیظ نماز اللہ اکبر کے ساتھ اور قراء سے المحد للدرب العلمین کے ساتھ شروع فرماتے ہے اور جب آپ رکوع

کرتے تو اپناسر مبارک نداو پراٹھاتے سے اور نہ بالکل ینچے جھکا دیتے ہے۔
دونوں کے درمیان رکھتے ہے، اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو سجدہ میں نہ جاتے
جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب آپ سجدہ سے سراٹھاتے تو
دوسرے) سجدے میں نہ جاتے جب تک کہ سیدھے نہ بیٹھ جاتے اور آپ ہردو
رکعتوں میں التحیات پڑھتے ہے اور آپ بایاں پاؤں بچھا دیتے اور دایاں کھڑا
رکھتے ہے۔ اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے ہے اور آپ اس سے بھی
منع فرماتے ہے کہ آدی اپنے دونوں بازوؤں کودرندہ کی طرح بچھا دے اور آپ
منع فرماتے ہے کہ آدی اپنے دونوں بازوؤں کودرندہ کی طرح بچھا دے اور آپ
مناز سلام سے ختم فرماتے ہے۔

6- عن انس ان النبي تَنْ يُثَانِهُ نهي عن الاقعاء والتودك في الصلوة . (منن بري يهتي ج2ص 120)

حضرت انس جالٹیئئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اقعاءاور تورک سے منع فرمایا ہے۔

7- عن انس ان النبي تَنْ الله عن الاقعاء والتورك في الصلوة. (مُمَع الزوائد 52 ص86)

حضرت انس رٹائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلو ۃ والسلام نے نماز میں اقعاء اور تورک سے منع فرمایا ہے۔

8- عن سمرة ان النبى مَثَاثِيًّا نهى عن التورك والاقعاء الحديث. (مجمع الزوائد جدس 86)

حضرت سمرة والتفراس روايت ہے كه نبى عليه الصلوة والسلام نے تورك اور اقعاء مصنع فرما يا ہے۔

 حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رہی ٹیڈو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رہا ٹیڈو کو دیکھتے تھے کہ جب آپ ( تعدہ ) میں بیٹھتے تو چوکڑی مار کر بیٹھتے (فرماتے ہیں کہ ) میں ابھی بالکل نوعمر تھا میں بھی ایسا کرنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر رہی ٹیڈو نے مجھے اس سے روکا اور فرما یا کہ نماز میں سنت سے کہ ( بیٹھنے میں ) دایاں یا وَں کھڑا رکھواور بایاں پاوَں کھڑا دو میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح کرتے ہیں (چوکڑی مارتے ہیں ) آپ نے فرما یا میرے یاوُں میرابار نہیں اٹھا یائے۔

مارتے ہیں ) آپ نے فرما یا میرے یاوُں میرابار نہیں اٹھا یائے۔

ان احادیث سے حنی مذہب ثابت ہوگیا کہ دونوں تعدے برابر ہیں۔

ربی وہ روایت جو پیر بدلیج الدین شاہ راشدی صاحب نے نقل کی ہے۔ اس کے بی جواب ہیں۔

-1

ربی وہ روایت جو پیر بدیع الدین شاہ راشدی صاحب نے ملک کی ہے۔اس کے کئی جواب ہیں۔ بدرویات مضطرب ہے خود ابوحمید ساعدی کی بعض روایات میں بھی تورک کا ذکر نہیں ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

حداثنى ابو الحسن الا صبهانى قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا اسمعيل بن عياش قال ثنا عتبه بن ابى حكيم عن عيسے بن عبدالرحن العداوى عن العباس بن سهل عن ابى حميدن الساعدى انه كان يقول لاصحاب رسول الله عليه انا اعلمكم بصلوة رسول الله عليه قالوا من اين قال رقبت ذلك منه حتى حفظت صلوته قال كان رسول الله عليه اذا قام الى الصلوة كبر و رفع يديه حذاء وجهه فاذا كبر للركوع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمدة فعل مثل ذلك واذا رفع الحمد واذا سجد فرجين فنذيه غير حامل بطنه على شئى من فنذيه ولا مفترش دراعيه فاذا قعد للتشهد اصبع رجله اليسرى و نصب اليهنى على صدرها.

ترجمہ: حدیث بیان کی مجھ سے ابوالحن الالصبہانی نے کہا حدیث بیان کی ہم سے ہشام بن عمار نے کہا حدیث بیان کی ہم سے اسمعیل بن عباس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے اسمعیل بن عباس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عتبہ بن انی حکیم نے وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ بن

عبدالرحمن العدوى سے وہ عباس بن بہل سے وہ ابوتمیدالساعدی بھا فیا سے کہ آپ اصحاب رسول مقبول نظافی سے فرمایا کرتے سے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان رسول مقبول نظافی سے نیادہ واقف ہوں انہوں نے کہا یہ کونکر فرمایا آپ کی نماز و یکھتا رہتا تھا یہاں تک کہ آپ کی نماز یا دکر کی تھی فرمایا رسول اللہ نظافی میں نماز کے لئے کھڑے ہوت سے اور وہ عمارک جب نماز کے لئے کھڑے ہوت تھے اور وہ کے مبارک بیاد ونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے تب بھی ایسا ہی کرتے اور جب رکوع میں جاتے تب بھی ایسا ہی کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو سمع اللہ لیس حمل کہتے اور اس طرح ہاتھ اٹھاتے رہنا و لگ کے ہل بھی کہتے اور سجدہ کرتے تو پیروں کے درمیان کشادگ رکھتے اور شکم رانوں کے او پر نہ ڈال دیتے اور نہیں زمین پر بچھاتے پھر جب تشہد کے لئے بیٹھتے تو بایاں قدم بچھا لیتے اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر لئے اور تشہد کے لئے بیٹھتے تو بایاں قدم بچھا لیتے اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر لئے اور تشہد کے لئے بیٹھتے تو بایاں قدم بچھا لیتے اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر لئے اور تشہد کے لئے بیٹھتے تو بایاں قدم بچھا لیتے اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر لئے اور تشہد کے لئے بیٹھتے تو بایاں قدم بچھا کیتے اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر اور تشہد کے لئے بیٹھتے تو بایاں قدم بچھا کیتے اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر کھیا کے بل کھڑا کر اور داہنا قدم کی اٹھیوں کے بل کھڑا کر کھٹے اور تشہد بڑ ھتے۔

جب ابوحمید ساعدی والنو کی ہی روایات مختلف ہیں تو ان پر مسئلہ کی بنیاد رکھ کریے کہنا کہ حنفی مسلک حدیث کے خلاف ہے۔ کیسے درست ہوسکتا ہے۔

2- اس حدیث کی سند میں محمد بن عمر بن عطاء ہیں ان کا حضرت ابوحمید سعدی و النظائی سے سماع ثابت نہیں۔

3- پیروایت عذر پرمحمول ہے ہم بھی بیر کہتے ہیں کدا گرعذر ہوتو آ دمی تورک کرسکتا ہے سنت نہیں ہے۔ سنت نہیں ہے۔ سنت نہیں ہے۔ سنت وہی طریقہ ہے جواویر والی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔



# هدايه پر اعتراضات كا علمي جانزه به الله مان الله مان الله مانده به الله مانده به الله مانده ماند مانده ماند مانده مانده مانده

## اعتراض نمبر(۵)

پیربدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں: مسئلہ: سورۂ فاتحہ کے بغیرنما زنبیں ہوتی

#### حسديث نبوى السيالية

عن عبادة بن الصامت قال ان رسول الله سين الله عن عبادة بن الصامت قال الاصلوة لمن لمديقر عبفا تحة الكتاب

(ترجمہ) سیرنا عبادہ بن صامت رفی تنفیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّی عَلَیْکِمْ نے فرمایا جس آدمی نے فرمایا جس آدمی نے (نماز میں) سورۃ فاتحنہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔

(بخاريج اكتاب الماذاب باب وجوب القرائة للمامروالمشهوم في الصلوت كلها في الحضروالسفروما يجهر فيها وما يخاري ج اكتاب الصلاق باب وجوب قراء قالفا تحة في كلركعة التصفحه: ١٩٣ رقع الحديث ٨٤٣)

#### فقصحنفي

وهو مخير في الاخيرين معنالان شاء سكت وان شاء قرء وان شاء سبح كذاروى عن ابى حنيفة

(هدایه اولین جاکتاب الصلو قباب النوافل فصل القرائة ص ۱۳۸)

(ترجمه) آخری دو رکعتول میں نمازی کو اختیار نے بینی اگر چاہے خاموش
رہے، اگر چاہے قرابت کرے اگر چاہے سجان اللہ کہے ابوحنیفہ سے اس طرح
مروی ہے۔

(فقہ دھ یہ سے ۹۰)

#### جواب:

یبال پراصل مسئلہ یہ ہے کہ چارکعت والی فرض نماز میں آخری دورکعتوں میں قر اُ ۃ کرنے کا عظم کیا ہے۔ غیر مقلدین کے نز دیک ان رکعتوں میں بھی پہلی دورکعتوں کی طرح قر اُ ۃ کرنی فرض ہے۔ اور فقہ فی میں مستحب ہے اور بعض حنی فقہاء سنت کے بھی قائل ہیں۔ کیونکہ جتنی قر اُت نماز میں لازی تھی وہ تو پہلی دورکعتوں میں ادا ہوگئی۔ اور پیچھلی دورکعتوں میں قر اُ ۃ کے فرض یا داجب ہونے ک

(هدايه بر اعتراضات كا علمه جائزة ) المناف ال

کوئی واضح دلیل موجوز نہیں۔جن دلائل سے پیچیلی دور کعتوں میں قر اُق کا ذکر ماتا ہے حنفی حضرات کے نزدیک ان سے صرف استحباب یازیا دہ سے زیادہ سنت ہی ثابت ہوتی ہے۔فرض یا واجب ثابت نہیں ہوتی۔فقہ خنفی صرف فرض یا واجب ہونے کی لفی کرتی ہے۔متحب کے توحفی بھی قائل ہیں۔ '

# فقت حنفی کے دلائل ملاحظ فسرمائیں

# حدیث نمبرا:

حضرت عبدالله بن مسعود را الله الم م یجهی قراً تنهیں کرتے ہے۔ نہ جہری میں نہ سری میں نہ سری میں نہ سری میں نہ سری میں نہ ہوں میں نہ ہوں میں نہ ہوں میں نہ ہوں دور کعات میں اللہ میں نہ تخری دور کعات میں اللہ میں نہ تخری دور کعات میں کے جہری میں کہ باب القرآة فی السلوۃ خلف الامام) میں پڑھتے ہے۔ (موطالمام محمد باب القرآة فی السلوۃ خلف الامام)

# حدیث نمبر ۲:

عبدالله بن ابی رافع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ حضرت علی ڈاٹٹٹٹ ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں پہلی دور کعتوں میں بہلی دور کعتوں میں بالکل قرآن نہیں پڑھتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق باب محيف القراءة في الصلوة ج ٢ص ٦٥ شرح معانى ال آثارج اص ٥٢ مصنف ابن ابي شيبة ج اص ٢٢) حد يبث تمبر سع:

حضرت عائشہ رہی ہوں کو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتی تھی اور فر ماتی تھی ان دور کعتوں میں دعاہے۔ (مصنف عبدالرزاق مدیث نمبر ۲۶۶۵ مشکل الا ثار طاوی جام ۵۳).

## حدیث نمبر سم:

جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضرت عمر رڈالٹیڈ نے حضرت سعد رڈالٹیڈ سے کہا کو فیوں نے تیری ہر طرح کی شکایت کی ہے۔ حتی کے نماز تک کی ۔ حضرت سعد رڈالٹیڈ نے جواب دیا میں تو پہلی دور کعتوں میں کمی سورتیں پڑھتا ہوں اور پچھلی دومیں حذف کرتا ہوں۔ میں تو آنحضرت صَلَّ عَیٰدُوم کی بیروی میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا توسیا ہے یہی تجھ سے گمان ہے۔ یامیرا گمان تجھ سے یہی ہے۔ (بخاری متاب الاذان باب یطول فی الادیین دیمذف فی الاحرین)

## حدیث نمبر ۵:

عن ابر اهيم قال اماقر اعلقمة في الركعتين الاخريين حرفاقط (مصنف عبد الرزاق باب كيف القراءة في السلوة بلدنمبر ٢٥ صديث نمبر ٢٩٦٠) (مصنف ابن الي شيبة باب من كان يقول ينع في الافريين ولا يقرآ ، ج اول ص

# حدیث نمبر ۲:

حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعود سے ردایت ہے انہوں ہے کہا کہ (فرض کی ) پہلی دور کعتوں میں قر آن پڑھواور پچھلی دور کعتوں میں تم تنبیج پڑھتے رہو۔ (مصنف ابن ابی ثیبہ جاہل ۳۷۲) ابن قدامہ فرماتے ہیں:

امام احمد سے روایت ہے کہ نماز کی پیچیلی دور کعتوں میں قراءت واجب نہیں ہے اورای حبیبا نظر پیخعی ، نوری ابوصنیفہ کا ہے اس لیے کہ حضرت علی ڈائٹنیڈ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میس پہلی دور کعتوں میں قراءت کرتا ہوں اور پیچیلی دومیں تبہج پڑھتا ہوں۔

ان دلائل سے امام ابو حنیفہ کا نظر میہ داختے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ کہ آخری دوکعتوں میں قرآۃ فرض نہیں باقی رہا قراۃ کا سنت یا مستحب ہونا تو امام صاحب اس کے قائل ہیں۔ اور احناف کا مسلک میہ کہ پڑھنازیا دہ بہتر ہے اور ہدایہ میں بھی یہ کھا تھا گرراشدی صاحب نے نقل نہیں کیا۔
الا ان الا فضل ان یقو لم ، مگر افضل میہ ہے کہ قراءۃ کرے (یعنی سورۃ پڑھے)
مفسرقر آن حضرت مولا ناصو فی عبد الحمید سواتی حنفی لکھتے ہیں۔

مسکلہ: تمام فرائض کی پہلی دور کعات میں قراً ۃ فرض ہے اور مغرب ٹی تیسری رکعت میں اور ظہر ،عصر ،عشاء کی آخری دور کعات میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہئے۔ اور اگر اس کی بجائے تنہی ہے تحییر کرتار ہے ، تنب بھی درست ہے ،اگر بالکل سکوت کر ہے تب بھی نماز درست ہوگی لیکن افضل ہے ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ (نمازمنون کال ۸۲۸ بحوالہ ہدایہ جام ۹۶ شرح نقایہ جام ۱۸ کبیری ص ۲۷۷)

## اعتسراض نمبر (۵)

پیربدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: رات کی نماز ، ایک سلام کے ساتھ نور کعت پڑھنا درست ہے۔

### حسد بيث نبوى الشياقاتيم

عن سعید بن هشام (فی و تره طنا الله ویحمده ویدعوینه سو کعات لایجلس الافی الثامنة فیلکر الله ویحمده ویدعوینه سولا یسلم فیصلی الناسعة ثمیقعدفیذ کر الله ویحمده ویدعو ه ثمیسلم تسلیما۔ الناسعة ثمیقعدفیذ کر الله ویحمده ویدعو ه ثمیسلم تسلیما۔ (ترجمہ) رسول الله منا الله م

(مسلوج اكتاب صلو قالمسافرين وقصرها باب صّلاة الليل وعددكمات النبي ﷺ في الليل وان الوتر ركعة وان الركعة صلو قصحيحة صفحه: ٢٥٢ رقو الحديث ١٤٣٩)

#### فغصحنغي

جوان:

مروه والى بات نقد حفى كامفتى به مئل نهيس بير بديع الدين شاه صاحب الرفقه حفى كى مشهور كتاب المبسوط سرحسى و يكه ليت توشايدايانه كهتير -

امام سرخسی نے مبسوط میں کہاہے:

والا اصح ان الزیادة لا تکر کالمها فیها من وصل العبادة وهو افضل (ترجمه) یعن صحیح تربیه به که آئھ رکعت سے زیادہ مکروہ نہیں اس لئے کہ اس میں اتصال عبادت ہے اور وہ بہتر ہے۔ (بحوالتبین الحتائق شرح محزالد قائق باب الور والنوائل)

### هدايه پر اعتراضات كا علمي جانزه كالكر هالكر هالكر هالكر هالكر وي

امام سرخی حنی کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ نقد حنی میں مکروہ نہیں ہے باقی وتروں کے متعلق حنی طریقہ قرآن وسنت کے مطابق ہے دلائل ملاحظہ فر مائیں۔

### فقت حنفی کے دلائل

#### وتريز صناكاطريقه

ابتدائے اسلامیں نماز میں سلام کلام کی بھی گنجائش تھی اور وترنفل ہے اس لیے بعض اوقات آ مخضرت منگالیڈیڈ تین وترول میں دورکعت کے بعد سلام پھیر دیے اور ایک وترعلیحدہ پڑھ لیتے۔ و کیھنے والے اس کو دوطرح روایت کردیے بعض صرف آخری رکعت کا خیال کر کے اسے ایک رکعت بی روایت کر دیے اور ایک بیان کردیے کہ تین دوسلاموں سے ادا فرمائے لیکن جیسے باتی نمازوں میں سلام کلام جائز نہیں رہا۔

#### وترتین رکعات ہیں

(۱)عن ابی بن کعب قال کان رسول اللهت مَلَّاتِیمُ یقرا فی الوتر بسیح اسم ربات الاعلی و فی الرکعة الثانیة بقل یا ایها الکفرون و فی الشائشة بقل هو الله احد ولایسلم الافی اخر هن ویقول یعنی بعد التسلیم سبحان الملك القدوس ثلثاً (نائن ۱۹۱۶) التسلیم سبحان الملك القدوس ثلثاً (نرجمه) حضرت الی بن کعب را الله می که رسول الله مَالَیمُ ور (کی برجمه) می سبح اسم ربک الاعلی دوسری رکعت می قل یا پیلی رکعت می قل یا ایها الکفرون تیسری رکعت می قل هو الله احد پر صفحت سے اور سلام فقط ایها الکفرون تیسری رکعت می قل هو الله احد پر صفحت سے اور سلام نقط آخری رکعت بی میں پھیرتے سے اور سلام پھیرنے کے بعد تین دفعہ سبحان الملک القدوس کہتے ہے۔

(۲)عن عائشة ان رسول الله تَالَيْهُ كان اذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعد همار كعتين اطول منهما ثمر او تربثلث لا يفصل بينهن الحديث (مندائمد ٢٥٣٥) ثمر او تربثلث لا يفصل بينهن الحديث من مندائم من المناثمة في المناثقة ف

کی نماز پڑھ لیتے تو گرتشریف لاتے پھر دورکعت پڑھتے پھر ان سے لمبی
دورکعتیں اور پڑھتے پھرتین رکعات وتر پڑھتے اور ان تینوں رکعتوں میں فصل
نہیں فرماتے تھے۔(لیخی دورکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے)

(۲) عن سعد بین هشام ان عائشة حداثته ان رسول الله تھی کان لا
یسلم فی دکعتی الوتر۔ (نمائی جام ۱۹۱۱ مسنف این الی ٹیبیت جام ۲۵۹)

(ترجمہ) حضرت سعد بین ہشام تجاہدت سے روایت ہے کہ سیرہ عاکشہ فی نہائے ان
سے بیان کیا کر رسول اللہ صَلَّی تینی کی دورکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔

(۴) عن عائشہ قالت کان رسول الله می اللہ کان اللہ میں تی سے الا ولیدین من الوتر
(متدرک مائم جام ۴۰۰ میں میں الوتر
(ترجمہ) حضرت عاکشہ فی نہائی نہیں کہ رسول اللہ می فی الرکعتین
کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔

کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔

(ترجمه) حفرت عمر بن خطاب ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ انہوں نے تین رکعات وتر پڑھے اور تینوں رکعتوں میں سلام کے ذریعہ فصل نہیں کیا۔ (یعنی دور کعتوں پر سلام نہیں بھیرا)

سرت ابی بن کعب بنگانی می ورتین رکعات ایک سلام سے پر طقے تھے (۸)عن الجسن قال کان ابی بن کعب یو تربثلاث لایسلم الافی الشالشة مثل البغرب (منف عبدالززاق جساس ۲۶۸)

(ترجمه) حفرت صنفرماتے ہیں کہ حفرت الی بن کعب بنائی وتر تین رکعات پر استا

کرتے تصاور سلام فقط تیسری رکعت میں پھیرتے تصمغرب کی نماز کی طرح۔
عضرت انس رٹائٹو تین رکعیات وتر ایک سلام سے پڑھتے تھے

(۹) عن ثابت قال قال انس یا ابا محمد خذعنی فانی اخذت عن
رسول الله تائی واخذر سول الله تائی عن الله ولن تاخذعن

احداوثق منی قال ثمر صلی بی العشاء ثمر صلی ست رکعات یسلم بین الرکعتین ثمر او تربشلث یسلم فی اخرهن (کزالتمال جمم ۲۸۰۷)

(ترجمه) حضرت ثابت بمیانیة فرماتے ہیں که حضرت انس شائیڈ نے فرمایا اے ابو محمد میں اند منگا اللہ منگا ہے اور آپ نے اللہ تعالی سے اخذ کیا ہے اور تم ہر گز مجھے سے زیادہ تقد آدی سے اخذ نہیں کر سکتے۔ حضرت ثابت میں اللہ تعالی کھر آپ نے مجھے عشاء کی نماز پر هائی پھر حضرت ثابت میں اللہ تعمل ادا کئے ہر دور کعت پر سلام پھیرتے رہے پھر آپ نے تین

(۱۰) عن ثابت قال صلی بی انس الوتروانا عن یمینه وامروله الافی خلفنا ثلث رکعات لمریسلم الافی اخرهن ظننت انه یریهان یعلمنی (الله وی ۲۰۲۳)

(ترجمه) حضرت نابت فیزاند فرماتے ہیں که حضرت انس را نائنی نے مجھے وتر کی تین رکعتیں پڑھا نیس اس حال میں کہ میں ان کی دائیں جانب تھا اور ان کی ام ولد ہمارے بیچھے، آپ نے سلام فقط آخر میں بھیرامیرا غالب گمان سے کہ آپ مجھے وتر کا طریقة سکھلار ہے تھے۔

حضرت محول مین بھی وزتین رکعبات ایک سلام سے بڑھتے تھے ۔ (۱۱) عن مکحول انه کان یو تربثلث لایسلمہ فی رکعتین۔

(مصنف ابن الىشىبةج ٢ص ٢٩٨)

(ترجمہ) حضرت کمحول میں اندہ سے مروی ہے کہ وہ وتر تین رکعات پڑھا کرتے تھے اور دورکعتوں کے بعد سلام نہیں چھیرتے تھے۔

حضرت عمر بن عب العسزيز مِينات كاوتر كم تعسل فيصله

(۱۲) ثنا ابن وهب قال اخبرنی ابن ابی الزناد عن ابیه قال اثبت عمر بن عبدالعزیز الوتر بالهدینة یقول الفقهاء ثلثا لایسلم الافی اخرهن.

(الایسلم الافی اخرهن.

(ترجمہ) ہمیں حدیث بیان کی ابن وہب جُٹائنڈ نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن ابوالز ناو نے اپنے والد کے واسطے سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جُٹائنڈ نے مدینہ طیبہ میں فقہاء کے قول کے مطابق وتر تین رکعت مقرر کرد ہے تھے جن میں سلام صرف آخر میں چھیرا جا تا تھا۔

مدين طيب كرمات فقها بهي ايك سلام كيما تقتين ركعات وترك قائل تقع (١٢) ثنا عبد الرحس بن إلى الزناد عن ابيه عن (الفقهاء) السبعة سعید بن المسیب وعروق بن الزبیر والقاسم بن محمد وابی بکر بن عبد الرحن و خارجة بن زید وعبید الله و سلیمان بن یسار فی مشیخة سواهم اهل فقه وصلاح وفضل و ریما اختلفوا فی الشیء فاخل یقول اکثرهم وافضلهم دلیا فکان هما وعیت عنهم علی هذه الصفة ان الو تو ثلث لایسلم الافی اخرهن و الحادی اس ۲۰۰۷) هذه الصفة ان الو تو ثلث لایسلم الافی اخرهن و الی الزناد نے اپ والد (ترجمه) بم صحدیث بیان کی عبد الرحمن بی الی الزناد نے اپ والد سے دوایت کرتے ہوئے اور انہوں نے روایت کی سات (فقباء تا بعین) یعنی سعید بن میب عروق بن زیر، قاسم بن محمد ابو بکر بن عبد الرحمن ، فارجة بن زید، عبید الله بن عبد الله اور سلیمان بن بیار بیشن سان کے علاوہ دور رے فقیم اہل معبد الله بن عبد الله الله المرس کی موجودگی میں رودیت کی سے بزرگ اگر کسی مسلم بی اختلاف کرتے تو اس محض کول پر عمل کرتے جو زیادہ ذی رائے اور مسلم بیت این بی بین اس طریقه پر ان میں سے ایک بین اس طریقه پر ان میں سے ایک میت کے در تین رکعات بیں جن میں سلام فقط آخر بی میں پھیراجا کے گا۔

اہل اسسلام کا اجمساع کہ وز ایک سسلام سے تین رکعسات ہیں

(۱۳)عن الحسن قال اجمع المسلمون ان الوترثلث لايسلم الافي اخرهن. (مسنداين اليشية ٢٥٣٥ مسنداين اليشية ٢٩٣٥)

(ترجمه) حضرت حسن بصری بیشانیة فرماتے ہیں که مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر تنین رکعات ہیں جن میں صرف آخری رکعت ہی میں سلام بھیراجائے گا۔

(10) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹالٹنیڈ اور حضرت علی ٹالٹیڈ کے (ہزاروں) اصحاب (تین وتر پڑھتے تھے) اور دور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔

ان تمام روایات سے بیٹابت ہوا کہ اکثر مسلمانوں کا ان ہی احادیث پر عمل جاری رہااور دو رکعت کے بعد سلام پھیرنے پر عمل تو کیا جاری رہتا۔ صرف حدیث ہی روایت کی توشا گردین کر کہنے لگا كە انى لاخاف ان يقول الناس ھى البتيداء ميں ڈرتا ہوں كەلوگ اس طريقے كودم كى نماز كہيں۔ ( فحاديج اس ۱۹۲)

ظاہر ہے کہ اس وقت لوگ یا صحابہ تھے یا تابعین۔ ان کا اس طریقے کو دُم کُی کہنا اس حدیث کے متر وک العمل ہونے کی دلیل ہے جیسا کوئی شخص کھڑے ہوکر پبیٹا ب کرنے کا ذکر کرتا تو لوگ اعتراض کرتے۔

افسوں کہ غیرمقلدین نے احناف کی ضدمیں ان احادیث پرعمل چھوڑ رکھا ہے جن پر بلائکیر عمل جاری رہااور شاذروایات کواپنانا اپنامشن بنالیا ہے۔

درمسياني قعسده

احناف کی ضد میں یا توغیر مقلدین دور کعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ اس پڑمل باقی نہیں رہا یا احناف کی ضد میں دور کعت پرسرے سے قعدہ بی نہیں کرتے ہے بھی ترک واجب ہے۔

(۱) ابودا وَدشریف میں حدیث ہے کہ ایک نماز میں آنحضرت مَنَّا اللَّیْمِ درمیانی قعدہ بھول گئے تو آپ مَنَّا لِلْمُنِیَّمِ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَلَیْمِ مِنْ مایا:

اس لئے اگر کوئی بھول کر بھی بیہ تعدہ نہ کرے توسجدہ سہوواجب ہے ورنہ اعادہ نماز واجب ہے۔

(۲)عن عائشة قالت (في حديث طويل) وكان يقول في كل ركعتين التحية -

(ترجمہ) حضرت عائشۃ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

 (٣)عن عبد الله (بن مسعود مرفوعا الى النبى سَنَيْمُ) قال اذا قعدتم فى كلركعتين فقولوا التحيات الله، الحديث (نرائىج اس ١٣٠)

(ترجمه) حضرت عبدالله بن مسعود رئالتين مرفوعاً بيان كرتے بيس كه نبى عليه الصلاة والسلام نفر ما ياجب تم بردوركعت ميں قعده كروتو التحيات الله (آخرتك) پر هو- (٥) عن احمر سلمة ان النبى ملية على الفرى كل د كعتين تشهدو تسليم على المرسلين و على من تبعهم من عباد الله الصالحين. (مجمع الزوائدج من ١٣٩)

(ترجمه) حضرت ام سلمة بالنجائي مروى ہے كه نبى عليه الصلوة والسلام نے فرما يا كه دوركعت ميں تشہد ہے اور رسولوں پراوران كى بيروى كرنے والا الله كے نيك بندول يرسلام ہے۔

(۲) حضرت ابوہریہ ڈائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکی تینی ہے ان کوظہریا عصر کی نماز پڑھائی اور دور کعتوں پر کھڑے ہوگئے لوگوں نے سجان اللہ کہا گر آپ سکی نین پڑھ نے پرواہ نہیں کی لیں جب آپ نماز پوری کر چکے تو دو سجدے ہو کئے اور پھرسلام پھیرا۔ (ردا،ابور ٹی الادائدی اس ۱۰۰ ادر بااس کے سرادی شندی (۷) حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹنڈ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت سکی نین نے فرمایا صلو قاللیل مشنی مشنی ۔ راٹ کی نماز دودور کعت ہے جب حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹنڈ سے بوچھا گیا کہ دودور کعت کا کیا مطلب ہے تو فرمایا تسلم فی کل کی حکتین (صبح مسلم ج اس ۲۵۷) کہتم ہردور کعت پرسلام پھیرو۔ رکعت پرسلام پھیرو۔ (۸) چنا نجی تبجد کی نماز میں ہردور کعت پرسلام پھیرا جاتا تھا بال وتر کی دور کعت کے بعد آخر میں یہ سلام باتی ندر ہاتو التحیات پڑھ کر بغیر سلام پھیرے تیسری کرکھت میں کھڑے ہوئے تھے اس لئے وہ تمام حدیثیں بھی جن میں سلام کی نئی رکھت میں کھڑے ہوئے کی کہتا ہیں۔ صبح عدہ کی دلیل ہیں۔

ادرتمام احادیث جن میں نماز وتر کونماز مغرب جیسا قرار دیا ہے (جو پہلی گذری ہیں)

درمیانی قعدہ کے لئے دلیل ہیں کیونکہ مغرب کے تین فرضوں کی دور کعتوں کے بعد اگر التحیات نہ پڑھے یعنی قعدہ نہ کرے توبالا تفاق سجدہ سہوداجب ہے۔

(٩)عن عبد الله قال ارسلت المي لية لتبيت عند النبي تَنْيَّمُ فتنظر كيف يوترفصلي ماشاء الله ان يصلي حتى اذا كان اخر الليل واراد الوترفر ابسبع اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وقرا في الثانية قل يا ايها الكفرون ثم قعد ثم قام ولم يفصل بينهما بالسلام ثم قرا بقل هو الله احد حتى اذا فرغ كبر ثم قنت فدعا بما شاء الله ان يدعوثم كبروركم (الخ) كبر ثم قنت فدعا بما شاء الله ان يدعوثم كبروركم (الخ)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رُّن تَعُونُ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک وفعہ رات گرار نے کے لیے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے یہاں بھیجا تا کہ وہ یہ دیکھیں کہ آپ وتر کیے بڑ ھے ہیں (آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ) آپ نے بناز پڑھی جتی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہی حی کہ جب رات کا اخیر ہوگیا اور آپ نے وتر پڑھی جتی کہ اللہ علی اور دوسری وتر پڑھنے کا ارادہ کمیا تو بہلی رکعت میں سبح اسم دبک الله علی اور دوسری میں قل یا ایھا الکفرون پڑھیں پھر قعدہ کیا پھر قعدہ کے بعد کھڑے ہوئے اور این کے درمیان سلام کے ساتھ فضل نہیں کیا پھر آپ نے قل ھو اللہ احد پڑھی وب ہے۔ آپ قرائت سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی اور دعا ۽ قنوت پڑھی اور قنوت میں جو اللہ نے جاہا دعا ما تکی پھر اللہ المرکبہ کررکوع کیا۔

(۱۰)عن عبداالله بن عمرقال قال رسول الله طليم صلوة الليل مثنى مثنى مثنى فأذا اردت ان تنصرف فاركع ركعة تو ترلك ماصليت قال القاسم وراينا اناسامندا دركنا يوترون بثلث، الحديث.

(ترجمه) حضرت عبدالله بن عمر زضی الله عنهما فرماتے بیں که رسول الله سَزَاتَيْنِمْ نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعت ہوتی ہے پھر جب تمہمارا فارغ ہو کرجانے کا ارادہ ہوتو ایک رکعت اور پڑھاویہ تمہاری پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنادے گی، حضرت قاسم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کودیکھا جب ہے ہم نے ہوش سنجالا کہ وہ وتر تین رکعات ہی پڑھتے ہیں۔

و کیھئے بخاری شریف کی اس حدیث سے تین رکعت وتر ایک سلام اور دوالتحیات سے ثابت ہوگئی ان سب مشہور روایات کے خلاف غیر مقلدین جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ سہے۔

امام حاکم نے پہلے دوسندوں ہے سعید بن الی عروب عن قبادہ عن زرارہ بن ابی او فی عن سعد بن بینام عن عاکشہ بی بینی دور کعتوں کے بعد سلام بین عاکشہ بی بینی دور کعتوں کے بعد سلام بینی پھیرتے سے مہیں پھیرتے سے منہیں پھیرتے سے اور لکھا ہے کہ آنحضرت منگی فیڈو کی پہلی دور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے سے اور لکھا ہے کہ بیحدیث بخاری مسلم کی شرط پرضجے ہے (مستدرک حاکم ،ج اص ۴۳) سعید کی بیحدیث مستدرک حاکم کے علاوہ نسائی ج اص ۲۲۸ موطالمام مجمرص اہا طحاوی ج اص ۱۹۳ محلی این حزم ج ۲ میں ۲۹۵ دار قطنی ص ۲۵ ایس بیتی ج سام اسلام نہیں پھیرتے سے ص ۲۸ این ابی شیبہ ج ۲ میں ۲۹۵ دار قطنی میں کہدور کعت پرسلام نہیں پھیرتے ہے۔

(۱) ابس کی سند کے پہلے دوراویوں کے حالات نہ تقریب میں ملے ہیں نہ تذکرۃ الحفاظ اور میزان الاعتدال اور تہذیب التہذیب میں۔

- (۳) چوتھاراوی ابان ہے ابان کی ولدیت سند میں مذکور نہیں تقریب التہذیب میں دس ابان نامی راوی ہیں جن میں سے آٹھ ضعیف ہیں اور دوثقہ ہیں علامہ نیموی پیتانت نے اس کو ابان بن یزید قرار دیا ہے لیکن ان کی بات غیر مقلدین کے لیے جمت نہیں بن سکتی اور علامہ نیموی پیسانت فرماتے ہیں کہ ابان بن یزید گوثقہ ہے لیکن اس کی بیہ روایت ثقہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہے۔

  (آثار المنن ج اس ۱۵)
- (۳) قاوی علائے حدیث میں ہے: ''ابان کی روایت میں بجائے لایقعد کے لا ''یسلم'' ہے(لیعنی سلام نہیں پھیرا کرتے تھے) اس لیے امام بیہ قی کی تصریح کے مطابق لا یقعد والے الفاظ کو خطاء اور غلطی تصور کرنا چاہیے۔ (قاویٰ علمائے مدیث جسم ۱۹۹)
- (۵) اس روایت کا مدار قاده پر ہے اور قاده جب عن سے روایت کرے تو غیر مقلدین کا اتفاق ہے کہ اس کی روایت ججت نہیں کیونکہ سی صحیح مسلم کی صدیث و اذا قر فانصتو اکو مانے سے ای لیے انکار کیا ہے کہ قتادہ عن سے روایت کر رہا ہے اور نسائی ج اص ۱۲۳ کی صدیث مالک بن الحویرث رفتی ہے کہ قتادہ عن بن الحویرث رفتی ہیں سجدوں کے وقت بھی رفع یدین کرنے کا ذکر ہے۔ قتادہ عن سے روایت کرتے ہیں اور یہ لوگ اس کونہیں مانے اس لیے قتادہ کی روایت ان کے نزدیک سے جے تبین سکتی ہے اس لیے سند کے اعتبار سے بیروایت ہر گر قابل استدلال نہیں۔
- (۲) اس کے متن پرغور کریں تو بھی جملہ لایقعد تھے جہنیں کیونکہ اس کے بعد ای روایت میں یہ بھی ہے کہ ورز پڑھنے کا پیطریقہ حضرت عمر رفائتین کا تھا اور یہی طریقہ اہل مدینہ نے ان سے اخذ کیا۔ اب و یکھنا ہے کہ حضرت عمر رفائتین کا طریقہ لایقعد ولاتھا یا لایسلم والا تو پہلے گزرچکا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رفائتین کے وفن کے بعد جب حضرت عمر رفائتین نے سب کونما ذور پرخ ھائی تو آخر میں سلام پھیرااس میں لایسلم ہے لایقعد نہیں۔
- (2) حسن بھری ٹوانڈ سے جب کہا گیا کہ حضرت ابن عمر رفائغنڈ دور کعتوں کے بعد سلام پھیرتے سے ۔ توحس بھری ٹرینڈ بڑے فقیہ تھے وہ سے ۔ توحس بھری ٹرینڈ بڑے فقیہ تھے وہ

# 

دوسری رکعت پرسلام پھیرے بغیر تکبیر سے اٹھتے تھے (متدک جاس ۳۰۴) حضرت عمر رئالٹیڈنے سے کسی سے سندسے لایقع کالفظ ثابت نہیں۔

(۸) دوسری بات اہل مدینہ کے وترکی بابت ہے ان کے بارہ میں بھی گزر چکا کہ بالاتفاق لایسلھ والاطریقہ تھا کسی ایک روایت میں بھی لایقعین بیس آتا۔ الغرض لایقعی والی روایت نہ سندا صحیح ہے نہ متنا اور اکثر احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے نہایت مشکر روایت ہے۔

## اعتراض نمبر (۱۹)

پیربدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں:

مسله: اقامت کے بعد فل کا حکم۔

### حديث نبوى طفي عليم

عن ابي هريرة عن النبي عَيْمًانه قال اذااقميت الصلوة فلا صلاة الاالمكتوبة

(ترجمه) سیدناابو ہریرہ ڈالٹینڈ سے روایت ہے کہ نبی صُلَّی تَلْیُکْمِ نے فرمایا جب نماز کی اقامت کہددی جائے توفرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نمازنہیں (یڑھنی چاہیے)

(مسلوج اكتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذب في اقامة الصلاة الخص٢٣٤. رقو الحديث ١٩٣٢)

#### فغهحنغي

ان تفوته الركعة ويبارك الاخرى يصلى ركعتى الفجر عند بأب المسجل (هدايه اولين جاكتاب الملاة باب ادراك الفريفة صفحه: ١٥٢) (ترجمه) (فجر نماز) كى ايك ركعت فوت مو چكى مواور دوسرى ركعت للسكى موتوم عبد كه درواز م كي ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كي ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كي ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كا ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كا ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كي ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كي ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كي ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كي ياس فجركي شنيس پر صكتا م درواز م كي ياس فجركي شنيس پر درواز كي درواز م كي ياس فجركي شنيس پر درواز كي درواز كي درواز كي ياس فجركي شنيس پر درواز كي درواز كي ياس فجركي شنيس پر درواز كي درواز كي درواز كي درواز كي ياس فجركي شنيس پر درواز كي د

#### جوان:

تمام آئم کا تفاق ہے کہ ظہر عصر ،عشاء کی فرض سے پہلے والی سنتیں بوقت ا قامت جماعت

نه پر طیس کیونکه بینتین بعد فرائف کے اس نماز کے وقت میں بھی پر طی جاسکتی ہیں۔ ہاں فجر کی سنتیں جمہور صحابہ و تابعین۔ امام ابو صنیفہ امام توری۔ امام مالک فی روایۃ امام اور زاعی، امام حسن بھری، امام مسروق۔ امام ابویوسف، امام محمد، امام زفر کے نز دیک دو شرطوں سے پر طی جاسکتی ہیں۔ بہلی شرط:

خارج مسجد ہو یا جماعت اور مصلی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔

دوسری شرط:

ایک رکعت امام کے ساتھ مل جانے کا غالباً گمان ہو۔

اگریددونوں شرطیں نہیں پائی جاتیں تو ایسا شخص جماعت میں شامل ہوجائے پھر سورج نکلنے کے بعد بیسنتیں پڑھے،نماز فجر کی سنتیوں میں بیرخاص رایت کیوں رکھی گئی ہے ابس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

- (۱) احادیث کے مطالعہ سے پتہ جلتا ہے کہ فجر کی نماز کی سنتیوں کی تاکید باتی تمام سنتوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ (دیکھے آٹارائنن ج ۲ میں ۲۲ دس ۲۹ میں ک
- (۲) نماز فجر کے بعد نوافل پڑھنامنع ہے۔ (آٹارالمنن ج۲ بس۲۸) اگریہ نتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی جائیں گی تو پھر نماز فجر کے وقت میں تو پڑھنے کا موقع بی نہ رہا۔
- (۳) عدم قضاء تسته من غیر بنیة الفرضی \_ (معارف السنن شرح تر مذی ، ج ۲۰، ص ۲۷) اس لئے احناف نضیاتیں ہی حاصل احناف نے دلائل میں تطبیق کی الیمی کوشش کی کہ طبیق بھی ہوجائے اور تمام فضیاتیں بھی حاصل ہوجائیں ۔

# فجركى سنتول كى فضليّت اورتا كبيروالى روايات

(۱)عن عائشة قالت قال رسول الله تَنْتَيُّرُ كعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها \_ (مهرج السرح)

(ترجمه) حضرت عائشہ بڑا ٹھٹٹ فر ماتی ہیں که رسول الله صَلَّى تَلَیْمِ نے ارشا دفر مایا فخر کی دور کعتیں د نیااور د نیامیں جو پچھ ہے سب سے بہتر ہیں۔ (۲) عن عائشة قالت لمريكن النبي الله على شيء من النوافل اشدتعاهدا منه على ركعتى الفجر

(بخاري ج اص ۱۵۶ مملم ج اص ۲۵۱)

(r) عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَيَّةُ لاتدعو هماوان طردتكم الخيل، (ابداؤدج اس ١٤٨)

حصرت ابو ہریرة رُّالتُغَوَّ فرماتے ہیں که رسول الله صَلَّالَثَیْمُ کا ارشاد ہے کہ فجر کی دو رکعتون کونہ چھوڑ واگر چے گھوڑ ہے تہہیں روندڈ الیس۔

## جمساعت كي فضي لت والي روايت

### دلائل احن افس

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله تُرَيِّمُ قال اذا اقيمت فلاصلوقالا المكتوبة الاركعتى الصبح (منن الكيري بميقى ج٢ بس ٣٨٣)

(ترجمہ) حضرت ابویرہ ڈاٹٹنڈ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صَلَّا تَیْنَامِ مِ نے فر ما یا جب نما ز کھٹری کر دی جائے تو کوئی نما زنہیں سوائے فرضی نماز کے مگر فنجر کے دور کعتیں۔ (بعنی سنت فنجر)

(۲)عن ابى اسعق قال حداثنى عبداالله بن ابى موسى عن ابيه حين دعاهم سعيدبن العاصدعا اباموسى وحذيفة وعبداالله بن مسعود قبل ان يصلى الغداة ثم خوجوا من عندة قد اقيمت الصلوة فجلس عبداالله الى اسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل فى الصلوة عبداالله الى اسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل فى الصلوة (الحادي ١٥٤٠)

(ترجمه) حضرت ابواتحق فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوموی (اشعری رُفاتِنَهُ)
کے صاحبزاد ہے عبداللہ بیشن نے اپنے والد کے داسطے سے بیرحدیث بیان
کی جب کہ ان کو حضرت سعید بن العاص رُفاتِنَهُ نے بلایا کہ حضرت سعید بن

العاص نے حضرت ابوموی اشعری، حضرت خذیفة ،حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم کوفجری نماز سے پہلے بلایا، پھر جب بید حضرات ان کے پاس سے نکلے توجماعت کھڑی ہو چکی تھی، حضرت عبدالله بن مسعود رفائین نے مسجد کے ایک ستون کے یاس بیٹھ کر دور کعتیں پڑھیں پھر نماز میں شریک ہو گئے۔

(۳)عن عبداالله بن ابی موسی قال جاء ابن مسعود والامام یصلی الصبح فصلی رکعتین الی ساریة ولمدیکن صلی رکعتی الفجر فصلی (معم طرانی کبیرج ۹ س۲۷۷)

(ترجمه) حضرت عبدالله الى موى (اشعرى مَّاللَّهُ ) فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود مُّللَّهُ مسجد میں تشریف لائے توامام فجر کی نماز پڑھار ہاتھا آ ب نے ایک ستون کی اوٹ میں فجر کی دور کعت سنتیں ادا کیں جوآ پ پہلے ادانہیں کر سکے تھے۔

(۵)عن حارثة بن مضرب ان ابن مسعود واباً موسى خرجاً من عند سعيد بن العاص فاقيمت الصلوة فركع بن مسعود ركعتين ثمر دخل مع القوم فى الصلوة واماً ابوموسى فدخل فى الصف (مسند ابن الى ثيبة ج ۲ بر ۲۵۱)

(ترجمه) حضرت حارثة بن مصرب مجاللة سے روایت ہے که حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت ابومول اشعری رضی الله عنهما، حضرت سعید بن عاص رفالته الله عنهما، حضرت سعید بن عاص رفالته الله عنهما مسعود و رفالته تو کے پاس سے نکلے تو فجر کی جماعت کھڑی ہوگئ حضرت عبدالله بن مسعود رفالته تو فجر کی دوسنتیں بڑھ کر جماعت میں شریک ہوئے اور حضرت ابومول اشعری فجر کی دوسنتیں بڑھ کر جماعت میں شریک ہوئے اور حضرت ابومول اشعری

ر رن النائز سید ھے صف میں داخل ہو گئے۔ (ترجمه) حضرت ما لک بن مغول میتانید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع میتانید کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنهما کوفجر کی نماز کے لیے جگایا جب کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی ، آپ اُٹھے اور (پہلے) دور کعتیں پڑھیں۔

(٤)عن همه بن كعب قال خرج عبدالله بن عمر من بيته فاقيمت صلوة الصبح فركع ركعتين قبل ان يدخل المسجدوهو في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس (عادي ج الم ٢٥٨)

(ترجمه) حضرت محمد بن كعب قرظی تبیالله فرماتے ہیں ہیں كه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گھر سے تشریف لے گئے تو فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی آپ نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے راستہ ہی میں دور کعت (فجر کی سنتیں) ادا کیں پھر مسجد میں داخل ہوئے اور فجر کی نمازلوگوں کے ساتھ ادا کی۔

(^) عن زيد بن اسلم عن ابن عمر انه جاء والامام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح فصلا هما في حجرة حفصة ثمر انه صلى مع الامام. (الحادي ٢٥٨٥)

(ترجمه) حضرت زید بن اسلم بیشاند، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ (فیجر نماز کے لیے) تشریف لائے توامام نماز پڑھا رہا تھا اور آپ نے خفرت حفضہ دہا تھا اور آپ نے حضرت حفضہ دہا تھا اور آپ میں سنتیں ادا کیں پھرامام کے ساتھ نماز پڑھی۔

(٩) عن ابى مجلزقال دخلت المسجد في صلوة الغداة مع ابن عمر وابن عباس والإمام يصلي فاما ابن عمر فدخل في الصف واما ابن عباس فصلى ركعتين ثمر دخل مع الامامر فلها سلمر الامامر قعدابن عمر مكانه حتى طلعت الشهس فقام فركع ركعتين (طحاوی جاش ۲۵۷)

(ترجمه) حضرت ابومجلز مجتالته فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا تو ا ما منمازیر ٔ هاریا نقا، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما توصف میں داخل ہو گئے۔ کیکن حضرت عبداللّٰد بن عباس رضی اللّٰدعنهما دورکعت ( سنت ) پڑھ کرامام کے ساتھ شریک ہوئے پھر جب امام نے سلام پھیراتو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما ا پن جگه بینے رہے تی کہ جب سورج نکل آیا تو اٹھ کر دور کعتیں پڑھیں۔ (١٠) عن الى عثمان الانصاري قال جاء عبداالله بن عباس والإمام فى صلوة ألغداة ولمريكن صى الركعتين فصلى عبداالله بن عباس الركعتين خلف الإمام ثمر دخل معهم - (فادى ١٥٨٥) (ترجمه) حضرت ابوعثمان انصاری تونید فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن عباس رضی اللّه عنہما (فجر کی نماز کے لیے معجد ) تشریف لائے تو امام نماز میں تھا اور آب نے دورکعتیں (سنت کی) نہیں پڑھی تھیں چنانجے آپ نے دورکعت سنت امام کے پیچھے پڑھیں پھرلوگوں کے ساتھ شریک (جماعت) ہو گئے۔ (١١) عن إلى المدرداء إنه كأن يدخل المسجد والناس صفوف فى صلوة الفجر فيصلى الركعتين فى ناحية المسجد ثم يدخل (طحاوى ج اس ۲۵۸) مع القوم في الصلوة -(ترجمه) حضرت ابودرداء والنفيزية سے روایت ہے كمآ ب مسجد میں تشریف لاتے

تولوگ فجر کی نمازی صف باندھے کھڑے ہوتے ، آپ مسجد کے ایک گوشہ میں دور کعت (سنت )ادا کرتے پھرلوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوجاتے۔ (١٢) عن ابي عثمان النهدى قال كنائلة عمر بن الخطاب قبل ان نصلي الركعتين قبل الصبح وهو في الصلود فنصلي في اخر المسجد شدن خل مع القوم فی صلو تهد (طادی جاس ۲۵۸)

(ترجمه) حضرت ابوعثان نهدی میشنی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب

رقائین کی خدمت میں صبح کی دوسنیں پڑھنے سے پہلے حاضر ہوتے تو آپ نماز

پڑھارہے ہوتے ،ہم مسجد کے آخر میں دوسنیں پڑھ کرلوگوں کے ساتھ ان کی

نماز میں شریک ہوجاتے۔

(۱۳) عن حصین قال سمعت الشعبی یقول کان مسروق یجیئ الی القوم و همه فی الصلوة ولمه یکن دکع دکعتی الفجر فیصلی الرکعتین فی المسجد شعه یدخل مع القوم فی صلوتهم د ( الحادی ۱۳ ۲۵۸ )

فی المسجد شعه ید خل مع القوم فی صلوتهم د ( الحادی ۱۳۵ ۲۵۸ )

(ترجمه) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شعبی کو بی فرماتے بہوئے سنا کہ حضرت مسروق بیت الد گول کے پاس تشریف لاتے اس حال میں کہ لوگ نماز میں ہوتے اور آ ب نے فجر کی دور کعت سنت نہ پڑھی ہوتیں تو آ ب مجد میں دور کعت سنت نہ پڑھی ہوتیں تو آ ب مجد میں دور کعت سنت پڑھ کرلوگول کے ساتھ ان کی نماز میں شریک ہوجاتے ۔

(۱۳) عن الحسن انه کان یقول اذا دخلت المسجد ولم تصل دکعتی الفجر فصلها وان کان الامام یصلی شعر ادخل مع الامام ( الفجر فصلها وان کان الامام یصلی شعر ادخل مع الامام ( الحادی جاس ۲۵۸ )

(ترجمه) حضرت حسن بھری بیٹ ہے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہواورتم نے فجرکی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو (پہلے) وہ سنتیں پڑھاد اگر جدامام نماز ہی پڑھار ہاہو پھرامام کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

(۱۵) انأيونس قال كأن الحسن يقول يصليهما في ناحية المسجد ثمريد خلمع القوم في صلوتهم - (الحادي ١٥٨٥)

(ترجمه) حضرت هشیم فیتاله کهتم بین که جمیں حضرت یونس نبیتاله نے خبر دی وہ فرماتے بین که حضرت حسن بھری فیتاله فرماتے متھے که فجر کی دوسنتیں مسجد کے ایک گوشہ میں پڑھ کر پھرلوگول کے ساتھ ان کی نماز میں شریک ہوجائے۔ (۱۲) عن سعید بن جبیر انہ جاء الی الہسجد والا مامر فی صلوۃ الفجر فصلى الركعتين قبل ان يلج المسجد عند بالمسجد (مصنف ابن البرية جم من ۲۵۱)

(ترجمہ) حضرت سعید بن جبیر خیشانی سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو امام فجر کی نماز پڑھار ہاتھا آپ نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے دروازے کے پاس دور کعت سنت اداکیں۔

(۱۷)عن هجاهه قال اذا دخلت المسجد والناس في صلوة الصبع ولمر تركع ركعتي الفجر فاركعهما وان ظننت ان الركعة الاولى تفوتك (مسند ابن الرثيبة ج ٢٥٠١)

(ترجمه) حضرت مجاہد میں اور تم نے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہواورلوگ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوں اور تم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو (پہلے)وہ پڑھ لوا گرچی تمہاراخیال ہوکہ تم سے پہلی رکعت فوت ہوجائے گ۔

(۱۸) عن مسروق انه دخل المسجد والقوم في صلوة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلاهما في ناحية ثمر دخل مع القوم في صلاتهم. (مسنف ابن الى ثيبر ۲۶،۳۰۰ مسنف ابن الى ثيبر ۲۵۰ مسلف

(ترجمہ) مسروق ہے روایت ہے کہ بے شک وہ داخل ہوا مسجد میں لوگ صبح کی نماز میں تھے اور اس نے دور کعتیں نہیں پڑھی تھیں پس انہیں ایک کونے میں پڑھا پھروہ لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے۔

حسديث الي مبسريره تألفين كي توجيهب

ربی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے امام ترمذی فرماتے ہیں ذکریا بن اسحاق ، ایوب ، ورق اُبن عمر زیاد بن سعد اساعیل بن مسلم اور محمد بن حجادہ اس کوعمر و بن دینارعن عطابین یبارعن ابی ہریرہ مرفوع نقل کرتے ہیں اور حماد بن لار سیار اور محمد بن عینیہ عمر و بن دینار سے موقوف نقل کرتے ہیں والمرفوع اصح حماد بن سلمہ ( کتاب الام جامل کا میں محمد عندابن ابی علیہ عندابن ابی علیہ عندابن ابی علیہ عندابن ابی حمد بن طاہر المقدی نے بھی حماد اسنن ص ۲ کا میں کرے ہیں محمد بن طاہر المقدی نے بھی حماد اسنن ص ۲ کا میں کوموقف نقل کرتے ہیں محمد بن طاہر المقدی نے بھی حماد اسنن ص ۲ کا میں کوموقف نقل کرتے ہیں محمد بن طاہر المقدی نے بھی

(هدايه پر اعتراضات كا علمى جانزة ﴿ اللهِ ١٥٠ هَا اللهِ ١٥٠ هَا اللهِ ١٥٠ هُمَا ١٥٠ هُمَا ١٥٠ وَاللهُ ١٩٠ وَاللهُ ١٥٠ وَاللهُ

موقوف ہی قرار دیا ہے (تذکرۃ الموضوعات ص۲) ای اختلاف کی وجہ سے امام بخاری میں ہے اللہ نے سیج میں اس کو سند أروایت نہیں کیا۔ غالباً اسی اختلاف کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کوتر مذی نے صحیح کے بجائے حن قرار دیاہے۔ پھرخود ابوہریرہ ڈاٹٹیٹا ہے بسندھیج لا تدعوار کعتی الفجر و لوطرو تکمہ الخيل (آثار السنن ج ا ص ٢٩) مروى ہے اور حضرت ابوہريره رُثَاثُونُ سے بى مرفورعاً من ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة (مسلم ج٢ص ٢٢١) اوران سے بى مرفوعاً مروى باذا كنتمه في المسجد فنودي بألصلوة فلا يخرج احد كمرحتي يصلي (رواه احمدورجاله رجالہ الصحیح ، مجمع الزوائدج ۲ ص۵) تو ان سب احادیث کوجمع کرلیا گیا کہ مسجد کے باہر یا درمیان میں کوئی چیز حائل ہوتو ایک رکعت مل سکنے کی صورت میں فجر کی سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے تاکہ لوطر ذنکم الخیل کی مخالفت نہ ہوبعض نے بواسطہ مسلمز بن خالد زنجی عن عمروبن دینادولار کعتی الفجر روایت کیا ہے لیکن اس کی میں ایک تو یحیٰ بن وینار کے سات شاگردوں پرزیادتی کررہاہے۔ (آ ثارالسنن ج۲ص۰۳)اس کے برعکس بیہق نے بطریق ليث بن سعد عن عطاء عن ابي هرير هر لا الله الله عن عطاء عن ابي هرير هر لا الله الله عن عطاء عن ابي هرير هر لا الله عن الله عن على الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الل الصلوة فلا صلوة الا الكتوبة الاركعتي الفجر نقل كيا ہے اس كى سنديس حجاج بن نصير مختلف فیہ ہے(میزان ج اص ۲۵ ۱۳ اور عباد بن کثیر الرملی مختلف فیہ ہے(میزان ج ۲ ص ۲ س ۲ س) پہلی روایت و لار تعتبی الفجر کوابن عدی نے بیچیٰ کی صدیث میں ذکر کیا ہے مگراس کواس حدیث میں ذکر نہیں کیا۔ اگر بالفرض دونوں حسن ہوں تو بھی لار کعتی الفجر صفوں میں مل کر پڑھنے پر اور الار كعتبي الفجر عليحده يرصنے يرمحمول ہوں گی۔عبداللہ بن ما لك بن بحسينہ بخاري ج اص ٩١ مسلم ج اص ۲۴۷ پر ہے آنحضرت مُنْ الْمُنْ يَعْمُ حجرہ ہے جماعت کے لیے مسجد میں آتے تھے آپ نے مجدیں ہی کمی کونماز پڑھے دیکھا اور فرمایا لا تجعلوا هذا مثل صلوة الظهر قبلها وبعدها اجعلوابينهها فصلا (ج اص٢١٩ منداحدج٥ ص٣٦ م) اورمسلم بين دوسري اللفظ لالخصوص البورد-ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بالکل جمات کے ساتھ وصل نہ ہو بلکہ فاصلہ پریڑھی جائیں۔

# هدايه ير اعتراضات كا علمي جانزه بي الله علي الله علي الله علمي جانزه و 272

# اعتسراض نمبره

پیربدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: ہرشم کا سودنتیج تزین گناہ ہے۔

### حسديث نبوى النياعية

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليم الرباسبعون جزء ايسرها ال ينكح الرجل امه.

(ترجمہ) سیدنا ابوہریرہ رُن تُخُون سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّى عَنْدُوِم نے فرمایا سود کے (ترجمہ) کے ستر درج ہیں ان میں سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی این مال سے حجت کرے۔

(ابن ماجه ١٦٣ ابواب التجارات باب التغليظ في الربواصفحه: ١٦٣ ، رقم الحديث ٢٢٤٣)

#### فقصحنغي

ولابين المسلم والحربي فى دار الحرب

(هدايه خيرين ج اكتاب البيوع باب الربا. ص ٨١)

ایعنی دارالحرب میں مسلمان اور کا فر کے مابین جو بھی (لین دین) ہودہ سوز ہیں ہے۔ (فقہ ومدیث س

#### جهان:

نقہ خفی میں سود قطعی طور پرحرام ہے۔ جوحدیث پیربدلیج الدین شاہ راشدی نے نقل کی ہے حنی اس کوتسلیم کرتے ہیں۔ درست نہیں۔ آپ خفی اس کوتسلیم کرتے ہیں۔ درست نہیں۔ آپ نے ہدا یہ ہے جوعبارت نقل کی ہے وہ بھی پوری نقل نہیں کی ہدایہ کا یہ مسئلہ عام سود کے تعلق نہیں ہے بلکہ دارالحرب میں بھی خاصی نوعیت کا مسئلہ ہے۔

فقت حنفی میں سود حسرام ہے

(۱) قدوری میں ہے

سود حرام ہے ہر چیز میں خواہ کیلی ہو یا وزنی (قدوری باب الربوام طبوعہ انتجامی سعید کینی کراچی)

### (۲) کنزالدقائن میں ہے۔

ربو(سود) مال کی اس زیادتی کو کہتے ہیں جو مال کو مال سے بدلنے میں بلاعوض ہو(مثلاً دوسیر گیہوں وغیرہ کے بدلے تین سیر لے نئے یا دیدیے یا دس روپے لے کر گیارہ دے دیے یا لے اور (دو چیز وں میں) ربوا (پیمانے) کی علت قدر اورجنس (میں دونوں کا ایک ہونا) سے (قدر سے مرادیہ ہے کہ جو چیز پیمانہ سے نپ کر بکتی ہواس میں پیمانہ اور جوتل کر بکتی ہواس میں تول ایک ہو لیعنی دونوں تل کر بکتی ہوں اورجنس کے ایک ہونے کا میہ مطلب ہے کہ دونوں چیز یں ایک ہی قسم کی ہوں مثلاً دونوں گیہوں ہوں یا دونوں جو، چنے وغیرہ ہوں) پس جن چیز وں میں بیر قدر وجنس ایک ہوں ان مثلاً دونوں گیہوں ہوں یا دونوں جو، چنے وغیرہ ہوں) پس جن چیز وں میں بیر قدر وجنس ایک ہوں ان

(احن الممائل ترجمه بمنز الدقائق الممائل ترجمه بمنز الائق ص ۲۳۱ بهود کے احکام )

### (m) شرح وقایه میں ہے

توجوچیزت یاتل کر بکتی ہے جب بدلے میں اپنی جنس کے بیجی جاویگی تواس میں زیادتی لینا حرام ہے اگر چیوہ کھانی کی نہ ہووے جیسے چونا اور لو ہاچونا کیلی ہے اور وزنی (نورالہدایہ ترجمہ شرح وقایہ بلد ہوم باب ربود)

#### (س) ہدایہ میں ہے

فرماتے ہیں کہ ہراس چیز میں ربوا (سود )حرام ہے جوانکیلی یا موز و نی ہے بشر طیکہ اسے اس کی ہم جنس کے عوض زیادتی کے ساتھ بیچی جائے۔

(احن الهداية جمه بدايه جلد ٨ ص ٣٠٣٠٣٠٣ باب الربا)

(۵) درمختار میں ہے۔ باب الربوایہ باب ہے ربوالیعنی سوداور بیاج کی احکام میں۔

م- مرابحہ کے بعدر بواکواس واسطے ذکر کیا کہ دونوں میں زیادت ہے مگریہ کہ مرابحہ کی زیادت مرابحہ کی زیادت حال ہے اور ربواکی زیاوت حرام قطعی قال الله تعالی یا بھاال نین امنو لا تا کلوا الربوایعن حق تعالی نے فرایا کہ اے ایمان والوں بیاج (سود) نہ کھاؤاس آیت میں ربواہے مرادقدرزائد ہے خواہ زائد قرض میں ہو یا اموال ربواکی تھے ہواورگاہے ربوانفس زیادت کو بھی کہتے ہیں یعنی بمعنی مصدری قال اللہ تعالی واصل اللہ النہ عورم الربوایعن حق تعالی نے فرمایا حلال کیا ہے اللہ نے تھے کواور حرام کیا ربواکویعنی اموال ربویہ کے قرض اور تیج میں زیادہ و سینے لیے کو کذائی فتح القدیر ملخصاً۔معلوم ہوا کہ ربواکویعنی اموال ربویہ کے قرض اور تیج میں زیادہ و سینے لیے کو کذائی فتح القدیر ملخصاً۔معلوم ہوا کہ

جیسے تھے میں سود حرام ہے ویسے بی قرض میں بھی حرام ہے توبہ جو بعضے ناقص الفہم کہتے ہیں کہ سود تو فقط تھے میں جن حرام ہے نہ قرض میں سوغلط ہے سے حسلم دغیرہ میں ابن مسعود ڈالٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی تنظیم نے لعنت کی سود کھانے اور کھلانے دالے پر ابودا وَ دادر تر فدی میں اتن روایت نے کہ رسول اللہ صلی تنظیم فیلی تا اور کھلانے دائے بر ابودا وَ دادر تر فدی میں اتن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی تاثیم دونون گواہوں اور کا تب پر لعنت فر مائی اور نسائی میں ابو ہر یرہ ڈالٹیم سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی تاثیم نے فر ما یا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ وے گا کہ کوئی باقی نہ رہے گا مگر سود کھائے گا اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کو اس کی عبار لگے گا کذائی التسیر ۔

ہولغۃ مطلق الزیادۃ ربوالغت میں مطلق زیادت کو کہتے ہیں خواہ کیل یاوزن میں زیادت ہویا سوائے اس کے۔ (غایۃ الاوطارز جمددرمختارج ۳ میں ۱۳۰۰۱۳)

(۲) فناوی عالمگیری میں ہے: چھٹی فصل ربوا (سود) اوراس کے احکام کے بیان میں واضح ہوکہ ربوا (سود) شرح میں اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال کے عوض مال لینے میں زیادتی ہو کہ اس کے مقالے میں مال نہ ہوا در بیر بوا (سود) ہرنا پ یا تول کی چیزوں میں جوا پنے جنس کے ساتھ بچی جاویں حرام ہے۔

(قاوی ہندیر تر قادی عالمگیری ج.۳ ص ۱۹۹۸)

(۷) ہبتتی زیور میں ہے

۔ ودی لین دین کابڑا بھاری گناہ ہے۔قرآن مجیدادرحدیث شریف میں اس کی بڑی برائی
اوراس سے بیچنے کی بڑی تاکیدآئی ہے۔حضرت رسول اللہ عَلَیْ اَلْمِیْ عَلَیْ اِلْمِیْ مِیْرہ ورد لینے والے
اور اَقی میں بڑے کے سود دلانے والے ، سودی دستادیز لکھنے والے گواہ شاہد وغیرہ سب پرلعنت فرمائی ہے
اور فرما یا ہے کہ سود دینے والا اور لینے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں اس لیے اس سے بہت بچتا چاہیے
اس کے مسائل بہت نازک ہیں زرا ذرای بات میں سود کا گناہ ہوجاتا ہے اور انجان لوگوں کو پہت بھی
نہیں لگتا کہ کیا گناہ ہوا۔ ہم ضروری ضروری مسلے یہاں بیان کرتے بین لین دین کے وقت ہمیشہ ان کا
خیال رکھا کرو۔

(مکل مدل بہتی زیر حصہ نجم باپ سودی لین دین کابیان س کے ۳۱ سے ۱۹ سے ۱۳ سول ۱۳ سول کا کیا گناہ ہوا تا کے دقت ہمیشہ ان کا کوبیا گناہ کوبا کوبا کوبا کیا گناہ ہوا کہ ۱۳ سول کا کہا گاہ کوبا کیا گناہ کوبا کیا گناہ کوبا کا بین دین کے دقت ہمیشہ ان کا خیال رکھا کرو۔

(مکل مدل بہتی زیر حصہ نجم باپ سودی لین دین کابیان س کے ۳۱ سول سول سول کیا گناہ کوبا کیا گئاہ کوبا کیا گناہ کیا گناہ کوبا کا کہا کیا گناہ کوبا کا کہا کوبا کیا گئاہ کیا گناہ کیا گئاہ کوبا کیا گئا کہ کیا گناہ ہو کیا گئاہ کوبا کا کہا کیا گئاہ کوبا کا کہا گئاہ کوبا کا کہا کیا گئاہ کیا گئاہ کوبا کیا گئاہ کوبا کا کہا کیا گئاہ کیا گئاہ کوبا کا کا کوبا کا کہا گئاہ کوبا کا کہا گئاہ کیا گئاہ کوبا کا کہا کہا کیا گئاہ کوبا کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کا کہا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گزار کرائی کا کیا گئاہ کا کابان کا کابول کا کابیان کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کوبا کیا گئاہ کیا گئا کیا گئاہ کیا گئا کیا گئاہ کیا گئا کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئاہ کیا گئا کیا گئاہ کیا گئا کیا گئا کیا گئاہ گئاہ کیا گئا کیا گئا کیا گئا کیا گ

(۸) الفلاح الضروري اردوتر جمه التسهيل الضروري لمسائل القدوري ميس ہے

سهان : لغت اورشر يعت كى روسے سودكيا ہے۔

جهان: سودنغت کی روسے طلق زیادت (کانام) ہادر بہر حال سفید شریعت (کی اصطلاح) میں تو

(هدايه ير اعتراهان كا علمه جازه الكري الكر

وہ زوقسموں کی طرف منقسم ہے(1) بیج کا سود (۲) قرض کا سود اور بیدونوں حرام ہیں اور تحقیق (سود) لینے والے اور دینے والے کے ق میں سخت دعید وارد ہوئی ہے۔

سهال: قرض كاسودكمياب؟

جواب:۔وہ میہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً درا ہم یا د نا نیر قرض میں دے اور قرض دار پر شرط لگائے کہ وہ اے اس سے زیا دہ ادا کرے جواس نے قرض میں دیا ہے۔ (الفلاح النروری سے ۱۷۷)

سوال: تع كاسودكيا ب-

جواب: ۔۔ وہ یہ ہے کہ کیلی یا وزنی (چیز)اس کی جنس کے عوض زیادت کے طور پرینچے یا کیلی یا وزنی (چیز)اس کی جنس کے عوض یاغیر جنس کے عوض ادھار کے طور پرینچے۔(الفلاح النروری سے ۱۷۸س ۱۷۸) معملی: کیااس (سلسلہ) میں نبی پاک مُنَّا عَلَیْمِ مِمْ اللہ کی طرف سے نص وا در ہوئی ہے؟

جوان : حضرت ابوسعید خدری را این کرتے ہیں (مسلم فی الربا) کو آپ را الله کا گائی نظر ماتے ہیں کہ رسول الله منگی نظر آب کے موض ، گاندم کو گوئدم کے موض ، گوئدہ کے موض ، گوئدہ کے موض ، گوئدہ کے موض ، گوئدہ کے موض ، گانہ کا اور حدیث تعبادہ ، میں مور کا ارتکاب کیا (سود) لینے والا اور دینے والا اس (جرم ) میں برابر ہیں ۔ اور حدیث عبادہ بن الصامت را الله عن الله میں موالہ با آپ را الله میں موسلے کو مونے کے موض ، چاندی کو چاندی کے موض ، نمک کو نمک کو مک کے موض برابر برابر دست برست (مثلاً سونے کے موض برابر برابر دست برست ، موجا کیں (مثلاً سونے کے موض جاندی یا گذم کے موض جو خوش ہو جا کیں (مثلاً سونے کے موض جاندی یا گذم کے موض جو خوش ہو جا کیں (مثلاً سونے کے موض جاندی یا گذم کے موض جو خوش ہو جا کیں (مثلاً سونے کے موض جاندی یا گذم کے موض جو خوش جو خوش ہو جاندی یا گذم کے موض جو خوش ہو خوش ہو خوش ہو جاندی یا گذم کے موض جو خوش ہو خوش ہو خوش ہو خوش ہو جاندی یا گذم کے موض جو خوش ہو خوش ہو

پس نبی کریم مُنَا الله ان چه چیزوں کوذکر فرمایا اور حکم دیا کہ ان چیزوں کوان کی جنس میں سے بعض کو بعض کے عوض نہ بیچا جائے الا یہ کہ برابر برابردست بدست ہوا در بیان فرمایا کہ جوزا کد ہوجائے ہیں وہ سود ہے جس جانب سے بھی ہو۔ اور فرمایا کہ (سود) لینے والا اور دینے والا اس (جرم) میں برابر ہیں اور خلاف جنس کا عوض ان قسموں کی فروخت کو برابر کی اور زیادت کے طور پر جائز قرار دیا بشر طیکہ دست بدس ہو۔ (ان جائز دی کے این کے اللہ دی کے مول یا خونی کھتے ہیں مولا نا حبیب اللہ دنفی کھتے ہیں

اسلامی شریعت میں سود قطعی حرام ہے اور ہر طرح کا سودی کاروبار بھی حرام ہے۔ (اس می فقہ جلد ۲ ص ۳۸۵)

(١٠) مفتى محمد شفيع حنفي لكھتے ہيں۔

اسلام میں سودور ہوائی حدمت کوئی تخی چیز نہیں کہ اس کے لیے رسالے یا کتا ہیں کھیں جا کیں۔
جو شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جا نتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے۔ (متدبود سے)

ان حوالہ جات سے واضح ہے کہ فقہ حفی میں سود قطعی طور پر حرام ہے۔ اس پر بے ثار حوالہ جات

نقل کئے جاسکتے ہیں۔ بلکہ سود کی حرمت پر حفی علماء نے عربی، انگریزی، اور اردوزبان میں کئی کتا ہیں شائع

کی ہیں۔ اور اب بھی سب سے زیادہ سود کے خلاف و نیا میں حفی علماء ہی کی تحقیقات شائع ہور ہی ہیں۔

آ پ صرف مفتی شفیع صاحب اور الن کے لاکن فرزندگر ای مولا نامفتی رفیع عثانی ۔ اور خاص کر مولا نامفتی

میرتی عثانی کی تصافیف ہی و کھے لیں۔ آ تکھیں کھل جا کیں گی۔ اگر زیادہ نہیں تو صرف مسئلہ سود مفتی شفیع
صاحب کی اور تجارتی سود مفتی تقی عثانی کی پڑھ لیں۔ آ پ کو معلوم ہوجائے گا کہ خفی کیا کہتے ہیں مفتی شفیع
صاحب کی اور تجارتی سود مفتی تقی عثانی کی پڑھ لیں۔ آ ہے کو معلوم ہوجائے گا کہ خفی کیا کہتے ہیں مفتی شفیع
صاحب نے اپنے رسالہ میں قر آ ن مجید کی آٹھ (۸) آ یات اور سے ۲۰ اصادیث مبار کنقل کر کے سود کی حرمت ثابت کی ہے۔ جس سے داشد کی کا الزام غلط ثابت ہوتا ہے کہ احتاف سود کی حرمت کے قائل نہیں۔

حرمت ثابت کی ہے۔ جس سے داشد کی کا الزام غلط ثابت ہوتا ہے کہ احتاف سود کی حرمت کے قائل نہیں۔

راشدی صاحب نے پوری عبارت نقل نہیں کی ہم پہلے ہدایہ کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں ملاحظ فر مائیں۔

قال ولابین المسلم والحربی فی دار الحرب خلافا لابی یوسف رحمة الله علیه والشافعی لهما الاعتبار بالمستامن منهم فی دارنا فرماتے ہیں کہ دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے مابین ربوانہیں ہے، امام ابو بوسف اور امام شافعی کا اختلاف ہے ان حضرات کی دلیل امن لے کر دالاسلام میں آئے میں آئے موئے حربی پر قیاس ہے۔ (ہدایہ باسب الربا)
میں آئے میں آئے موئے حربی پر قیاس ہے۔ (ہدایہ باسب الربا)
میں ہے ہدایہ کی پوری عبارت جیوڑ دی۔ یہ کیوں کیا۔ یہ اس لیے کیا کہ عوام کو بہة لگ خولافالا ہی یو سف سے آگے تک عبارت جیوڑ دی۔ یہ کیوں کیا۔ یہ اس لیے کیا کہ عوام کو بہة لگ

جائے گا کہ اس مسئلہ میں امام ایوسف خلاف ہیں امام ابو یوسف کے نز دیک دارالحرب میں بھی سود جائز نہیں ہے اور بہت سارے محدثین اور فقہاءا حناف کا بھی ہے، ہی مذہب ہے ادر ہمارا بھی اس وقت نظریہ امام ابو یوسف والا ہی ہے۔

باتی جن فقہاء نے امام ابو یوسف کے خلاف نظریہ قائم کیا ہے۔ وہ کمزور ہے۔ اس لیے فقہ حفی کا فتو ک امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔

جولوگ جائز قرار دیتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے پچھ ہم نقل کرتے ہین تا کہ دونوں طرف کے دلائل سامنے آجائیں۔ دلیل نمبر ۱:

حضرت عباس ڈائنٹیڈ مکہ معظمہ میں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوکر کا فروں سے سود کا معاملہ کرتے رہے۔حضورا کرم صُلَّی تَیْنَائِم نے عرفہ کا دن ججۃ الوداع کے خطبہ میں فر مایا۔

ورباالجاهلية موضوعة واول رباامنع ربانارباعباس ابن عند المطلب اسى طرح زمانه جابليت كتمام سود پامال بين اورسب سے پہلے ميں اپن خاندان كے سود كو چھوڑ نے كا اعلان كرتا ہول اور وہ حضرت عباس بن عبد المطلب كاسود ہے ان كاتمام سود چھوڑ ديا گياہے۔

(مسلم كتاب الحج باب حجة النبي مَسَلَّا يَتَيْمَ أَلِي الرحِق المحنوّم ص ١١٣ سيرت مسطفي ج ٣٠٠ (٣٠٠)

اسس حسدیث کی سشرح عسلام پر کمسانی حنفی سے علامہ تر کمانی مجو ہرائتی جلد ۲ ص ۲۰۳ میں فرماتے ہیں۔

كدر باحرام مو چكاتهااور حضرت عباس والنبية مكه مين فتح مكه تك ربا كامعامله كياكرت تهد

اسس حدیث کی مشرح امام طحساوی سے

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُنَّلِ تَنْکِیمِ کا حضرت عباس کے ربا کوموتو ف کرنااس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمان اور مشرک میں دارالحرب میں ربا جائز ہے ابوطنیفہ سفیان تو ری اور ابراہیم نخعی بھی جائز کہتے ہیں رسول کریم صُلَّی تُنْکِیمِ کا بیفر مانا کہ جاہلیت کا ربا موتوف ہے اس امر پر دلیل ہے کہ اس وقت تک ربا قائم تھی یہاں تک کہ مکہ فنتح ہوکر جاہلیت جاتی رہی حضرت عباس کا ربا موتوف کرنا اس بات پردلیل ہے کہ اس وقت بھی وہ جائزتھا کیونکہ موقوف وہی ہوتا ہے جو قائم ہو۔

فقيه ابوالوليد فرمات بين:

کنہ بیہ استدلال صحیح ہے۔ کیونکہ کہ مشرکین وسلمین میں دارالحرب میں ربا حلال نہ ہوتا تو حضرت عباس کاربااس وقت موقوف ہوجا تا جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے۔اوراسلام کے بعد جو کچھ کیا ہوتا واپس کیاجا تا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

ولیل تمبر ۲: ہدانی میں ہے کہ

نی کریم صلی فلی است فرمایا:

لاربابين المسلم والحربي فى دار الحرب

داراکحرب میں مسلمان اور حربی کے مابین ربوانہیں ہے۔

(بهيقي في معرفت السنن والاثار باب بيع الدرهم بالدرهمين في ارس مديث نمبر ۵۶۶۳) نصب الرابيه ·

ب بدحدیث گوضعیف ہے کیکن حضرت عباس ٹالٹنٹ کی حدیث کی موید ہوسکتی ہے نواب صدیق حسن خال بھو یالی غیر مقلد لکھتے ہیں۔

ثم نقول اموال اهل الحرب على اصل الاباحة يجوز لكل احد اخذ ماشاء منها كيف شاء قبل التامين بهم

(ترجمه) اہل حرب کے اموال مباح ہیں۔ان کوامان دینے سے پہلے ہڑ خص کوجائز

ہے کہان اموال سے جو چاہئے جس طرح چاہیے لے لے۔ (رونت الندیس ۱۳۰)

ناظرین ہم نے یہ بحث لمبی کر دی ہے صرف اس لیے کہ یہ سود کا مسئلہ ہے۔جس میں دونوں گروہوں کے ولائل کا سیکھ ذکر کر دیا ہے۔ مگر ہمارا نظریہ پہلے والا ہے دارالحرب میں بھی سود لیما جائز نہیں اس کی حرمت وہاں بھی ہے۔

## اعتراض نمبره

پیربدلع الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: فرض کے بعد فجر کی سنتوں کا حکم

### حسد بيث نبوى النياطية

عن قيس ابن عمرو قال راى النبى تَنْيَّار جلا يصلى بعد صلوة الصبح ركعتين الصبح ركعتين وكعتين فقال رسول الله تَنْيًّا صلوة الصبح ركعتين اللتين ركعتين فقال الرجل انى لمر اكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الان فسكت رسول الله تَنْيُنَا مِنْ الله عَنْ اله عَنْ الله ع

(ترجمه) سیدناقیس بن عمرو رُقانیَنُ سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّیْ عَیْدُ مِ سے ایک خص کودیکھاوہ فجر نماز کے بعد دور کعتیں پڑھ رہا تھا۔ تب رسول الله صَلَّی عَیْدُ مِ سے فر مایا فجر کی نماز تو دور کعتیں ہیں؟ تواس آ دی نے جواب دیا میں نے پہلے والی دور کعتیں (سنتیں) نہیں پڑھی تھیں اب پڑھی ہیں۔ پھررسول الله صَلَّا تَعْیُرُمُ خاموش ہو گئے۔

(ابوداؤدج اكتاب الصلوة باب من فاتته متي يقضبها ص ١٤٨ رقم الحديث ١٢٦٤)

#### فقصحنفي

اذا فاتتهركعتا الفجر لايقضيهما قبلطلوع الشمس

(هدايه اولين جاكتاب الصلوة باب ادراك الصلوة ص٢٥١)

جواب:

فقد حفی کاریم سکلہ حدیث سے نابت ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

حدیث نمبرا:

روایت ہے ابی ہریرہ ڈالٹیڈ سے کہا فر مایارسول الله مُنگالِیْکِم نے جس نے نہ پڑھی ہوں سنیس

(مسلم باب الاوقات التي نخي الفعلوة فيهما (تر مذي مترجم جلداول ص ١٩١) باب ماجاء في اعادتهما بعد طلوع الثمس ترجم مولانا بديع الزمال غير مقلد سيح ابن حبان متدرك حائم موطاامام ما لك باب النهي عن الفعلوة بعدافسح و بعدالعصر \_) حمد بيث نمبر ۲:

حکدیت جر ۱. . ابو ہریرہ ڈ<sup>النی</sup>نڈ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سَنگائِلِیم کی صبح کی سنتیں فوت ہوجا تیں تو آ پ

ان کو طلوع شمس کے بعد پڑھتے۔ (المعتسر من المختسر من المختسر من کا الا ٹارفحاوی ۲۳ بحوالدا حیاءالمنن جلد دوم ۲۳۹) حدیث نمبر سا:

مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّى عَلَيْهِم راستہ چپوڑ کر ایک طرف کو چلے ،غروہ تبوک میں قبل فجر کے میں بھی آپ کے ساتھ چلا آپ نے اونٹ بٹھا یا اور پا خانہ پھرا پھر آئے تو میں نے چھا گل سے یانی ڈالا آ یا کے ہاتھ پرآ یا نے دونوں پہنچوں کو دھویا۔ پھرمنہ کو دھویا، پھرآ یا نے دونوں ہاتھ آستین سے نکالنا چاہے، گر آستینیں ننگ تھیں،اس واسطے آپ نے جبے کے پنچے سے ہاتھ نکال لیے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، کہنیوں تک اور مسح کیا موزوں پر پھرسوامہوئے اور ہم طلے جب ہم آئے تو ہم نے لوگوں کونماز پڑھتے ہوئے پایااورانہوں نے امام بنایا تاعبدالرحمن بن عوف کو اور عبدالرحمن نے نماز شروع کر دی تھی حسب معمول وقت پر ( یعنی جس وقت آپ نماز فجر کی پڑھا کرتے تھے، وہ دفت آیا توصحابہ نے نماز شروع کر دی) اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے، فجر کی دو رکعتوں میں سے رسول اللہ مُنگی عَیْدِم اور مسلمانوں کے ساتھ صف میں شریک ہوئے اور ایک رکعت عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی پھرعبدالرحمن نے سلام پھیرا، اور رسول الله صَلَّى عَیْدِم ایک رخت باتی جورہ گئی تھی پڑھنے کو کھڑے ہوئے ،مسلمان گھبرا گئے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ مَنْ عَیْرَ مِمْ ہے آ گے نماز پڑھ لی تو انہوں نے شبیح کہنی شروع کی جب رسول الله صَلَّا تَنْدَئِمْ نے سلام پھیرا، تو فر مایاتم نے ٹھیک کیا (ابوداو دباب المسح على الخنين مس ٢٦. ج 1 ) یاتم نے اچھا کیا۔

ال حدیث سے میہ بات واضح ہے کہ آپ نے فیر کی سنین پہلے ادا نہیں فرمائی تھیں کیونکہ آپ کو تاخیر نماز کی تیاری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور اس طرح سے سنین رہ جانے کا واقعہ آپ کی زندگی میں شاز و نادر ہی پیش آیا ہے اگر طلوع شمس سے پہلے سنین پڑھنی جائز ہوتیں تو آپ اس وقعہ پربیانِ

(هدايه يه اعتماطات كا علمى جانزة بي المنظم المنظم

امام مالک کویہ بات بہنجی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی فجر کی دوسنیں قضا ہوگئ انہوں نے طلوع آ فتاب سے بعدان کی قضا پڑھی۔ (موطاامام مالک باب ماج آ ، فی کعتی الفجر)

حدیث نمبر ۵:

عبدالرحمٰن بن قاسم كابيان ہے كہ قاسم بن محمد نے اسى طرح كيا جيسے حضرت ابن عمر نے كيا تھا۔ (يعنی طلوع آ فتاب کے بعد سنتیں پڑھیں) (مولاامام مالک ماب ماج آ ، فی کوی الفجر) حدیث نمبر ان:

حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹنیڈ آئے اورلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔انہوں نے صبح کی سنیں نہیں پڑھی تھیں بیآ کرلوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، پھر نماز کے بعد ای جگہ بیٹھے رہے جب چاشت کا ونت ہواتو انہوں نے سنتوں کو پڑھا۔ (مسنف این ابی ٹیبہ ج میں ۲۵۵)

حدیث نمبر ک: حضرت یکی بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے سنا ہے وہ کہتے تھے اگر میں نے مبح کوسنتیں نہ پڑھی ہوں یہاں تک کہ مبح کی نماز پڑھ لوں ۔ تو میں ان کو طلوع شمس کے بعد پڑھ لیتا ہوں۔ (مسنت ابن الی شیبہ جم میں ۲۵۵)

# حدیث نمبر ۸:

ابومجان کہتے ہیں کہ میں ابن عمر ڈائٹیڈ اور ابن عباس ڈاٹٹیڈ کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے ایسے وقت مسجد میں داخل ہوا کہ امام نماز پڑھا رہا تھا سوابن عمر ڈاٹٹیڈ تو نماز میں شریک ہو گئے ، رہے ابن عباس سوانہوں نے پہلے مبح کی سنتیں پڑھیں اس کے بعدوہ جماعت میں شریک ہو گئے ۔ پس جبکہ امام نماز سے فارغ ہوا تو ابن عمر ڈاٹٹیڈ طلوع آ فتاب تک اپنی جگہ بیٹھے رہے ۔ پس جب آ فتاب طلوع ہوا تو وہ اسٹھے اور دور کعت نماز پڑھی ۔ (طادی بحوالة ٹارائسن ج ۲ میں ۴ میں ک

حدیث نمبر 9: دهرت ابن عباس فرماتے ہیں کئی معتبر لوگوں نے بیان کیا اور ان سب میں حضرت عمر التا ہوئے : کے بعد سورج روش ہونے نک حضرت مُنَّا اللّٰهُ فَا مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

اورعصر کی نماز کے بعد سورج ڈ و بنے تک نماز پڑھنے سے منع فر مایا۔

( بخاری کتاب مواقیت الصلو ; باب السلو ; بعد الفجرحتی ترتفع اشمس ) ( مسلم باب الاوقات انتی نمی عن السلو ; فیمها) حدییث نمبر ۱۰:

حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹیئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منٹائیٹیٹی نے فر مایا نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں۔ حدیث نمبر اا:

مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عنبسه سلمی تُلْآتَانِهُ کی ایک کمبی خَدیث میں آتا ہے۔ قال صل صلو قالصبح ثنعر اقعد عن الصلو قاحتی تطلع الشہس آ ب سَتَّی تَلْیَیْ مِنْ الْحَالِی کی مُلاز پڑھواوراس کے بعداس وقت تک نمازنہ پڑھوجب تک کہ سورج طلوع نہ ہوجائے۔ الخ مناز پڑھواوراس کے بعداس وقت تک نمازنہ پڑھوجب تک کہ سورج طلوع نہ ہوجائے۔ الخ

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ اگر فجر کی سنتیں رہ جا نمیں توسورج نکلنے کے بعد پڑھی جا نمیں۔ رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قتل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں۔

پهلاجواب:

پیردوایت منقطع ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں اور اسناداس کی متصل نہیں کے جمہ بن ابراہیم سیمی کوساع نہیں قیس ہے۔

( ترمذی باب ماجا فیمی تفوۃ الرکعتان ) لہذا ہے دوایت مرسل ہے۔ اور مرسل روایت غیر مقلدین کے زود یک جھت نہیں۔
ووسرا جواب:۔ ابوداؤد میں ہے کہ آپ خاموش ہو گئے۔ مگر ترمذی میں خاموش رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا قال فیلا اذن کہ ایسامت کریمبال پر بیرتر جمدزیادہ فی ہونا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ میں مطابقت بن جائے جن روایات میں نماز پر جھی منع ہے۔ اس میں بھی منع والا ترجمہ کرنے سے ان کی مخالفت لازم نہیں آتی جیسا کہ علامہ وحید الزمان نے کیا ہے۔ علامہ صاحب مسلم شریف کتاب الهبات باب کو اهیة تفصیل بعض الاولاد فی الهبة میں حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں لکھتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر ٹالنٹڑ سے روایت ہے میرے باپ مجھ کواٹھا کر لے گئے۔ جناب

رسول خداصًا فَا اَنْ اَلَهُ مَا اَلَهُ اللهُ ال

اس حدیث میں بھی فلاا ذاہے یہاں پرعلامہ وحید الزمال نے ترجمہ کیا ہے ایسامت کر ہمارے نز دیک وہاں پر بھی میر جمہ کرنے سے روایت کا آپس میں تعارفی ختم ہوجا تاہے۔

تیسراجواب: یصرف ایک صحابی رئی نیم کا ایناعمل ہے۔ (جب آپ سَلَی اَیْمَ اِیَ عَلَیْ اَیْمَ اَیْمَ عَلَیْ مِنْ اَ دیا) دوسری طرف جو روایات ہم نے نقل کی نیں وہ مرفوع روایات ہیں اور آپ سَلَی تَیْمَ مُکَ ارشادات ہیں اس لیے ترجیج ان کوہوگی۔

بہر حال احناف کے پاس دلائل موجود ہیں۔ان کومخالفت حدیث کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔

# اعتداض نمب ر (۵)

بيربدلع الدين شاه راشدي لكصة بين:

مسئله: طالحرام ہے۔

### حسد بيث نبوي طلقي للي

عن ابن عباس قال لعن رسول الله تَلْقَرُ المحلل والمحلل له عن ابن عباس قال لعن رسول الله تَلْقَرُ المحلل له ورت الله عن الله عن حلاله الرجمه) سيدنا ابن عباس رَفْ اللهُ عن روايت هم كدرسول الله عباس من عباس رَفْ الله عباس كرايا جائے دونوں يرلعنت كى ہے۔

(ابنماجه ابواب النكاح باب المحلل والمحلل له ص١٣٩ رقر الحديث ١٩٢٢)

#### فقححنفي

فان طلقها بعدوطيها حلت للاول.

(هدايه اولين جراكتاب الطلاق باب الرجعة صفحه ٢٠٠٠)

جوان:

پیربدلیج الدین شاہ راشدی صاحب نے صرف لفظ حلالہ پراعتر اض کیا ہے حالا نکہ حلالہ کا مطلب ہے حلال ہونا۔ یعنی وہ عورت جس کو تین طلاقیں دی گئی اب وہ اپنے خاوند کے لیے حرام ہوگئی ہے۔ اگر پھر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور وہ عورت پہلے خاوند کے لیے کس طرح حلال ہو سکتی ہے اس کا حکم قرآن میں موجود ہے:

حسلاله كاحسكم قسرآن ميس

فأى طلقها فلا تجل له مِن ربعن حتى تنكِح زوجا غير له فأن طلقها فلا جناح عليهما لن يتراجعال ظنالن يقيما حدود الله ويلهم الله ويلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون -

(پ ۲ بورة بقره آیت نمبر ۲۳۰)

(ترجمہ) پھراگراس نے طلاق دے دی عورت کو (یعنی تیسری مرتبہ) پس اس کے بعد وہ اس کے ملاوہ کسی خاد ند کے ساتھ نکاح

بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک وہ اس کے علاوہ کسی خاد ند کے ساتھ نکاح

کرے ۔ پھراگر اس نے بھی طلاق دے دی اس عورت کو تو کوئی گناہ نہیں ہے ان

دونوں پر کہ رجوع کریں اگر وہ گمان کریں کہ وہ اللّٰہ کی حدول کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ

اللّٰہ کی حدیں ہیں جنہیں اللّٰہ تعالیٰ اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے۔ جو کم رکھتے ہیں۔

اس آیت میں فیلا تجیل لمو۔ کے الفاظ سے حلالہ کا لفظ ماخوز ہے کہ وہ وعورت پہلے خاوند

کے لیے حلال ہوجاتی ہے۔

حسلاله کی دوتمیں

نمبرا:غیرمشروطاورنمبر۲:مشروط

يها قتم جوالله تعالى في آيت مين بيان كي بادريدي بماراابلسنت والجماعت كامسلك ب-

دوسری قشم: بینی مشروط غُیرمقلدین صرف اس کوحلاله تصور کرتے ہیں۔

یغیرمقلدین کی بددیانتی ہے حالانکہ حلالہ کالفظ عام ہے۔ پہلی صورت بھی حلالہ ہے اور دوسری صورت بھی حلالہ ہے اور دوسری صورت بھی حلالہ ہے ہیں صورت بھی حلالہ ہے مگر غیرمقلدین عوام کو دھوکہ دینے کے لیے صرف دوسری صورت بی کو حلالہ فر مارہے ہیں اوراس مشروط حلالہ کو حنی مذہب قرار دے رہے ہیں جوسراسر جھوٹ ہے۔

# حنفي مسلك\_ملاحظ فسسرمائين

(۱) مشہور عالم دین کیم الامت حضرت مولا نا شاہ اشرف علی تھا نوی حنی اپنی مشہور زبانہ کتاب بہشی زیور حصہ چہارم باب تین طلاق دینے کا بیان ۲۵ مطبوعہ ناشران قرآن کی لیٹڈ ارد و بازار میں لکھتے ہیں۔
مئل نمبر ۲۰ اگر دوسر ہے مرد سے اس شرط پر نکاح ہوا کہ صحبت کر کے چھوڑ دے اور سے اگر اور اس اقرار کے لینے کا کچھا عتبار نہیں۔ اس کو اختیار ہے چھوڑ ے یا نہ چھوڑ ہے اور جب جی چاہے چھوڑ ہے اور بیا قرار کر کے نکاح کرنا بہت گناہ اور حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے لیکن نکاح ہوجا تا ہے تو اگر اس نکاح کے بعد دوسر سے خاوند نے صحبت کر سے چھوڑ و یا یا مرگیا تو پہلے خاوند کے لیے صلال ہوجائے گی۔
نکاح کے بعد دوسر سے خاوند نے صحبت کر سے چھوڑ و یا یا مرگیا تو پہلے خاوند کے لیے صلال ہوجائے گی۔
(شامی ج مجمول میں کے دیں کے بعد دوسر سے خاوند کے محبور و یا یا مرگیا تو پہلے خاوند کے لیے صلال ہوجائے گ

ناظرین کرام بیہ خفی مسلک راشدی صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ دہ تھے بات نقل کرتے ہم فیصرف ایک حوالہ ہی پیش کیا ہے اس پرہم کافی حوالے پیش کر سکتے ہیں مگر انصاف کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔

# اعتسراض نمب ر 🎱

پیر بدیع الدین شاہ را شدی لکھتے ہیں: مسئلہ:رضاعت کے متعلق اکیلی عورت کی گواہی کا حکم ۔

## حديث نبوى طفيعين

عن عقبة بن حارث انه تزوج البنة لابي اهاب عزيز فاتت امراة فقالت قدارضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبر تني فارسل الى الى ابي اهاب فسالهم فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتا فركب الى النبي تَنْيَمُ بالمدينة فساله فقال رسول الله تَنْيَمُ كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجها غيرة.

(ترجمہ) سیدناعقبہ بن عامر والتنافی سے دوایت ہے کہاس نے ابواہاب کی بیٹی سے نکاح کیا پھراس کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا ہیں نے تم دونوں (میاں بوری) کودودھ پلایا ہے پھرعقبہ والتی نی نے اس عورت ہے کہا بھے معلوم نہیں ہے کہ تو بوری کودودھ پلایا ہواور نہ ہی تو نے بھے پہلے خبردی ، پھرعقبہ والتی نے سرال کی طرف یہ ہی معلوم کرنے کے لیے پیغام بھے الیکن انہوں نے بھی کہا کہ میں معلوم نہیں ہے پھرعقبہ ان نے نی منافیقی تم کی طرف مدید میں آئے اور آ ہے اس کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ منافیقی کی طرف مدید میں آئے اور آ ہے اس کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ منافیقی کی میں عقبہ والتی کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ منافیقی کی ہے ہی عقبہ والتی کہ اس کی منافیقی کی ہے ہی عقبہ والتی نے نی منافیقی کے میں عقبہ والتی کی ایک منافیقی کے بارے میں عقبہ والتی کہ کی ہے ہی عقبہ والتی کی کہا کہ میں کی کے بارے میں کو الگ کردیا اور اس نے دوسر سے شو ہر سے شادی کرلی۔

(رواه البخاري في كتاب الشهادات باب اذاشه دشاهدا وشهو دبشئي رقم الحديث ٢٦٠٥ م ٢٦٠) (صحيح ابن حبال ١٠٠٠) (صحيح ابن حبال ١٠٠٠)

#### فقصحنفي

ولايقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات انما يثبت بشهادةرجلين اورجل وامراتين.

(هدايداولينجاكتابالرضاعصفحد٢٥٢)

صرف عورتوں کی گواہی رضاعت کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی رضاعت ثابت ہوگی دومر دوں کی گواہی سے یا ایک مر داور دوعور توں کی گواہی ہے۔ (فقہ وہدیث س ۹۲)

جوان:

امام ابوحنیفہ بریالتہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے عام معاملات میں جہاں گواہ اپنی مرضی سے مقرر کیے جاسکتے ہیں اور جن کی اطلاع پانامر دوعورت دونو کے لیے ممکن ہوتا ہے گواہی کانصاب دو مرد یاایک مرداور دوعورتیں مقرر کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

واستشهدوا شهيدين من وجالِكم فإن لم يكونا رجلين

(ترجمہ)ادر گواہ کرد دوشاہدا ہے مردوں میں سے پھرا گرنہ ہوں دومردتو ایک مرداور دوعور تیں ان لوگوں میں ہے جن کوتم پبند کرتے ہو گواہوں میں۔ (بقرہ آیت نمبر ۲۸۲)

قرآن مجید کے اس واضح تھم ہے صرف ایسی ہی صورتیں مستثیٰ ہوسکتی ہیں جن میں مردوں کے لیے اطلاع پانا ناممکن ہو (جیسے مثلاً حیض ، بیچ کی ولا دت اور عورتوں کے دیگر خاص منفی معاملات ) جبکہ بیچ کو دود دھ پلاناان معاملات میں ہے ہیونکہ اس کی اطلاع عام طور پر دود دھ پلانے والی کے باپ ، کو دود دھ پلانے اور موزود دور ہلانے والی کے باپ ، بھائی ، شوہر یا خادم وغیرہ اور بیچ کے والدین یا اعزہ کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے دود دھ پلانے والی کے بہنے یا اس پر محض عورتوں کے گواہی دینے پر حرمت رضاعت تابت نہیں ہوگی اور قرآن مجید کاعام تھم برقر ارد ہے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں مولا ناصلاح الدین یوسف غیر مقلد لکھتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں مولا ناصلاح الدین یوسف غیر مقلد لکھتے ہیں۔

نیز مرد کے بغیر صرف اس کی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں (معودی تغیر ص ۱۵ مار)

حضسرت عمسر والغنؤ كافيصله

حضرت عمر ر النفیظ نے ایسے ہی ایک مقدمے میں جس میں ایک عورت نے دعوی کیا تھا کہ اس نے میاں بیوی کو دود دھ پلایا ہے ،اپنے قاضی کو ہدایت کی کہ

''اگریہ عورت اس پر گواہ ( لیمنی شرعی نصاب کے مطابق دومرد یا ایک مرداور دو عورتیں ) لے آئے تو میاں بیوی میں تفریق کردو۔ ورندان کا نکاح بحال رہنے دو' الابیہ کہ وہ خود ایک شہبے والی بات سے بچنا چاہیں۔ اگر ہم اس طرح کے دعود ک سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کا دروازہ کھول دیں تو جوعورت چاہیے گی اٹھ کر کسی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرادے گی۔ چاہیے گی اٹھ کر کسی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرادے گی۔ (فتح الباری شرح سجع بخاری ج۵ میں ۳۲۹ بسند عبدالرزاق ج۸ میں ۳۳۲)

(۲) حضرت عمر نے فرمایا:

ان عمر بن الخطأب اتى فى امر الاشهدات على رجل وامر اته انها الرضعة ها فقال لاحتى شهدر جلان اور جل ومر اتان (ترجمه) نبين (بهم تمهار ادعوى نبين مانين كى) مرد ومرد، يا ايك مرد اوردو

عورتیں اس پر گواہی دیں۔

(سنن الكبرى يمقى باب شهادت انماء في الرضاع بلدى)

(۳) اس طرح کے فیصلے حضرت علی ڈالٹیئہ ،مغیر بن شعبہ ڈالٹیئہ اور عبداللہ بن عباس ڈالٹیئہ سے بھی منقول ہیں دیکھیے۔ (محلی این حزم جوہں ۴۰۳، فتح الباری ج ۵ میں ۴۲۹)

راشدی صاحب نے جوحدیث نقل کی ہے اس کا جواب

اس حدیث میں جوحضورا کرم مُنَّلِ تَنْیَا نِے انہیں اپنی یہوی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس لونڈی کے کہد دینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگئ تھی۔ بلکہ جیسا کہ اس بی روایت سے واضح ہے اس لیے دیا تھا کہ اس عورت کے ایسا کہنے سے میاں بیوی کے دل میں ایک قشم کے شہدا در تنگی کا آ جانا لازمی تھا۔ نیز ایسے مواقع پرلوگ بھی با تیں بنانے میں پیچھے نہیں رہتے اور اس سے ظاہر ہے ، از دوا جی زندگی خوشگو ار نہیں رہ سکتی وگر نہ اس قصہ کی تفصیلات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم مُنَّلِ تَنْکِیمُ کا ایسا فر مانا ، قانونی فیصلہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک حکیمانہ بدایت کے طور پر تھا۔ چنانچے روایات میں بیان ہوا ہے کہ بیلونڈی عقبہ بن حادث کے ذکاح کے بعد اس کے گھر آئی اور ان سے بچھ صدقہ خیرات کا سوال کیا ، انہوں نے تاخیر کی تو اس کہا '' مجھ پر صدقہ کرو ، خدا کی قشم میں نے تم دونو ان کو دودھ یا یا ہے۔''

(دار فطنی ج ۴ بس ۲۷ و سکت علیه ابن جحر فی الفتی ج ۵ بس ۲۲۹)

ر کھو گے )؟ جب کہ ایسی (شہبے والی) بات کہددی گئی ہے ابتم اس کواپینے سے جدا کر دو۔ (فتح الباریج ۵ ص۲۹۸)

نیزش الائمہ سرخی نے مبسوط میں فرما یا کہ اس عورت کی بیشہادت کسی کے مذہب میں بھی قانو نا قابل قبول نہیں تھی کیونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث را اللہ تعلق روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث را اللہ تعلق اور اس رنجش کے پیدا ہوتے ہی اس نے بیشہادت دی۔ ظاہر ہے کہ یہ ''شہادت الفخن ''تھی جوکسی کے نزویک بھی مقبول نہیں۔

(مبسوط سرخي ج ٥ بس ٨ ١٣ كتاب الكاح)

حدیث کاصیح مطلب یہ ہی ہے کہ آپ مَنَّ الْقَدِیمِ کاعقبہ بن حارث رُفائِیْن کو بیوی چھوڑ نے کا تھم و ینا بطور احتیاط کے تھا۔ ہماری بات کی تائید خود امام بخاری کے طرز سے ہموتی ہے۔ چنا نچہ امام بخاری ہے۔ ہماری بات کی تائید خود امام بخاری کے طرز سے ہموتی ہے۔ ہماری جاہی ہوری ہے۔ ہماری جاہی البیو ع باب تفسیر المشتبہات میں بھی ذکر کی ہے۔ ہماری نے رہے اور شک شبہ کوچھوڑ نے کے لیے امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ ہماری نے اور شک شبہ کوچھوڑ نے کے لیے امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب کا حوالہ

علامه صاحب اس حديث كاتشرائ كرتے موئے لكھتے ہيں:

یہاں اہام بخاری اس لیے لائے کہ گوا کٹر علماء کے زوریک رضاع ایک عورت کی شہادت سے خابت نہیں ہوسکتا گرشبہ تو ہو جاتا ہے اور آنحضرت صَلَّیْ اَلَیْنَا اِللّٰ بِنَا پرعقبہ کو بیصلاح دی کہ اس عورت کو چھوڑ دیے معلوم ہوا اگر شہادت کامل نہ ہو یا شہادت کے شرا کط میں نقص ہوتو معاملہ مشتبہ رہتا ہے لیکن مشتبہ سے نیچے رہنا تقوی اور پر ہیزگاری ہے۔ (تیرالبادی جلد ۲ بس ۳۵۳ بخاب البیوع) ہم حنفی بھی یہ بی کہتے ہیں۔ کہ اس قدیث کا مطلب یہ بی ہے۔ اس مسئلہ میں اصل تھم قرآن جید کا قابل عمل ہے اور حدیث کا جومفہوم ہم نے مجید کا قابل عمل ہے اور حدیث کا جومفہوم ہم نے بیان کیا ہے اس سے حدیث پر عمل بھی ہوجاتا ہے۔

# اعت راض نمب ر 🚳

پیربدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں: مسئلہ: ایک ساتھ دی گئیں تین طلاقیں ایک ثار ہوں گی۔

### حسابيث نبوى والتفاعلية

ان اباالصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهدرسول الله مَلَاثِيْرُمُ وابى بكر وثلاثامن امارة عمر فقال ابن عباس نعمر.

(ترجمه) ابوالصهباء نے سیدناعباس ڈالٹنٹ سے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی تَنْ بِی کے دور میں اور ایم رڈالٹنٹ کی خلافت کے دور میں اور ایم رڈالٹنٹ کی خلافت کے تین سال تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔

(مسلوج اكتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث ص ٢٩٤٨ قو الحديث ٢٩٤٢)

### فقصحنفي

وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاث بكلمة واحداو ثلاث في طهر واحدافاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.

(هدايه اولين ج اكتاب الطلاق باب طلاق السنة ص ٢٥٥)

اور طلاق بدعی بیہ ہے کہ ایک ہی طہر میں تین طلاقیں ایک کلمے یا تین کلمات کے ساتھ دی جائے گی وہ تینوں واقع کے ساتھ دی جائے گی وہ تینوں واقع تو ہوجا تیں گی لیکن طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔ (فتہ وسدیث ۱۹۷)

جوان:

راشدی صاحب نے ان احادیث کا بالکل ذکر نہیں کیا جو نقہ حنی کی مسدل تھیں۔ اور جو حدیث نقل کی ہے وہ بھی پوری نقل نہیں گی۔ اس مسئلہ پر کئی کتا ہیں شائع ہو چکی ہیں قارئین تفصیل تو ان میں دیرے لیے لیں خاص کر عمد ۃ الا ثاث فی حکم الطلاقات الثلاث، عمد ۃ الا بحاث فی وقوع طلاق الثلاث، اکٹھی میں دیرے لیے لیے میں طلاق کا شوت، ہم پہلے بچھ وہ احادیث نقل کرتے ہیں جن سے حنی ند ہب ثابت ہوتا ہے پھراس حدیث کا جو اب دیں گے جو راشدی صاحب نے ادھوری نقل کی ہے۔

فقہ حنفی کے دلائل پہلی حدیث:

سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ عویم عجلانی عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور کہنے

لگے بتا ہے اگر کوئی شخص اپنی ہوی کے ساتھ غیر مرد کو (اعتراض کی حالت میں) دیکھے تو کیا کرے؟ اگر اسے ہارڈا لے تو تم اسے ہی قصاص میں بارڈالو گے۔ لہذا کیا کرے؟ آپ بیمسئلم میرے لیے آنحضرت صَلَّی اللّٰی اللّٰہ ہے دریافت فرما ہے۔ چنا نچہ عاصم من آن شخص کے سوال بڑے معلوم ہوئے اور بڑا کہا عاصم من اللّٰی کوآئے خضرت صَلَّی اللّٰی ہے کے فربان سے گرانی محسول ہوئی (یعنی وہ شرمندہ ہوئے کہ میں نے ناحق الیی بات پوچھی جس سے آنحضرت صَلَّی اللّٰی ہُم ناراض ہوئے) جب عاصم اپنے گھر آئے توعویمر ران اللّٰی بات پوچھی جس سے آنحضرت صَلَّی اللّٰی ہُم نے کیا ہوئی (یعنی وہ شرمندہ ہوئے کہ میں نے ناحق الیی بات پوچھی جس سے آنحضرت صَلَّی اللّٰی ہُم نے کیا ہوئی اور ہوئی اللّٰی ہوئی اسے ہوئی اللّٰہ ہوئی اللّٰہ ہوئی اور سُل آئے کہنے معلوم منگا اللّٰہ ہوئی اللّٰہ ہوئی اور سُل آئے کہنے منظوں گا۔ سوال ہی کونا پیند فرماتے ہیں ہو یمر نے کہا گر میں بغیر اس سوال کا جواب لیے چین سے نہ بیٹھوں گا۔ خضر عور کوئی اللّٰہ اللّٰہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو خرض عو یمر نے نود حاضر خدمت ہو کرعرض کیا یا رسول اللّٰہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو راعتر اض کی حالت میں) دیکھے تو کیا کرے؟ آگر اسے قبل کرے تو آپ لوگ بھی اسے قبل کردیں گا۔ بتا ہے کوئی اور صورت بھی ہے؟

### د وسری حدیث:

حضرت عائشہ ڈولائٹڈ عنہما کہتی ہیں کہ رفاعہ قرظی کی ہیوی آنحضرت مَناک غیرہ کے پاس آکر کسنے لگی یا رسول اللہ رفاعہ نے مجھے طلاق بتہ (یعنی طلاق بائنہ) دے دی ہے اور اس کے بعد میں نے عبدالرحمن بن زبیر قرظی سے ذکاح کرلیا ہے لیکن اس کے پاس کو یا کپڑے کا بچند ناہے (یعنی وہ نامرد ہے) آنحضرت مَناک تی فرمایا شائدتو پھر رفاعہ کے پاس جانا جاہتی ہے؟ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم دوسرے شوہر ہے ہم بستری کرکے لطف نداٹھا لواوروہ تم سے لطف نداٹھا لے۔

### تىپىرى حديث:

حضرت عائشہ بلائی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالیس تو اس عورت نے دوسر نے خص سے نکاح کرلیا۔ مگر دوسر نے بھی (جماع سے پہلے) اسے طلاق دے دی۔ تو رسول اللہ مُنَّا لِیْنَا ہے۔ اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ پہلے خص کے لیے (صرف نے نکاخ کے ساتھ) ہلال ہوسکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ دوسرا شخص بھی پہلے ہی کی طرح اس کی مصاس چھونہ لے (یعنی اس سے ہم بستری نہ کرلے)

مصاس چھونہ لے (یعنی اس سے ہم بستری نہ کرلے)

(بخاری باب من اجا ذہلاتی اللہ ف

امام بخاری نے اس حدیث کو بیک لفظ دی ہوئی تین طلاق کے داقع ہوجانے کو ثابت کرنے کی غرض سے پیش کیا ہے نیز اس کے علاوہ دومزید حدیثیں بھی اس سلسلے میں بطور ثبوت پیش کی ہیں۔ چوتھی حدیث:

نافع بن عجیر بیان کرتے ہیں حضرت رکانہ بن عبدیز ید ڈالٹیڈ اپنی اہلیہ سہیمہ مزنیہ کو طلاق ''بینہ' دے دی چروہ نبی اکرم سُلی تیکیڈم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سُلی تیکیڈ میں نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق'' بینہ' دے دی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میرا رامة صرف ایک طلاق مراد کی تعلیٰ بین بیوی سہیمہ کو طلاق'' بینہ' دے دی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میرا رامة صرف ایک طلاق مراد کی بین ہو کی بین کو رکانہ نے رکانہ سے فرما یا اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے صرف ایک طلاق مراد کی بین اکرم مُنگی تیکیڈم نے اس رکانہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے صرف ایک طلاق کا ادادہ کیا تھا تو نبی اکرم مُنگی تیکیڈم نے اس خاتون کو اس صاحب کے ساتھ بیجے دیا اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر دلائیڈ کے دور خلافت میں اس عورت کو دوسری طلاق دی۔ (مندالامام الثافی مترجم ج ۱۳۸۳ باراجعة فی الواحد ، والاً منتین)

بيروايت مندامام شافتي كعلاوه

(١) سنن دارى مترجم كتاب الطلاق باب في طلاق البية (٢) ابوداود باب في البية جاص ٣٠

میں ہے

ان ركانة بن عبديزيد طلق امراته سهيمة البتة

رکانه عبدیزیز کے بیٹے سے روایت ہے کہ اس نے اپنی جوروکوجس کا نام سیمہ تھا طلاق بتہ دی۔ اس روایت کے متعلق اہام ابوداود فر ماتے ہیں: قال ابو داؤ دو ھذا اصح من حدیث ابن جریج ان رکانة طلق امر اته ثلاثا لانهم اهل بیته و هم اعلم به الخ (ترجمه) حضرت رکانه بنائید

کی بیروایت (جس میں بتد کالفظ موجود ہے) اپن جریج فیتانیٹ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے جس میں آتا ہے کہ انہوں نی تین طلاقیں دی تھی کیونکہ بتدوالی حدیث ان کے گھروالے بیان کرتے ہیں اوروہ اس (واقعنہ) کر یادہ جانتے ہیں۔

(۳) ترندی ابواب الطلاق باب ماجاء فی الرجل طلق امراء ته البتة (۴) ابن ماجه ابواب الطلاق باب طلاق البتة (۵) دارقطنی ج۲،ص ۹ ۳ (۲) متدرک حاکم ج۲،ص ۱۹۹ (۷) موارد الظمان ص ۲۱ ساوغیره میں بھی موجود ہے۔

- (۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینانا جائز ہے۔ مگر طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔
  - (۲) اس حدیث میں تین طلاقیں اکٹھی واقع ہونے کا کتناصریح ثبوت موجود ہے۔

چھٹی حدیث:

عام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ آپ اپنی طلاق کا واقعہ بیان سیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے شوہر نے یمن جاتے وفت تین طلاقیں دی تھیں ۔ توجضور ارم سُلِّی تَیْنِوْمَ نے بیطلاقیں نافذفر مادیں۔ (ابن ماجص ۱۳۵ باب من طلق ثلاثانی محاس وامد)

راشدی صاحب نے جوحدیث نقل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں۔

يهلاجواب:

' راشدی صاحب نے حدیث مکمل نقل نہیں کی اگر ککمل نقل کر دیتے تو بات کانی حد تک صاف ہوجاتی اورعوام کومسکہ جلدی مجھ آجاتا۔اس حدیث میں آگے بیالفاظ بھی آتے ہیں۔

پھر حضرت عمر رُفائِفَۃ نے فر مایا لوگوں نے اس معاملہ میں جلدی کی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی۔ کاش ہم ان پر نافذ کردیں چنانچہ پھر آپ نے اس کوان پر نافذ کردیا۔

(صحیح مسلم جلداول ص ۷۷ ۴)

ناظرین آپ نے کمل حدیث ملاحظ فرمالی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر الموسین حضرت عمر فاروق ڈلائوڈ نے حضورا کرم مَنگا فیڈ کے اور حضرت ابو بکر صدیق ڈلائوڈ کے خلاف تین طلاق کو تین ہی کیوں شار کیا۔ اور تمام صحابہ کرام ڈلائوڈ نے اس کو کیوں قبول کیا۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی نوعیت کا نہیں ہے بلکہ حرام حلال کا مسئلہ ہے۔ جسے نکاح سے قبل عورت مرد پر حرام ہوقی ہے نکاح ہونے سے حلال ہو جاتی ہے۔ اہلسنت والجماعت کے۔ جاتی طرح تین طلاقیں دینے سے عورت مرد پر حرام ہوجاتی ہے۔ اہلسنت والجماعت کے۔ علاوہ دیگر فرقے حضرت عمر فاروق ڈلائوڈ یا صحابہ کرام ڈلائوڈ کے متعلق جو بھی نظریدر کھتے ہیں وہ رکھیں۔ علاوہ دیگر فرقے حضرت عمر فاروق ڈلائوڈ یا صحابہ کرام ڈلائوڈ کے متعلق جو بھی نظریدر کھتے ہیں وہ رکھیں۔ کل قیامت کے روز خود جواب دیں گے۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت بھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت عمر ڈلائوڈ حضورا کرم سَلَ فیڈیڈ کم کے خلاف کریں گے یا آپ کے حلال کو حرام کریں گے یا آپ کی طریعت کو مدلیں گے۔ م

حضرت عمر رُّنَاتِیَا کُوکی عام آ دمی نہیں آمیر المومنین ہیں ، خلیفہ داشد ہیں خلیفہ وقت کی اطاعت مر نا قر آن سے ثابت ہے۔ نبی کریم مَنَّ الْمُلِیَّمِ نے ان کی اتباع کا تھم دیا ہے۔ بے شار احادیث آپ کے مرتبہ اور مقام کو واضح کرتی ہیں جن میں سے چند ہے ہیں۔

حدیث نمبرا:

نی کریم صَلَّالَیْنیَوْم نے فرمایا

اے ابن خطاب: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے شیطان جب تجھے چلتا ہوارا ستے میں دیکھتا ہے تو وہ اس راستے کوچھوڑ کر دوسرے راستہ پرچل پڑتا ہے۔ (مشکر 5 جس ۵۵۷)

حدیث نمبر ۲:

نبی کریم صَلَّى عَلَیْهُمُ نِے فرما یا

پہلی اُمتوں کے پچھلوگ ایسے ہوتے نے جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھاا گرمیری امت میں کوئی ایسا ہے تو یقیناوہ عمر ڈالٹنٹ ہے۔ (مشکوۃ)

حدیث نمبر ۱۳:

نى كريم صَلَّا لِيَّنِينَمُ نِي صَعْرِما يا

بے شک اللہ نے حق عمر کی زبان اور ان کے ول پرجاری کردیا ہے۔ (مشکوة)

حدیث نمبر ۴:

نى كريم مَنْ عَلَيْهِمْ نِي عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِما يا

ا گرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہوتے۔

(مشکوة ، ترمذی ص ۲۰۹، ج\_۲)

حدیث نمبر ۵:

نى كريم مَثَالِينَةُ مِ نِي عَلَيْهِمُ نِي فرما يا

علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مهدیین کی سنت لازم پکرو۔ حضرت حذیفه رئی نیخ حضورا قدس منگی نیکی کارشاد قل کرتے ہیں کہ آپ نے مایا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں تم میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گاہ اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق ڈواٹنے نا محضرت عمر فاروق ڈواٹنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء (پیروی) کرنا اور عمار ڈواٹنی کی سیرت اپنا و اور ابن مسعود تمہیں جو بھی بتا کیں اسے سچا ماننا۔

# جواب نمبر ۲:

یدروایت اس عورت کی طلاق سے مخصوص ہے کہ جس کو قبل دخول وصحبت کے طلاق دے دی جاتی تھی اور اس کی تین طلاق کو آنمحضرت مُنْ اللّٰهِ عَنْمُ اور عہد ابو بکر میں ایک طلاق خیال کیا جاتا تھا چنا نچہ سنن ابودا وُد میں وہی روایت باین الفاظ مردی ہے:

عن طاؤس ان رجلا يقال له ابوا الصهباء كان كثير السوال لابن عباس قال اماعلمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثه قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهدرسول الله مئل في قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهدرسول الله مئل في وابى بكر و صدرا من امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امراته ثلاث في الناق المراته ثلاث في قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهدرسول الله مئل في وابى بكر و صدر إمن امارة عمر ثنائن في فلما راى الناس قدت ابعوافيها قال اجزوهن عليهم فلما راى الناس قدت ابعوافيها قال اجزوهن عليهم ابواله بها وابي كما يك معلوم نين طاؤس سروايت مي كما يك معلوم نين كرجب كوئ شخص ابيات عباس سروايت ميل تين اس نابن عباس سروايت المعلوم نين كرجب كوئ شخص ابيات عباس كريا آب كرمعلوم نيس كريا آب كرمعلوم نيس كريا آب كرمعلوم نيس كريا آب كرمعلوم نيس كريا آب كريا آب كرمعلوم نيس كريا ترونول ميل تين

طلاق وے دیا کرتا تھا تو زمانہ رسول خداصًا گاتیا ہے اس ایسانی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو دخول سے طلاق جانا کرتے تھے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں ایسانی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو دخول سے پہلے تین طلاق ویتا تھا تو ان کوز مانہ رسول خداصًا گیتیا ہے ابی برصد این اور ابتدا سے خلافت حضرت عمر بیس ایک طلاق ویتا تھا تو ان کوز مانہ رسول خداصًا گیتیا ہے اور کو ایسا پے در پے طلاق دیتے ویکھا تو کہاجائز رکہوان پر۔ ابوداو کو کی مفصل حدیث سے مسلم کی جمل حدیث کی تفصیل ہے اور اس نے ان تین طلاق کو جو ایک خاتی ہے اور اس عورت کی نسبت مقید کرویا ہے جس کو دخول وصحبت سے پہلے طلاق دی جاتی مقید کرویا ہے جس کو دخول وصحبت سے پہلے طلاق دی جاتی مقید کرویا ہے جس کو دخول وصحبت سے پہلے طلاق دی جاتی مقید کرویا ہے جس کو دخول وصحبت سے پہلے طلاق دی جاتی طلاق ہو کہا تھی تو بھر صحیح مسلم کی حدیث کو عام عور توں کی نسبت خیال کر کے مدخولہ عورت کی ایک دفحہ تین طلاق کو ایک طلاق سے جہالی اور عام طور پر ایسا تھم جاری کردیناروایت ودر ایت کی صریح کی ایک دفحہ تین طلاق کو ایک طلاق سے جے لینا اور عام طور پر ایسا تھم جاری کردیناروایت ودر ایت کی صریح کی مقید ہے۔

# جواب نمبر ١٠:

قطع نظراس سے اگر سے مسلم کو حدیث کی صرف غیر مد تولد عورت کے ہی متعلق نہ سمجھا جائے بلکہ عام عورتوں کی طلاق کی نسبت قرار دیا جائے تا ہم اس حدیث کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے جوراشدی صاحب سمجھ بیٹے ہیں بلکہ بلحاظ ورعایت نصوص قرآنیہ وارشا دات نبویہ منگی تینی اور تعامل صحابہ رہائی تینی مصاحب سمجھ بیٹے ہیں بلکہ بلحاظ ورعایت نصوص قرآنیہ وارشا دات نبویہ منگی اور کا گئت لھمہ فیمه خصوصاً ای حدیث کے اس آخری فقرہ ان الناس قدا استعجر انافی امر کا گئت لھمہ فیمه اناقی فیلو امضینا کا علیہ ہمہ فیا علیہ ہمہ کے اس کا صحیح مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ آخری فقر مان کا علیہ ہمہ میں جب کو گئی شخص اپنی عورت کو ایک طلاق تین بار کہتا تھا تو غالبا اس کی غرض ایک کی ہوتی تھی نہ استینا ف کی جے ان کا تول غالب پرحمل کر کے ایک طلاق شار کی جاتی کا ادادہ کرنے گئی وحضرت عمر نے ان کو غالب ادادہ سے بیا سیناف پرحمل کر کے تین طلاق شار کیس چنا نچا ام نو وی نے شرح صحیح مسلم جلداول کے صفحہ ۸۵ میں اس حدیث کی شرح میں کھا ہے ۔

فالا صح ان معناه انه كأن في اول الا مراذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوالا تأكيد الا استينافا يحكم، بوقوع طلقة طلقة ارادتهم الاستيناف بذلك فحمل على الغالب الذي موازادة التأكيد فلما كأن في زمن عمر رَالنَّيْنَ وكثر استعمال الناس بهنه الصيغة وغلب منهم ارادة الا ستيناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق الى الفهم منها في ذلك العصر . انتهى

یعنی اصح ہے ہے کہ اس حدیث کا بیمعنی ہے کہ ابتداء میں جب عورت کو تین بارانت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق کہ جاتا تھا تھا تو اس تکرار سے سرف طلاق کی تاکید کا ارادہ رکھا جاتا تھا نہ استیناف کے صرف ایک طلاق کے واقع ہونے کا تھم کیا جس کے تکرار سے بسبب ان کی قلت ارادہ استیناف کے صرف ایک طلاق کے واقع ہونے کا تھم کیا جاتا تھا اور ان کے غالب ارادہ پر جوطلاق کی تاکید کا ہوتا تھا حمل کیا جاتا تھا لیکن جب حضرت عمر ڈوائنیڈ کے زمانہ میں کثرت سے لوگ اس صیغہ کا استعمال کرنے لگے اور ان سے استیناف کے ارادہ کا ظہور غالب ہو آتو اس صیغہ کے اطلاق کے دفت تین طلاق پر اس کا حمل کیا گیا مل کرنے کو ساتھ اس غالب امر کے جواس زمانہ میں اسے سمجھا جاتا تھا۔

اور کشف الغمه عن جمیع الامه کی جلد دوم کے صفحہ ۱۰۲ میں امام شرانی نے حدیث مذکور کی نسبت اس طرح پر لکھاہے۔

واختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث فذهب بعض التابعين الى ظاهرة فى حق من لم يدخل بها وذهب بعضهم الى ان المرادبه تكرير لفظ الطلاق فيقول انتطالق انتطالق انتطالق انتطالق فأنه يلزم واحدة ذا قصدا التوكيد وثلاث ان قصدتكرير الايقاع قال العلماء فكان الناس فى عهدرسول الله مَنْ الله مَنْ الذي المناب وقص هم فى الغالب الفضيلة والاختيار ولم يظهر فهيم أفسادولا خداع فكانوايصدقون فى ارادة التوكيد وعدمه فلما راء عمر رَّنَ فَيْ فَيْ زمانه امور لا الحافيل التأويل النومهم الثلاث فى صورة التكرير اذصار الغالب عليهم قصدها الزمهم الثلاث فى صورة التكرير اذصار الغالب عليهم قصدها كم اشار اليه رَّنَ النَّهُ النَّالِي الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة انتهى

یعی علماء نے اس صدیث کی تاویل میں اختلاف کیا ہے چنانچ بعض تا بعین تواس صدیث کی ظاہر کی طرف گئے ہیں کہ بیصدیث اس عورت کے تق ہیں ہے کہ جس کو صحبت سے پہلے تین طلاق و سے دی گئی ہوں۔ اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ اس کی مراد تکریر لعنی بار بار لفظ طلاق بولنا کی ہے جسے کوئی عورت کو کہے انت طالق انت ، طالق انت طالق پس اس تکرایر سے اگر وہ طلاق کی تاکید کا قصد کرتا ہے تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور اگر بار بار طلاق واقع کرنے کا قصد کرتا ہے تو تین واقع ہیں اور علاق کی اس تکرایر سے اگر وہ طلاق کی تاکید کا تصد کرتا ہے تو تین واقع ہیں اور علاق کی اور ابو بکر صدیق کے عہد میں لوگ صدق وسلامتی پر تھے اور بیں اور علاق کا اور ابو بکر صدیق کے عہد میں لوگ صدق وسلامتی پر تھے اور غیار بی اور بہتری کا تھا اور آئیس فساد اور حیلہ بازی ظاہر نہ ہوئی تھی اور تاکید اور غیر تاکید کیا ہیں کے ادادہ کے اظہر میں تھے کہد دیتے تھے لیکن جب جھٹرت عمر نے اپنے زمانہ میں و یکھا کہ تی با تیں خالم ہوگئی ہیں اور حالات بدل گئے ہیں اور تین طلاق کو الازم کردیا کیونکہ اس وقت غالب ہوا تاویل کا اختال نہیں رکہتا تو آپ نے تکریر کی صورت میں طلاق کو لازم کردیا کیونکہ اس وقت غالب ہوا ان بر تین طلاقوں کا قصہ جیسا کہ خود آپ نے اپنے قول ان الناس قدا است عجلو افی امر کانت لیھھ فیصہ اناق میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سوم: اس صدیث کے بیم عن نہیں ہیں کہ پہلے زمانہ میں الوگوں کی عادت ایک طلاق دینے کی تھی اور حضرت عمر نے ان کوان پر نافذ کر حضرت عمر نے ان کوان پر نافذ کر د یا پس اس صورت میں بیصدیث صرف ایک اخبار اختلاف عادة الناس سے ہے نہ ایک ہی مسئلہ میں تغیر تھم ہے .

چنا نچیاس معنی کوبھی امام نو دی ہی نے اس طرح لکھاہے۔

وقيل المراد ان المعناد في الزمن الاول كأن طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر والتلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا ايكون اخبار اعن اختلاف عادة الناس لاعن تغير حكم في مسئلة واحدة. انتهى

یعن بعض نے کہا ہے کہ اس حدیث کی مراد سے کہ پہلے زمانہ میں لوگوں کی ایک طلاق دینے کی عادت تھی اور حضرت عمر ڈالٹیئڈ کے زمانہ میں انہوں نے تین طلاق ایک دفعہ دینی شروع کر دی۔ پس حضرت عمر نے آئیں کو جاری کر دیا۔ سواس صورت میں یہد حدیث صرف ایک اخبار ہے اختلاف عادة الناس سے ندایک ہی مسئلہ میں حکم کے بد لنے سے۔

اوراس معنی کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کی کتاب الطلاق کے صفحہ ۱۹۳ میں کچھ زیادہ وضاحت کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔

تأویل قوله واحدة وهوان معنی قوله کان الثلاث واحدة ان الناس فی زمن النبی سَلَّتُوْمِ کانوایطلقون واحدة فلما کان زمن عبر کانوایطلقون ثلاثله و محصله ان المعنی ان الطلاق الموقع فی عهد عمر ثلاثله کان یوقع قبل ذلك واحدة لا هم کا نوالا یستعملون الثلاث اصلا و کانوا یستعملونهانا درا وامافی عصر عمر فکثراستعمالهم لها ومعنی قوله فامضاه علیهم واجاز و وغیرذلك انه صنع فیه من الحکم بایقاع الطلاق ماکان یضیع قبله ورج هذا التاویل این العربی ونسبه الی ابی زرعة الرازی و کذا اور ده البیهتی باسناده الصحیح الی ابی زرعة انه قال معنی هذا الحدیث عندی ان ماتطلقون انتم ثلاثا کانوا یطلقون واحدة قال النووی و علی هذا فیکون الخبروقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لاعن تغیرالحکم فی انواحدة انتهی

یعنی اس حدیث میں کان الشلاث واحدة کامعنی یہ ہے کہ رسول خدا منگی تین ہے کے دمانہ میں اوگ صرف ایک طلاق دیا کرتے سے اور جب حضرت عمر کا زمانہ ہوا تو بین طلاقیں دینے گے اور حاصل اس معنی کا یہہ ہی کہ جو تین طلاقیں حضرت عمر کے عہد میں دی جانے لگیں وہ اسے پہلے صرف ایک طلاق کہتے ہے۔ کیونکہ وہ تین طلاق کا استعال ہر گرنہیں کرتے ہے۔ اور صرف شاذ و نا در ان کو استعال میں لاتے ہے لیکن حضرت عمر کے زمانہ میں تین طلاق کے استعال کی کثرت ہوئی اور قول استعال میں لاتے ہے کہ حضرت عمر نے طلاق کے استعال کی کثرت ہوئی اور قول فامضا کا علیہ مد اور اجازہ وغیرہ کا معنی ہے کہ حضرت عمر نے طلاق کے واقعہ کرنے میں وہی حکم دیا جواسے پہلے دیا جاتا تھا اور اس تاویل کو ابن عربی نے بحوالہ ابی زرعہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی میرے بیعقی نے اسادہ سے حدیث کے معنی میرے بیعقی نے اسادہ سے حدیث کے معنی میرے

نزدیک بیہ ہیں کہ جو تین طلاقیں تم دیتے ہو پہلے صرف ایک طلاق لوگ دیا کرتے تھے۔نووی نے کہا ہے کہا سے کہاں صورت پر بیر صرف ایک خبرلوگوں کے اختلاف عادت کی نسبت واقع ہوئی ہے نہ بید کہایک ہی مسئلہ میں حکم بدلا گیا ہو۔

آلفرض حسب بیان متذکرہ بالا جبکہ قرآن شریف واحادیث اوراکابرین صحابہ کے اجہاع و فادی سے تین طلاق ایک دفعہ کا تین ہی واقع ہوجانا آفتاب نصف النہار کی طرح روش و ثابت ہے اور اس پرائمہ مجتمدین اور علائے سلف وخلف کے مذہب کا اتفاق ہے تو پھراس کے برخلاف صحیح مسلم کی حدیث مذکور سے جبکہ وہ خود ہی کئی معنی کا اختال رکھتی ہے صرف اس کے ایک ایسے اختال کو جوخود اس حدیث مذکور سے جبکہ وہ خود ہی کئی معنی کا اختال رکھتی ہے صرف اس کے ایک ایسے اختال کو جوخود اس حدیث مذکور سے جبکہ وہ خود ہی کئی معنی کا اختال رکھتی ہے صرف اس کے ایک ایسے اختال کو جوخود اس حدیث مذکور سے جبکہ وہ خود ہی کئی معنی کا اختال رکھتی ہے صرف اس کے بھی جومتعدد وا قات ہیں ان سے طہور میں آئے۔ مالکل منافی ہے۔

# اعت راض نمب ر @

بير بدليع الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئله: بسمرالله جرأيرها

## حسديث نبوى طنفيوني

# هدايه پر اعتراضات كا علمي جائزة كالكر خالى هاك هاك ها ها ها و 302

(تیسری کیلئے) اٹھے تو اللہ اکبر کہاسلام پھیر کر کہا کہ قسم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مشابہ نماز ہاتھ میں میری جان ہے میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ مُثَالِثُونِم کے مشابہ نماز پڑھتا ہوں۔(یعنی میری یہ نماز رسول اللہ مُثَالِثُونِم کی نماز سے باکل مشابہہ ہے)

(سنن النسائي كتاب الافتتاح باب قرأة بسع الله الرحسن الرحيد جاً صفحه ١٣٢٥، وقع الحديث ٩٠٦) (برليج التفامير جلد اصفحه ١٢٣)

### فقصحنفي

جهری نماز میں ہم اللہ جهراً (بلندآ واز) سے پڑھنے کے متعلق خودصاحب ہدایہ کستے ہیں: قال الشافعی یجھر بالتسمیة عند الجھر بالقراء قالماروی ان النبی صَلَّیْ اللّٰیہ مِسْ اللّٰہ جمری فی صلوته بالتسمیه الم شافعی کہتے ہیں کہ جهری نماز میں ہم اللّٰہ جهری پڑھی جائے گی اس لیے کہ رسول الله صَلَّیٰ اللّٰیہ جمری نماز میں ہے۔

ایکن باوجودیہ حدیث ذکر کرنے کے ای صفحہ پرایک لائن پہلے لکھا ہے کہ:

یسی جھما (التسمیة والتعوذ)

(هدایه اولین جراکتاب الصلوة باب صفة الصلوة ص۱۰۳) تعوذ اور بسم الله آسته پرهی جائے گی۔ (فقة وصدیث م ۹۸)

جهان:

امام ابوصنیفہ جینات کا مسلک بیہ ہے کہ بسم اللہ شریف آ ہت پڑھے امام صاحب کا بیہ مسلک کئی احادیث سے ثابت ہے ملاحظ فرمائیں۔

دلائل احن افس:

نمازين بسم الله آسته يرصنا چاسي:

(۲) عن انس قال صلیت خلف رسول الله علی و عمر و عمر و عمر و عثمان رضی الله عنهم فلم اسمع احدامنهم یجهر بسم الله الرحن الر

(ترجمه) حضرت انس ڈالٹھنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منا کا تین کے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے ان میں سے کی کوچی بسم الله الوحمن الوحیم او نجی آ واز سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں سنا۔

(٣) عن انس قال صليت مع رسول الله سَلَّاتُيَّا وابى بكر وعمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقرل بسم الله الرحمن الرحيم -(ملم جاس ١٤٢)

(ترجمه) حضرت انس ڈائٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صَلَّی عَلَیْهِم حضرت ابو بھر، حضرت عثمان رضی الله عنهم کے ساتھ نماز پڑھی الیکن ان میں سے کسی کوبھی بسم الله الوحمن الوحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

(٣) عن انس بن مالك انه حداثه قال صليت خلف النبي سُلَّا عَيْنِهُم وابى بكر و عمر و عثمان فكانو ايسعطتحون بالحمد الله رب العلمين لاين كرون بسم الله الرحن الرحيم في اول قراءة ولافي اخرها. (ملمج الله الرحن)

(ترجمه) حضرت انس بن ما لک رفائی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰة والسلام حضرت ابو بحر، حضرت عمر اور حضرت عثان رضی الله عنهم کے بیچھے نماز برخی سیسب الحمد الله دب العلمین سے (قرائت) شروع کرتے تھے اور بسمہ الله الرحمن الرحید کوؤکر نہیں کرتے تھے نقر اُت کے شروع میں نہ ترمیں۔

(٥) عن انس الله النبي مَثَلَ لِيَدِيمُ وابابكر وعمر كانوا يفتتحون الصلوة بالحمدالله رب العلمين ( بخاري ج اش ١٧٢) (ترجمه) حضرت انس ر النفيز عصروي ہے كه نبي عليه الصلوة والسلام، حضرت ابوبكراورحضرت عمر فالنفهانماز الحمد مالله دب العلمين سي شروع كرتے تھے۔ (٢) عن ابي وائل قال كأن على وابن مسعود لا يجهر أن بسمر الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوز ولابامين - (معم براني كبيرج ٩ ص ٢٩٣) (ترجمه) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضى التدعنهما، بسعر الله، اعوذ بالله اورآمين او نجي آوازين بين كتيتي في (٤) محمد قال اخبرنا ابوحنيفة عن ابراهيم قال قال ابن مسعود في الرجل يجهر بسم الله الرحمن الرحيم انها اعرابية وكان لا يجهر بها هوولا احدامن اصحابه - (كتاب ال آثار للامام الي منية ص٢١) (ترجمه) حضرت امام محمد فيتالله فرمات بين كهمين حضرت امام ابوصنيفه فيتالله نے بروایت ابراہیم تحقی ٹیٹ اللہ کے پی خبر دی کہ حضرت ابراہیم تحقی ٹیٹ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ اللہ نے ایسے خص کے بارے میں جو بسم اللہ او نجی آ واز سے پڑھتا ہے فر مایا کہ بیر گنوار بین ہے،حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیڈ خود اوران کےاصحاب میں سے کوئی بھی بسم اللہ اونچی آ واز سے نہیں پڑھتا تھا۔ (^)عن عكرمة عن ابن عباس في الجهر بسم الله الرحري الرحيم قال ذلك فعل الاعراب (طحاوی ج اص ۱۳۰) (ترجمه) حضرت عکرمة عِنْ الله حضرت عبدالله بن عماس والتينُه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بہم اللہ اونچی آ داز سے پڑھنے کے متعلق فر مایا کہ بہتو گنواروں کافعل ہے۔

(٩) عن ابن عبداالله بن مغفل قال سمعنى ابى وانإنى الصلوة وقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لى اى بنى محدث اياك والحدث قال ولم ارا احدامن اصحاب رسول الله سَزَاتِيَامُ كان ابغض اليه الحدث فى الاسلام يعنى منه وقال قدصليت مع النبى مَنْ النيّنْ مُومع ابى بكر و عمر و عمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صليت فقل الحمد الله رب العلمين قال ابوعيسى حديث عبداالله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند اكثرا هل العلم من اصحاب النبى مَنْ النيّنَةُ منهم ابوبكر و عمر و عمان وعلى و غيرهم و من بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثورى فابن المبارك واحدواسحق لايرون ان يجهر بسم الله الرحن الرحيم قالو اويقولها فى نفسه (تمنى ١٠٥٥)

ارترجمه) حضرت عبداللہ بن مغفل و النفظ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ بھے میرے والدصاحب نے نماز میں بسم اللہ الموحمن الوحیم پڑھتے ہوئے سناتو مجھ سے فرمایا۔ بیٹا یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچو، فرمایا میں نے رسول اللہ ساتھ اللہ ساتھ اللہ سے سے کو نہیں دیکھا کہ اس کے نزدیک اسلام میں بدعت ایجاد کرنے سے زیادہ کوئی چیزمبغوض کہواور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلاق والسلام، حضرت ابو بکر ترفیقی بحضرت عمر زبانی نے ،حضرت عثان (سب) کے ساتھ نماز پڑھو تو کہوا کہ دلتہ رہے ہوئے نہیں سنا، للبذا ساتھ نماز پڑھی ہے لیکن ان میں سے سے کی کوبھی بسم اللہ کہتے ہوئے نہیں سنا، للبذا ساتھ نماز پڑھو تو کہوا کہ دلتہ دب العلمین۔

امام ترفدی فیتانید فرماتے ہیں کے عبداللہ بن مغفل ڈائٹوئڈ کی حدیث حسن ہے اور نبی
عیدالصلو ق والسلام کے اکثر اہل علم صحابہ کاعمل اسی پر ہے جن میں حضرت ابو بکر
دوانتی مخر دوانتی محرر دوانتی محررت عثمان ڈائٹوئڈ، حضرت علی ڈائٹوئڈ اور دیگر صحابہ کرام
اور ان کے بعد تابعین بھی ہیں۔ حضرت سفیان توری بیتانیہ حضرت عبداللہ بن
مبارک بیتانیہ ، امام احمد بن صنبل میتانیہ ، ایحق بن راہویہ بیتانیہ کا بھی یہی تول
مبارک بیتانیہ ، امام احمد بن صنبل میتانیہ ، ایحق بن راہویہ بیتانیہ کا بھی یہی تول
مبارک بیتانیہ ، امام احمد بن صنبل میتانیہ ، ایحق بن راہویہ بیتانیہ کا بھی یہی تول
مبارک بیتانیہ ، امام احمد بن صنبل میتانیہ ، ایحق بن راہویہ بیتانیہ کا بھی یہی تول
مبارک بیتانیہ ، امام احمد بن صنبل میتانیہ ، اللہ اللہ حس الرحید پر مصنے کو سے خوبہ بیس

اعن ابراهیم قال جهر الامام بسم الله الرحمن الرحیم

#### (مصنف ابن الى شيبة ج اص ١١١)

ببعة

(ترجمه) حضرت ابراہیم نخعی بیشانیة فرماتے ہیں کدامام کابسم الله الرحی الله الرحی الله الرحی الله الرحید اور نجی آوازے پڑھنابدعت ہے۔

(۱۱) قال (سفیان الثوری) یاشعیب لاینفعك ما كتبت حتی تری البسح علی الخفین و حتی تری ان اخفاء بسم الله الرحی الرحیم الشه الرحیم افضل من الجهربه الخی (تذکرة الخاظ قاص ۲۰۰۹)

(ترجمه) حضرت سفیان توری برشید نے فرمایا اے شعیب جو پیچی تو نے (مجھ سے من کر) لکھا ہے یہ تجھے اس وقت تک فائدہ نہیں وے گا جب تک کہ تو موزوں پر مسیح کرنے وقتی نہ مجھے، اور جب تک کہ توبیع قدیمه ندر کھے کہ بسم الله الرحین الرحیم آ ہت آ واز سے پڑھنا اونجی آ واز سے پڑھنا کی نسبت افضل ہے۔

(۱۲) قال و کیع و الجھر بابسہ لمة بدے ہے ۔ (تذکرة الخفاظ جاس کہ الم وکئے فرماتے ہیں کہ یسم الله الوحین الوحید الوحید الرحین عن میں کئی جواب ہیں۔

رئی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں۔

### پېلاجواپ:

شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محرتنی عثانی مدظله اس حدث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں حافظ زیلعی نوانیڈ نے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے فرما یا کہ اوّلاً تو یہ روایت شاذ اور معلول ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ کے گئ شاگر دول نے یہ اِ تعد بیان کیا ہے۔ لیکن سوائے نعیم المجمر کے کوئی بھی قرا او تسمیہ کا جملہ نقل نہیں کرتا اور اگر بالفرض اس کومعتبر مان بھی نیا جائے تب بھی یہ روایت شافعیہ کے مسلک پرصرت نہیں کیونکہ قرات کے لفظ سے بسم اللہ کی نفس قرائت ثابت ہوتی ہے ، نہ کہ اس کا جہراس لئے کہ قرا او کے لفظ میں قرائت بالسر کا بھی احتمال ہے ، لہٰذا اس روایت سے شافعیہ کا استدلال تا منہیں۔

(وس ترین جلداول ص ۵۰۰۔ ۵۰)

### دوسراجواب:

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحرسر فراز خان صفدر میجانید اس حدیث کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

علامه زيلعي مُرِينَة نصب الرامين اص ٢ ٣٣ مين لكهت بين

که حضرت ابوہریرہ ڈلائٹ کے آٹھ سوشا گردیتے 'مابین صاحب و تابع''ان میں سے سرف نعیم مجر میٹ ہیں ہے۔ نعیم مجر میٹ ہیں بیروایت کرتے ہیں اورکوئی بھی نہیں کرتا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیروایت شاذہے۔ تیسرا جواب:

شخ الحديث بمشاهة صاحب فرماتے ہیں:

حافظ ابن تیمیہ نوائنہ فتا دی جا ص ۰ ۸ میں لکھتے ہیں کہ جھگڑ اتو جہر کا ہے۔اس روایت میں فقراً کے لفظ ہیں ۔قراکت کا تو جھگڑ اہی نہیں ۔لہذا یہ جہر کے لیے نا کافی ہے۔

ايك مشبه كاازاله:

ا گرسراً پڑھی تو پھرسی کیسے

جوان:

ممکن ہے بھی کوئی آیت جہرے پڑھتے ہوں۔ بخاری جاس ۴۰ اور ۱۹ سے ۱۹ و تو ک ویسمعنا الایہ احیانا ، قال ابن القیم بُن الذاد ص ۱۳ بجا و تو ک النبی صَلَّی الذِی الله الله قال ابن القیم بھا احیانا والمقصود انه کان یعمل فی الصلو قشیئا احیانا العارض لحریکی من فعله الراتب یفعل فی الصلو قشیئا احیانا العارض لحریکی من فعله الراتب حافظ ابن تیمیہ بُن الله نے بیاعتراض بھی بیش کیا ہے کہ ابوقادہ رُن النائ نے بین کہ شاید عمر کی نماز میں قر اُت کا ذکر کیا ہے توان کو کیے بنہ چلا؟ جواباً کہتے ہیں کہ شاید مرکی میں بھی کوئی جملہ من لیا ہو، اور ممکن ہے کہ نماز ختم کر کے بتلایا ہو۔ حضرت ابوقادہ رُن النی کی کوئی جملہ من لیا ہو، اور ممکن ہے کہ نماز ختم کر کے بتلایا ہو۔ حضرت ابوقادہ رُن النی کی کوئی جملہ من لیا ہو، اور ممکن ہے کہ نماز ختم کر کے بتلایا ہو۔ حضرت ابوقادہ رُن النی کا من کا دیا ہے۔

## چوتھاجواب:

نعیم بہت قریب ہوں ابوہریرہ سے کہ ان کے آ ہستہ ہم اللہ کہنے سے بھی بیدواقف ہو گئے ہوں الغرض الن کے اس قول سے کہ ابوہریرہ نے بلند آ واز الغرض الن کے اس قول سے کہ ابوہریرہ نے بلند آ واز سے پڑھی ایس بہت ی نظیریں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آنحضرت صَلَّا عَلَیْا کُمِ مُمازعصر وظہر

میں فلال فلال سورت پڑھے تھے یا درمیان دو سجدہ کے قعدہ میں بید عا پڑھے تھے یا بعد سبحان کا المهم کے اور رکوع میں اور بعدر کوع کے اور تعدہ اخیرہ میں بید عاشیں پڑھے تھے اذکارامام نووی و عمل المیوم والملیله لابن المسنی وکتب حدیث صحاح ستہ وغیرہ کو جو تحص دیکھے گائی قسم کی روایات بہت پاویگا حالئلہ بالیقین آنحضرت سے بیاذ کاراور ادعیہ اور قرائت سور ظہر وعصر وغیرہ میں آئے ستہ ادا ہموتی تھی نہ بلند آواز سے بیان اگر صرف ذکر کرنا مقتدی کا کہ ہمارے امام نے بیافظ ادا کیا یا بید عا پڑھی متلزم ثبوت خبر ہیووے لازم آتا ہے کہ ان سب روایات سے آنحضرت کا بلند کرنا آواز ساتھ ان اذکار اور قرائت کے تابت کیا جاوے۔

# اعتسراض نمبر (9)

پیر بدیع الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: سی کے لیے بھی نمازعید سے قبل قزبانی کرنا جائز نہیں۔

## حسديث نبوى طلفيعايم

عن جندب بن سفیان قال شهدت الاضمی یوم النحر مع رسول الله سَلَی فیم فیم یعدان صلی و فرغ من صلاته وسلم فاذا هویری کمه اضاحی قد دبحت قبل ان یفرغ من صلوته فقال من کان ذبح قبل ان یصلی او نصلی فلین مح مکانه الاخری -

(ترجمه) سیدنا جندب ڈاٹھٹٹ سے روایت ہے کہ میں عیدالاضی کے دن رسول اللہ صَلَّی تَیْنِیْم کے ساتھ تھا آپ صَلَّی تَیْنِم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صَلَّی تَیْنِم نِی مِن نَیْم نِی مِن اللہ صَلَّی تَیْنِم نِی مِن اللہ صَلَّی تَیْنِم نِی مِن اللہ صَلَّی تَیْنِم نِی مِن اللہ صَلَی تَیْنِم نِی مِن اللہ مِن کی گئی تھی اس کی جہ سُل فرنا کی گئی تھی اس کی جگہ سَل اللہ مِن اللہ مِ

(بخاري ج ٢ كتاب الماضاحي باب من ذبح قبل الصلوقة اعاده صفحه ٨٢٣، رقر الحديث ٢٥٩١ (مسموح ٢٦٠ كتاب الماضاحي وقتها صفحه: ١٥٠ واللفظ له، رقر الحديث ٢٠٩٣)

#### فقصحنفى

فأما اههل السواء فين بحون بعدالفجر ..... وحيلة المصرى اذا اراد

التعجيل ان يبعث بها الى خارج مصر فيضحى بها لما طلح الفجر ـ (هدايه آخرين ٢٣٨ كتاب الاضحية ص٢٣٥ ـ ٢٣٦)

یعنی دیہات والے فجر کے بعد قربانی کرسکتے ہیں .....اور شہریوں کے لیے یہ حیلہ ہے کہ اگروہ جلد قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ شہرسے باہر جانور بھیجے دیں تا کہ اس کوفجر طلوع ہوتے ہی ذرج کیا جاسکے۔

(فقہ وصدیث ص ۹۹)

جوان:

راشدی صاحب نے جوحدیث نقل کی ہے اس پراحناف کاعمل ہے۔ چنانچے ہدائیہ بی میں لکھاہے۔

یوم النحر (بقرہ عید کے دن) کے طلوع فجر سے قربانی کا دفت داخل ہوجا تا ہے۔البتہ شہریوں کے لیے امام کے نماز پڑھ لینے سے پہلے قربانی کرناجا ئزنہیں۔ (ہدایے تناب الانعیة)

ہدایہ کا بیمسلماس حدیث کے مطابق ہے جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے گر ہدایہ کے اس مسئلے کوراشدی صاحب نے ذکر نہیں کیا۔اس مسئلہ کو ذکر کرنے کے بعد صاحب ہدایہ آگے گاؤں کے لوگوں کے متعلق لکھتے ہیں۔

رہے دیہاتی تو وہ فجر کے بعد ذرج کر سکتے ہیں فرماتے ہیں اور اس سلسلے میں نبی کریم سَنَّا عَیْنَائِمَ کا فرمان مشدل ہے کہ جس شخص نے نماز سے پہلے ذرج کرلیا اسے ذرج کا اعادہ کرنا چاہیے اور جس نے نماز کے بعد زرج کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوگئ۔

(بخاری متاب الاضی باب من ذبح قبل السلاۃ) اور اس نے مسلمانوں کا طریقۃ اپنالیا۔ (نوٹ: ہدا بیرکی بیرعبارت مختلف احادیث کامفہوم اور خلاصہ ہے کسی حدیث کامکمل ترجمہ نہیں ہے۔) کپھر حدیث کاحوالہ دیا جس کامفہوم ہے ہے کہ

آ پ مُنَّ النَّيْزُ مِ فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری پہلی عبادت نماز ہے پھر قربانی۔

( بخارى باب الذبح بعدالسلوة)

ہدا ہیہ کے علاوہ اور بہت می کتب میں بیر مسئلہ لکھا ہے۔ (۲) احسن الہدا ہی جلد ۱۳ ص ۴۰ سیس ہے۔ ہزاروں مقامات جہاں عیدین اور جمعہ مشروع ہیں۔ دہاں کے باشندوں کونماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔

(۳) مولانا مجیب الله ندوی اسلامی فقه جلد اص ۵۲۱ میں لکھتے ہیں اسی طرح قربانی کا نماز کے بعد کرنا ضروری ہے۔

(۷) الفلاح الضروري ترجمه مسل الضروري ٩٢ م قرباني كابيان ميں ہے

سوال: قربانی کے وقت کی ابتدا کیاہے؟

جواب: نحر کے دن (یعنی دس ذوالحبہ) کو نجر ثانی (یعنی صبح صادق) کے طلوع سے قربانی کا وقت داخل ہوتا ہے گر تحقیق شان میہ ہے کہ شہر والوں کے لیے نمازعید سے پہلے ان کوزنج کرنا جائز نہیں۔

سوال: اگران میں سے کوئی نمازعیدسے پہلے زنج کرے توکیا کرے؟

جواب: قربانی کولوٹائے۔

(۵) مولانااشرف علی تھانوی لکھتے ہیں مسئلہ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ۔ ہے جب لوگ نماز پڑھ چکیں تب کرے۔

(بېشتى زيورحسه ٣ قرباني كابيان ١٣٦)

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ خفی مسلک حدیث کے مطابق ہے۔ اب رہی گاؤں میں نماز سے قبل اجازت توالی کوئی دلیل قرآن یا حدیث میں موجود نہیں جو خاص گاؤں میں منع کرنے کی ہو۔ اگر ہوتو پیش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کریں جب گاؤں میں نماز عید ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر انظار نماز کا کس طرح کریں گے۔ یہاں پر مسکلہ اقتصاء النص کے طور پر گاؤں کے لیے طلوع فنجر کے بعد قربانی کرنے کا جواز ثابت ہورہا ہے۔

نوٹ: فقہ خفی پنہیں کہتی کہ ضرور ضروراس طرح کر دفقہ خفی میں صرف جواز ہے۔

# اعت داخ نمب د (۱۱)

پيرېد يع الدين شاه راشدې لکھتے ہيں:

مسئلہ: عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہنی ہول گی۔

### حسديث نبوى ملضي عليه

عن ابن عمر انه قال اذا قدم يوم العيد ويوم الاضمى جهر بالتكبير. (ترجمه) سيرنا ابن عمر رُفّائِفَةُ عيد الفطر اورعيد الأخي كے ليے جاتے ہوئے جمری عبر يس كہتے ہے۔

(سنن الدارقطني ٢٣صفحه ١٤٥٠ كتاب العيدين وقر الحديث ١٢٩٨١٨) (سنن البيهقي مرفوعا عن النبي النَّيْمُ كَاللَّهُ ال

اس بارے میں قرآن مجید میں بھی ہے کہ {ولِت کیووااللہ علی ماهدا کھر...} (الحج آیت ۱۸۵) یعنی تاکم اللہ تعالی کے لیے تکبیر بیان کرو۔

### فقصحنفي

ولایکبرعندابی حنیفة فی طریق المصلی - (هدایه اولین جاکتاب الصلو قباب العیدین صفحه ۱۵۳) عیدگاه کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات نہیں کہی جاسکتیں - ابو حنیفه کا کہی مذہب ہے - (فقرو بدیث س ۱۰۰)

#### جوان:

پیربدلیج الدین شاہ راشدی نے ہدایہ کی عبارت کامفہوم غلط لیا ہے جس سے امام ابوضیفہ بیت بیت کہ بیت کا سرسے عیدین میں تکبیرات کا نکارلازم آتا ہے۔ حالانکہ اس عبارت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے بقرہ عید کی طرح بلند آواز سے تکبیر نہ کہ آہتہ آواز سے کہہ۔ مولا ناسیدامیرعلی غیرمقلد نے یہ بی مفہوم لیا ہے۔ ہدایہ کی اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کھتے ہیں۔

و لایکبر اور تکبیری آ وازبلندنه کرے عندابی حنیفة فی طریق المصلی ابوحنیفه کے خرد یک عیدگاہ کے راستہ میں۔ (عین الہدایة جمدوشرح اردو ہدایہ بلداول ۱۸۳۸ ناشر کمتبدر جمانیہ الاور)

اس سے ثابت ہوا کہ امام ابوحنیفہ میں اللہ ایر آپ کے بعدا حناف کا سیح مسلک ہے ہی ہے کہ عیدالفطر میں عیدگاہ جاتے وقت تکبیر کہنا جا ہے گرآ ہستہ۔

حنفی مسلک کی تمام کتب میں اس طرح لکھا ہوا ہے کچھ عبارات ملاحظہ فر ماسمیں

(۱) ہمبتتی زیورحصہ نمبراا ہص ۹ ہم میں ہے۔

عیدالفطرکے دن تیرہ چیزین مسنون ہیں۔ پرآ گے نمبر ۱۳ میں لکھتے ہیں

اوررائة من الله اكبراالله اكبرلااله الااالله والله اكبر الله اكبروالله الحمه

آہستہ آوازہے پرہتے ہوئے جانا چاہیے۔

(۲) احسن المسائل اردوتر جمه كنز الدقائق ص ۵۷ بابنمازعيدين ميں ہے۔

پھرعیدگاہ جائے راستہ میں آواز ہے تکبیر نہ کے (بلکہ آہستہ آہتہ کے) اور نہ عید کی نماز سے پہلے فل پڑھے

- (۳) اشرف الوقاییتر جمه وشرح اردوشرح وقایی جلداول ۴۳۰ باب العیدین میں ہے عیدالفطر کے روزمستحب سیا ہے کہ نماز سے قبل بچھ کھائے اور مسواک کرے اور عنسل کرے۔ اور خوشبولگائے اور جوسب سے اچھا کپڑا اپنا ہووہ پہنے اور صدقہ فطرا داکرے اور عیدگاہ کے رائے میں آ ہستہ آ ہستہ کبیر کہتا ہوا عیدگاہ کی جانب جائے۔
  - (٤) مولا ناعبدالحميد خان سواتي حنفي لكصته بين

اور پھرعیدگاہ کی طرف روانہ ہو، راستہ میں تکبیرات کھے تو آ ہستہ آ واز سے کھے جبیبا کہ حضرت امام ابوحنیفہ کہتے ہیں نمازعید سے پہلے کوئی نفل نہ پڑھے اور عیدگاہ میں نماز کے بعد بھی نفل پڑھنے مکروہ ہیں۔ (ہدایہ جام الاشرح نقایہ جاس ۱۲۱ کبیری ۵۹۳) (نمازمنون کلال م ۹۹۳)

- (a) مولا نامفق محمر عاشق البي مدني حنفي لكھتے ہيں۔
- (۱) فآوی شامیہ، جوہرہ نیرہ اور ہندیہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ بہتات کا مخار مسلک یہ ہے کہ عید الفطر کے دن پوشیدہ آواز سے تکبیر کہنامتخب ہے تو گویا امام ابوحنیفہ بہتات کا صاحبین سے نفس تکبیر میں اختلاف نہیں البتہ جہر میں اختلاف ہے۔ فافھم (الفلاح الفردری اردوز جمہ المحیل الفروری کمائل قدوری میں عاشیہ ا)
  - (١) مولانا مجيب الله ندوى لكصت بين:
  - (۱) عیدالفطر کے دن نماز سے پہلے تھجوریں یا چیوہارے یا کوئی اور میٹھی چیز کھاناسنت ہے۔
  - (۲) صدقه فطرادا کر کے نماز کے لیے جانا جاہیے صدقہ فطر کا ذکر روزہ کے بیان میں آئے گا۔

(۳) عیدگاہ کے داستہ میں آ ہستہ آ ہستہ تکبیر کہتے جانا۔ (شرح التنویش ۱۱۳۰۰) (اسلامی فقہ بلذمبر اس ۳۰۶) حوالہ تو بہت ہیں مگر ہم ان ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان جو ابات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابوصلیفہ اور حنفی حضر ات عید الفظر کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر ات کے قائل ہیں۔

اب یہ بات رہہ جاتی ہے کہ تکبیری آ ہتہ کہنی چاہئے یا بلند آ واز سے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن آ ہتہ اور بقرہ عید کے روز بلند آ واز سے کہنا چاہیے کیونہ یہ اصل میں الله کا ذکر میں اخفاء اصل ہے۔ ہے اور ذکر میں اخفاء اصل ہے۔

آ ہن کہنے کے دلائل:

قرآن مجيد ميں ہے:

بها به بها بیت:

ادعوا ربکم تصوعاً وخفیة انه لا پیجب المعتبایی ده عوارین کرتے ہوئے اور چیکے بیشک وہ محبت نہیں کرتا حدید برطنے والوں کے ساتھ۔ (یار ذمبر ۱۸ مران رکوع ۷)

دوسری آیت:

واذ كو وبك في نفسك تضوعاً وخيفة ودون الجهر مِن المقول اورذ كركرا بن رب كااب ولي عاجزى كماته اور درت موئ اورجمر المران روع نبر ۲۳)

عديث:

حضرت ابوموی اشعری رفیانی سے دوایت ہے: انہوں بے کہا جب آنحضرت صَلَی تَلَیْ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

( بخاری ج ۲ ص ۷۰۵ ستاب المغازی مسلم ج ۲ ص ۳ ۴ سامنداحمد ج ۴ بس ۳۹۳ )

ان دلائل کی وجہ سے امام ابوصنیفہ ٹیٹائنڈ نے اس بات کواختیار کیا ہے کہ ذکر میں اصل اخفا ہے۔

باقی بقرہ عید کے دوز جہرا پڑھنے کے دلائل احادیث میں موجود تھے اس لیے دہاں پر جہرکواختیار کیا گیا۔

رئی وہ روایت جوراشدی صاحب نے فقل کی ہے دہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹائٹیڈ کاعمل ہے

ادر قرآن مجیداور مرفوع حدیث کے مقابلہ میں اس پر عمل نہیں ہوسکتا کہ عیدالفطر کے روز بھی جہر کیا جائے۔

دوسرے وہ اس لیے قان نہیں کی کہ آ ہت اور جہرکو ثابت کیا جائے بلکہ اس لیے قال کی ہے کہ یہ

ٹابت کیا جائے کہ امام ابو صنیفہ ٹیٹ نہیں سے تعبیر پڑھنے کے قائل ہی نہیں ہیں اور عبداللہ بن عمر کاعمل بتارہا

خابت کیا جائے کہ امام ابو صنیفہ ٹیٹ نہیں کردیا کہ امام صاحب کا نہ ہب اس صدیث کے ضلاف نہیں ہے۔

ہے۔ کہ تبیر نابت ہے۔ لہٰذا ہم نے ثابت کردیا کہ امام صاحب کا نہ ہب اس صدیث کے ضلاف نہیں ہے۔

# اعتسراض نمبر (١٠)

پیربدلع الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: اعتکاف کے لیے رزہ شرطہیں۔

### حسديث نبوى السيطاية

عن ابن عمران عمر سلل النبی مَثَلَّمَّتُمُّمُ قال کنت ندرت فی الجاهلیة ان اعتکف لیلة فی المسجن الحرام قال اوف بندرك. (ترجمه) سیرنا ابن عمر مِنْ النّهُ الله سحره ایت به که عمر مُنْ النّهُ الله سحوال کرا میں نے دور جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات بیت الله میں اعتکاف کروں گا آپ مَنْ اللّهُ الله مین نذر پوری کرو۔ (اس حدیث سے مات واضح ہوئی کہ اعتکاف کرنے لیے روز وشر مانیس ہے۔)

( بخاري ٢ كتاب الايمان والنذورباب اذا نذر اور حلف الايكلم انسانا في الجاهلية ثم اسلم صفحه: ٩٩١، رقم الحديث ٢٢٩٠) (مسلم ٢٣٦كتاب الايمان والنذور باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا اسلم ص٠٥، رقم الحديث ٢٢٩٣)

#### فقه حنفي

الاعتكاف مستحب و هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ... والصوم من شرطه عندناً.

(هدایه اولین ۱۲۲ کتاب الصومباب الماعتکاف صفحه: ۲۲۹)

اعتکاف مستحب ہے بعنی مسجد میں روزہ رکھ کے تقہر نااوراعتکاف کی نیت کرنا۔۔۔۔۔اور ہمارے نزدیک روزہ (اعتکاف کی ) شروط میں سے ہے۔ (فقہ دصہ بٹ ص ۱۰۱)

جهان: مديث:

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو بیسنت ہے کہ عیادت نہ کرے مریض کی اور نہ جنازہ کی نماز کے واسطے حاضر ہوا در نہ عورت کوچھوئے اور نہ عورت سے مباشرت کی اور در نہ کسی کام کے واسطے نکلے سوائے ضرورت کے کام کے (یعنی پیشاب و پا خانہ وغیرہ کے لیے) اور بغیرروزہ کے اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ الحدیث (ابوداؤدباب الاعتکاف ہن دارتھی باب الاعتکاف)

ہم نے یہاں پرصرف ایک روایت ذکر کی ہے اس مسئلہ کے دلائل اور بھی ہیں۔اس روایت سے معلوم ہوا کہ فقہ خفی کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے خالف نہیں۔

ربی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قتل کی ہے اس میں روزہ رکھنے کا تھم بھی دیا تھا۔ ملاحظ فرمائیں۔

حديث:

(مشخوة باب الاعتكاف فسل ثاني مينن دارطني باب الاعتكاف)

اسے ثابت ہوا کہ فقہ فن کامسکلہ درست ہے احناف نے اپنی طرف سے روزہ کی شرط نہیں بنائی۔

# اعتسراض نمبسر 🖫

بير بديع الدين شاه راشدي لكھتے ہيں:

مسئلہ: قربانی کے اونٹ کو اشعار (اس کی کوہان کی دائیں جانب چیرالگانا) جائز ہے۔

### حسد بيث نبوى والشياطاني

عن ابن عباس قال صلى رسول الله سُلَّاتَيْنَمُ الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الايمن .

(ترجمہ) سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَّ اَلْمُنْتِمِ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز بڑھائی کھرا پنی اونٹنی کا اشعار کیا لیعنی اس کی کوہان کے دائیں طرف کونشان کے لیے چیرا۔

(مسلم ج اكتاب الحج باب اشعار البدر وتقليده عند الاحرام صفحه ٥٠٠٥، رقم الحديث ٢٠١٦)

### فقصحنفي

ولمشعر البهانة عنه ابي يوسف وهجه ولا يشعر عنه ابي حنيفة ويكرلا- (هدايد اولين جراكتاب الحجباب التمتع صرور) ابو يوسف اورمحم كنزد يك افتى كواشعاركيا جاسكتا هجبكم ابوطنيفه كيزد يك اشعار نبيس كيا جاسكتا بلكم مروه هيد (فقد ومديث صرور)

eplo:

در حقیقت اس مسکلہ میں امام ابوصنیفہ خواہد کے موقف میں پیچھفصیل ہے جس کے نہ بیجھنے کی وجہ سے اعتراض پیدا ہوا ہے۔

بعض احادیث میں آنحضرت منگانی کی سے اشعار لینی قربانی کے جانور کو علامتی زخم لگانا است ہاور کچھسلف وخلف کا اس پرعمل بھی رہا ہے اس لئے اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہیں۔ امام ابوصنیفہ ڈٹائیٹی کا اصول تو یہ ہے کہ آپ ضعیف حدیث اور صحابی کے عمل کے مقابلے میں بھی اپنی رائے کو ترک کردیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام ابو صنیفہ اشعار کو حضور سنگی تیکی ہے۔ نابت مانتے ہوئے اس کو مکر وہ یا مثلہ قرار دیتے ہوں۔ بلکہ ان کی تواہ کی گائے کی سے منظر یہ ہے کہ وہ اصلاً تو اشعار کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کے زمانے میں ناوا قف لوگوں نے زم لگانے میں بہت مبالغہ کرنا شروع کردیا (یعنی جانوری کھال کے بجائے اس کے گوشت تک کو زخی کرنے گائے۔ کہ سے جانورکو تکلیف ہوتی۔

چنانچدامام ابوصنیفہ میں نے لوگوں کواس غلط طریقہ سے اشعار کرنے سے روکنے کے لیے اشعار نہ کرنے کا فتوی ویا۔ ان کااصل منشاء ایک جائز اور رسول اللہ منگا فیڈٹم سے ثابت عمل سے منع کرنا نہیں بلکہ لوگوں کواس عمل میں ناجائز مبالغہ سے روکنا تھا۔

دوسرے یہ بات بھی پیش نظررہے کہ اشعار، ہدی (قربانی کے جانور) کے لیے علامت مقرر کرنے کا حکم بھی کوئی فرض یا واجب کے درجہ کا نہیں ہے بلکہ اس کا درجہ محض جواز کا ہے کیونکہ دوسری طرف حضرت عاکشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کے کرنے یا نہ کرنے میں تخییر منقول ہے دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ طبع کرا چی روایت نمبر ا، ۲۹،۱۰ ۱۹،۱۰ انیز حضورا کرم مُنَّا فَیْنَیْمُ نے ججۃ الوداع کے موقع پر جن سواونٹوں کی قربانی کی تھی ، ان میں سے صرف ایک اونٹ کا اشعار کرنا تابت ہے باتی سب اونٹوں کی علامت ان کے گلول میں پٹالٹاکا کرمقرر کی گئی تھی۔

اس سے واضح ہے کہ امام صاحب کی طرف اس عمل کو مثلہ قر اردینے کی نسبت بالکل غلط اور من گھڑت ہے۔ چنا نچیہ احناف نے ہی نہیں، بلکہ دوسرے مسالک کے اہل علم نے بھی ان کی رائے کا وہی مفہوم قبول کیا ہے جوہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ چنا نچیہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی نے امام طحادی حنفی کے حوالے سے یہ توجیہ قل کر کے کہھا ہے۔

اس معالمے میں امام طحاوی کی توجیہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں ، کیونکہ وہ اپنے فقہا کے اتوال کے مفہوم ومطلب سے دوسروں کی نسبت زیادہ واقف ہیں۔
(فتح الباری شرح بخاری ج سبس ۳۳۵)

# اعتشداض نمبسر 🏵

پیر بدیع الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: نماز جنازہ میں پانچ تکبیرات کہنا بھی ثابت ہے۔

## حديث نبوى النياع في

جمطرح نمازجنازه مين چاركبيرات كهنهاد كرجاى طرح پانج تكبيرات كامى ذكر به عن عن عبدالرحن بن ابى ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا اربعاوانه كبر على جنازة خمسا فسللناه فقال كان رسول الله مَلَا الله الله مَلَا الله مَلْ الله مَلْ الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلْ الله مَلَا الله مَلَا الله مَلْ الله الله مَلْ الله الله مَلْ الله الله مَلْ الل

(ترجمہ)عبدالرحمن بن الی کیلی سے روایت ہے کہ سیدنا زید ڈٹائٹٹٹے ہمارے جنازوں پر چارتکبیرات کہتے تصے اور ایک جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہہ دیں ہم

# نے وجہ پوچھی، کہنے لگےرسول اللہ صَلَّى عَيْنَةٍ مِ نے ( پانچ تکبیرات بھی) کہیں ہیں۔

#### فقححنفي

لوكبرالامام خمسالم يتابعه المؤتمر

(هدایه اولین جاکتاب الصلوة باب الجنائذ فصل الصلوة علی المیت ص۱۸۰) اگرامام پانچ تکبیرات که تومفتدی اس کی اتباع نه کریں۔ (فقه ومدیث ص ۱۰۳)

جوان:

اس مسئلہ میں احادیث و آثار مختلف ہیں سی حدیث میں تین کسی میں چار۔ چارہ کی روایات کتب حدیث میں احادیث و آثار مختلف ہیں الحجیر ج۲ ص ۱۱۹ تا ۱۲۲۲ کتاب الجنائز مصنف ابن ابی خدید جسس سے مسلم میں ہیں و کی گئے تخیص الحجیر ج۲ ص ۱۱۹ تا ۱۲۲۲ کتاب الجنائز مصنف ابن ابی خدید جسس سے سر متام روایات کود کی کر نتیجہ بی نکاتا ہے کہ جب تک صحابہ کرام رفائٹ کا اس مسئلہ پر اتفاق نہیں ہواتھا یہ اختلاف اس وقت ہے پہلے کا ہے بعد میں صحابہ کا چار بجبیروں پر اتفاق ہو گیا تھا وہ کیا تھا صحابہ کا جارتھ میں ہواتھا تہ خری مل بھی ہو ہی ہو گا۔ اور یہ ہی عام طریقہ رائح تھا۔ اس عام طریقہ سے ہمٹ کراگر کسی روایت میں چارسے زائد تکبیروں کا ذکر ماتا ہے تو وہ کسی آدی کی خصوصیت کی وجہ سے ہے یا بھر پہلے دور سے اس کا تعلق ہے۔

## دلائل احساف ِ

ىيىلى ھەرىپە:

حضرت عبدالله بن عباس بیان کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیائیلاً انے حضرت آوم علیائیلاً کی نماز جناز ہادا کی تھی انہوں نے حضرت آوم پر چارتکبیریں پڑھی تھیں۔ (سنن دارتظی مخاب الجنائز باب مکان قبرادم والتکبیر عیسار بعا)

## دوسری حدیث:

حضرت ابی بن کعب ڈالٹنٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُتَّا اَلْائِمْ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فرشتوں نے حضرت آ دم غلیلائلاً کی نماز جناز ہادا کی تھی انہوں نے ان پر چارتکبیر پڑھی تھیں ادرانہوں

نے رید کہا تھا۔اے اولا د آ دم تمہارا (نماز جناز ہادا کرنے کا) پیطریقنہ ہے۔ (سنن دارطنی کتاب الجنائز باب مکان قبر آ دم)

### تىسرى ھدىيث:

حضرت انس ر النيئة بيان كرتے ہيں۔فرشتوں نے حضرت آدم عَلياتَ الاَ پر چارتكبيري كهي تھيں۔ (دارتظنى تتاب الجنائز باب مكان قبر آدم)

# چوهی حدیث:

حضرت عبدالله بن عباس بیان کرتے ہیں: نبی کریم سُلَّی تَنْیَوْمِ نے آخری مرتبہ نماز جنازہ میں چار کئیر کہی تھیں۔حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبر کئی تھیں۔حضرت عبدالله بن عمر نے حضرت عبر رُقافیٰ کی نماز جنازہ میں چار تجازہ میں چار جنازہ میں چار جنازہ میں جار تحسین رُقافیٰ بن علی نے حضرت حسن رُقافیٰ کی نماز جنازہ میں چار تعمیریں کہی تھیں۔ تعمیریں کہی تھیں۔ تعمیریں کہی تھیں۔ کشیریں کہی تھیں۔ کئیریں کہی تھیں۔ کئیریں کہی تھیں۔ کشیریں کہی تھیں۔ کی نماز جنازہ میں چارتئیس یکی تھیں۔ کشیریں کہی تعمیریں۔ کشیریں کہی تھیں۔ کشیریں کہی تھیں۔ کشیریں کہی تھیں۔ کشیریں کہی تعمیریں۔ کشیریں کہی تعمیریں۔ کشیریں کہی تعمیریں کہی تعمیریں۔ کشیریں کہی تعمیریں کہی تعمیریں۔ کشیریں کہی تعمیریں کی تعمیریں کہی تعمیریں کہی تعمیریں کہی تعمیریں کی تعمیریں کہی تعم

# يانچويں حديث:

عبدالله بن عامرائے والد کا بہ بیان قل سرتے ہیں: مجھے نبی اکرم صَلَی عَلَیْمِ کے بارے میں بہات اچھی طرح یاد ہے جب آپ صَلَی عَلَیْمِ نے حضرت عثان بن مظعون رَبِیْمَ کوفِن کروایا (تواس سے پہلے ) آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے ان پر چارمرتبہ تبییر کہی (فن کے بعد) آپ صَلَی عَلَیْمِ نِی دونوں مٹھیوں میں تین مرتبہ مٹی لے کران کو قبر پر ڈالی آپ صَلَی عَلَیْمِ ان کے سرہانے کی طرف کھڑے ہے۔

(دارتی بابحی التراب علی المیت)

### چھٹی حدیث:

مسروق بیان کرتے ہیں حضرت عمر ڈالٹنٹ نے نبی اکرم کی ایک زوجہ محتر مہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نماز جنازہ پڑھائی تو میں سے تہتے ہوئے سنامیں اس خاتون کی نماز جنازہ اس طرح پڑھاؤں گاجس طرح نبی اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھاؤں گاجس طرح منتا ہنگئی آپٹی نمین نہیں ہے۔
نبی اکرم منتا ہنگئی آپٹی نے آخری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی تھی ، پھر حضرت عمر نے چارمرتبہ تکبیر کہی۔
(دارتانی کتاب الجنائز باب حتی التراب علی المیت)

### ساتوي حديث:

امام شعی بیان کرتے ہیں نبی کریم مُنَا تَنْیَا مُم ایک قبر کے پاس سے گزر ہے جس صاحب قبر کو پھر صے پہلے دفن کیا گیا تھا نبی اکرم مُنَا تَنْیَا مُم اَنْ عَنْیَا وَ مِنْ اللّٰ اللّٰ

### آ گھو س حدیث:

حضرت عبداللہ بن عباس رُفائِفَۃ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صُلَّیْفَیْمُ ایک قبر کے پاس سے گزرے جوالگ تھلگ تھی آ ہے صَلَّا لِیُنْکِمْ نے اس کی نماز جنازہ اداکرتے ہوئے چارمرتبہ تکبیر کہی۔ امام دارقطنی بیروایت نقل کرنے کے بعدنقل کرتے ہیں:

وكنالك روالامسلم بن ابراهيم عن شعبة وابو حذيفة عن زائدة وعبدالله بن جعفر عن ابى معاوية عن الشيبا نى وتأبعهم منصور بن ابى الاسودوعبدالواحدين زيادعن الشيباني كلهم،قال فكبراربعا

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سب حضرات نے یہی بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم مُنگَاتَّا لِیْمِ نے چارمر تنبکبیر کہی تھی۔ (دار تظنی تناب الجنائز باب انسلاۃ علی القبر)

### نویں حدیث:

ابو واکل کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صَلَّیْ عَیْرِ مِ کے ذیانے میں بھی سات بھی چھ، بھی پانچے اور سبھی چارتکبیروں پر جمع کر دیا جیسے کہ سب بہتی چارتکبیروں پر جمع کر دیا جیسے کہ سب سے بمی نماز ہوتی ہے۔ (لبی نماز سے مراد چارر کعتوں والی نماز ہے)

( نیم ج م ص ۲ سم کتاب الجنائز باب مایستدل بولی ان اکثر السحابة اجمعوا می اربع وراًی بعضهم الزیادة منوفة )

( فیج الباری ج سم س ۲ سم کتاب الجنائز باب مایستدل بولی ان اکثر السحابة اجمعوا می اربع وراًی بعضهم الزیادة منوفة )

#### دسویں حدیث:

حضرت ابوہریرہ ڈناٹنڈ سے روایت ہے کہ جس روز نجاشی کا نقال ہوارسول اللہ صَالَیٰتیا ہِ مِن مِن اللہ صَالَیٰتیا ہِ نے اوگوں کو ای روز بتادیا تھا اورلوگوں کے ساتھ نماز جنازہ کے لیے نکلے تو انہوں نے صفیں بنالیں اور آپ نے چار تکبیریں کہیں۔

(مولاا مام مالک النکیر تلی الجنائر)

گيار ہويں حديث:

حضرت ابراہیم نحفی (تا بھی کبیر) نے فرمایا پہلی تکبیر کے بعداللہ جل شانہ کی حمد و ثناء بیان کی جائے گئی دوسری کے بعد میت کے لیے جائے گی دوسری کے بعد میت کے لیے دعا ہوگی اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردیا جائے گا۔امام محمد فرماتے ہیں ہم اس کو اختیار کرتے ہیں ہی امام ابوصنیفہ تبیانیہ کا قول ہے۔

(اکتاب الا ثار باب السلاۃ علی الجنازۃ)

بار ہویں صدیث:

حضرت ابرائیم ہے مردی ہے کہ لوگ جنازوں پر پانچ چھادر چار تجیسرات کہا کرتے تھے یہاں کہ کریم مُنُا فَقَیْمُ وفات فر ما گئے پھر حضرت ابو بھر ڈائٹٹنڈ کے دورخلافت میں لوگ ای طرح تکبیر کہتے دورخلافت میں لوگ ای طرح تکبیر کہتے لوگوں نے بھی وفات پا گئے حضرت عمر بن الخطاب ڈائٹٹنڈ خلیفہ بنائے گی ادران کے دورخلافت میں بھی لوگوں نے بھی کہا۔ جب حضرت عمر بن الخطاب ڈائٹٹنڈ نے یہ اختلاف و کھا تو فر مایا آپ حضور اکرم منگانیڈیئم کے صحابہ کی جماعت ہیں جب خود آپ لوگوں ہی میں اختلاف ہوگا تو آپ کے بعد آنے والوں میں انتقاف ہوگا تو آپ کے بعد آنے والوں میں میں انتقاف ہوگا تو آپ کے بعد آنے والوں میں اس سے زیادہ اختلاف ہوگا الوگ ابھی ابھی دورجا بلیت سے نظے ہیں اس لیے آپ لوگ کسی ایک ایک ایک ایک ایک ایک بات پر اتفاق کرلیں جس پر آپ کے بعد آنے والے سب منفق ہوجا تھیں چنا نچہ نی کریم مُنُولٹینی کم کے مُنافٹی کے بیٹر ہوائے ہوگا کہ جنازے کی جانزے کی متفقہ رائے یہ ہوگی کر دیا ہے تشریف لیجانے نے سے پہلے آپ کے بیٹر ہوائے ہوگا آپ کے منازہ پر چارتی مطاوہ کی متفقہ رائے کے بیٹر ہوائے اور اس کے ملاوہ کورس اورکو چھوڑ دیا جائے اس پر آپ نے جائی ہوں انہیں اختیار کر لیا جائے اور اس کے ملاوہ دوسری اورکو چھوڑ دیا جائے چنا نچ تحقیق سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مُنا المنظر کی کا قول ہے۔ کہی تھیں امام جمہ نے فرمایا ہم ای کواختیار کرتے ہیں۔ یہی امام ابو صنیفہ ڈائٹو کی کا قول ہے۔

تيرهوي حديث:

حضرت علی بن ابی طالب ڈلائٹٹ ہے مروی ہے کہ انہوں نے یزید بن المکقف پرنماز جنازہ پڑھی تو چارتکبیرات کہیں اور بیآ پ کی آخری نماز جنازہ تھی جس پر چارتکبیرات تھیں۔ (عمال الا ٹاریاب الصلاۃ الجنازہ)

#### چودوی حدیث:

حضرت سعید بن المرز بان حضرت عبدالله بن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے جناز ہ پر جارتکبیرات کہیں۔ کتاب الا ٹارالصلات علی البخاز ہ۔

### يندروين حديث:

سلیمان بن ابی حشمہ و النین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیٰ النین اور کہمی چار تکبیریں کہتے اور کہمی پانچے ، کبھی چھے کبھی سات کبھی آٹھے، یہاں تک کہ ان کونجاشی کے انتقال کی اطلاع ہوئی تو آپ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ

(الاستذكار ما نظ ابن عبدالبر بحواله نخيس الحبيرج ٢٠٠٠ الاستذكار ما نظ ا ١٣٢،١٢ كتاب الجنائر ) (نصب الرايدج اص ٨ ٣٣ سابو دا و دكتاب الجنائر باب الصلوة على المسلم )

#### سولویں حدیث:

سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ پہلے تکبیریں چار بھی تھیں اور پانچے بھی اس کے بعد حصرت عمر ڈنائیڈ نے لوگوں کو جارتکبیروں پر شفق کر دیا۔ (ابن المنذر کوالہ فتح البادی جساس ۱۶۲)

#### ستروين حديث:

اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم اس طرح ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صُلَّا عَلَیْاً مِر حضرت علی رَّناتُنَا کی والدہ (بعنی اپنی چجی) فاطمہ بنت اسد ڈالٹنی کی نماز جنازہ میں چارتکبیرات کہیں اس اجتماع میں حضرات شیخین اور حضرت علی ڈالٹنی مصرت اسامہ بن زید ڈالٹنی مصرت ابوایوب انصاری ڈالٹنی مصرت اسامہ بن زید ڈالٹنی میں جسے جلیل القدر حضرات صحابہ رُّالْتُمَا بِعَی موجود تھے۔

(ديكھئے: مجمع الزوآئدج ٩ ص ٢٥٦ وص ٢٥٧ باب مناقب فاطمه بنت اسد)

### الھارويں حديث:

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنین بیان کرنے ہیں کہ جس دن نجاشی فوت ہوئے اس دن رسول اللہ صَافَ عَلَيْهِم

# 

نے ان کی موت کی خبر دی آ پ عیدگاہ کی طرف نظے آ پ نے مسلمانوں کی صفیں بنا تھی اور چار تکبیریں پڑھیں۔ ( بخاری تناب الجنائز باب التکبیر علی الجناز ( اربعاً )

#### انسویں حدیث:

حضرت جابر ڈالٹین سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّی تَلَیْکِم نے اصحمہ النجاشی کی نماز جنازہ پر صائی پس جارتی ہوئیں۔ ( بخاری کتاب الجنائر باب التکبیر علی الجناز واربعاً )

#### بيسوي مديث:

حضرت عبداللہ بن مسعود رُّلْتُنْۃُ اور حضرت ابراہیم نخفی ٹبتانیۃ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت کا چارتکبیرات جنازہ پرا تفاق ہے۔

(مصنف ابن الي ثليبة ج ١٣٠١ بر ١٣٠٠ ج ١٣٠٠ بي ١٣٠٠ ج ١٣٠٠)

## علامها بن رشد مالکی لکھتے ہیں

صدر اول میں تبیر کی تعداد میں بڑااختلاف تھا صحابہ کرام کے درمیان تین سے سات تکبیروں کی روایت موجود ہے مگرفقہا کہتے ہیں کہ جنازہ کی تبیریں چار ہیں ابن ابی لیا اور جابر بن زید پانچ تکبیروں کے قائل ہیں۔ اختلاف کا سبب احادیث کا اختلاف ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رُفائِنَۃ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول سُکَا فَیْکُمْ کُونِجاسی کی وفات کی اطلاع ای دن لل گئ تھی جس دن اس کا انتقال ہوا چنا نچہ آپ لوگوں کے ساتھ عیدگاہ نکل گئے۔ ان کی صف بندی کی اور چارتکبیریں کہیں'' ہوا چنا نچہ آپ لوگوں کے ساتھ عید گاہ نکل گئے۔ ان کی صف بندی کی اور چارتکبیریں کہیں'' ہی حدیث متفق علیہ ہے اس لیے جمہوفقہانے اس پر عمل کیا ہے۔

(بدابة المجتهد ونهاية المقتصد اردو باب نمبر ۵ نماز جناز وكابيان ٣٢٦)

## امام تر مذى لكھتے ہيں:

اور عمل ای پر ہے اکثر اہل علم کا آنمحضرت صَلَیٰ اللّٰیَا کے صحابہ کرام ڈٹائٹیڈ اور ان ہے علاوہ دوسرے حضرات (تابعین وغیرہ) کا جنازہ پر چارہی تکبیرات ہیں اور یہی قول ہے حضرت امام سفیان توری اور امام مالک اور حضرت عبداللّٰہ بن مبارک امام شافعی امام احمداورا بحق کا۔ (ترمذی س ۱۹۹۹) امام شافعی فرماتے ہیں:

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ چارتکبیرات پرمشمل ہے۔ (نیل الاو کارار دوباب نائبار نماز جنازہ) ربی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قل کی ہے۔ اس کے متعلق امام نو دی شافعی فرماتے ہیں۔

یہ حدیث علاء کے نز دیک منسوخ ہے اور ابن عبدالبر وغیرہ نے اس کے منسوخ ہونے پر
اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اب کوئی شخص چار تکبیروں سے زیادہ نہ کہے اور بیدلیل ہے اس پر کہ ان
لوگوں نے زید بن ارقم ڈنائٹیڈ کے بعد چار پر اجماع کر لیا ہے اور فقہاء کا صحیح قول سے ہے کہ اجماع بعد
اختلاف کے صحیح ہے۔

(شرح مملر نودی مخاب الجنائز محت مدیث حضرت زید بن ارقم)

# اعتراض نمبره

پیر بدیع الدین شاہ راشڈی لکھتے ہیں: مسئلہ:نماز جنازہ میں سورہَ فاتحہ پڑھنا سنت نبوی صَالَیْ لَیْمِ ہے۔

### حسد بيث نبوى السيطاية

عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس علی جناز قافقر إبفاتحة الکتاب وقال لتعلموا انها سنة و رخمه ) سیدناطلح بن عبد الله بن عوف کهتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ڈوائنو کے چیچے جنازہ نماز پڑھی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا (یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے) تا کم مجان لویسنت ہے۔

(بخاري جاكتاب الجنائز بابقراة فاتحة الكتاب على الجنازة ص١٤٨، رقر الحديث (١٣٢٥)

#### فغصحنفي

والبداية بالثناء ثمر بالصلوة

(هدایه اولین جاکتاب الصلو قاباب الجنائز فی الصلو قعلی المیت ص۱۸۰) جناز هنماز کی ابتداء تناء سے کرنی ہوگی ادر اس کے بعد درود پڑھنا ہوگا۔
(فقہ وحدیث ص۱۰۲)

جوان:

یہاں پراصل مسلہ یہ ہے کہ جنازہ کی نماز میں قراً قہے یا نہیں۔ ہم حنفی یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کی نماز میں کسی قسم کی قراً قانبیں ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ جنازہ میں قراً قانبیں ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ جنازہ میں قراً قانبیں ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ جنازہ میں قراً قانبیں ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ جنازہ میں قراً قانبیں ہے۔

هدايه بي اعتراضات كا غلمى جائزة ﴾ المناب المنابع المنا

ک نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا تو فرض ہے اگر سورۃ فاتحہٰ ہیں پڑھی گئ تو نماز جنازہ نہیں ہوتی کیونکہ حدیث لاصلوۃ میں جنازہ کی نماز بھی شامل ہے۔

### دلائل احت افت

حديث:

(۱)عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله سَلَّيْنَا مِ يقول اذا صليتم على الميت فأخلصواله الدعاء

(ابوداؤ دج ۲ بس ۱۰۰ ابن مابیس ۱۰۹)

(ہر جمہ) حضرت ابو ہزیرہ ڈاٹٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه سُلَی عَیْدُاِمْ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھوتو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔

(۱) مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبرى عن ابيه انه سأل اباهريرة كيف تصلى على الجنازة فقال ابوهريرة انا لعبر الله اخبرك اتبعها من اهلها فأذاوضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن المتك كأن يشهدان لااله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كا محسنا فزد في احسانه وان كامسيئا فتجاوز عنه سيأته اللهم لا تحرمنا اجرة ولا تفتنا بعدة فتجاوز عنه سيأته اللهم لا تحرمنا اجرة ولا تفتنا بعدة

(ترجمه) حضرت امام مالک رحمة الله حضرت سعید مقبری بیتانیة سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرة والنفی سے بوجھا که آپنماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرما یا بخدا میں تمہیں ضرور بتلاؤں گا ، میں جنازہ والے گھر سے ہی جنازہ کے ساتھ ہولیتا ہوں جب جنازہ (نماز کے لیے) رکھا جاتا ہے تو میں تکبیر کہہ کراللہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ آنحضرت صَلَّا لَمُلَیْكُمْ میں درود شریف پڑھتا ہوں کھر بیدعا پڑھتا ہوں۔ اللہ حد عبد اللہ وابن عبد لك

وابن امتك كأن يشهد ان كان محسنا فزد في احسانه وأن كأن مسيئا دانت اعلم به اللهم ان كأن محسنا فزد في احسانه وأن كأن مسيئا فتجاوز عنه سياته اللهم لاتحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

(٣) مالك عن نافع ان عبداالله بن عمر كأن لايقر لم في الصلوة على الجناذة، (مرة طالمام مالك ج اص ٢١٠)

(ترجمه) حضرت اما ما لك عُمِيناً حضرت نافع عُمِيناً عن حصرت الله على حضرت عبد الله بن عمرض الله عنهما نماز جنازه مين قر أت نهين كرتے على (٣) روى عن ابن مسعود انه سئل عن صلوة الجنازة هل يقر افيها فقال لم يوقت لنارسول الله مَنَّ الله مَنَّ الله مَنَّ الله عَنْ الله مَنْ الله مناه الله مناه واختر من الحيب الكلام ماشئت، وفي رواية واختر من الدعاء اطيبه الكلام ماشئت، وفي رواية واختر من الدعاء اطيبه الكلام ماشئت، وفي رواية واختر من الدعاء اطيبه المناه المن

(بدائع السنائع ج اص ۱۳ سمغنی این قدامة ج ۲ ص ۴۸۵)

(ه)روی عن عبدالرحمن بن عوف وابن عمر انهما قالالیس فیها قراء قشیء من القران در انع السائع جاس ۳۱۳)

(ترجمه) حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهم سے مردی ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا نماز جنازہ میں قران کے کسی حصہ کی مجمی قرائت نہیں ہے۔

(٢)عن على انه كان اذا صلى على ميت يبدا بحمد الله ويصلى على

النبى سَلَّىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مِهُ اغفر لاحيائنا وامواتنا فالف بين قلوبنا واصلحذات بين قلوبنا على قلوبنا على قلوبنا واجعل قلوبنا على قلوب خيارنا. (مسنف ابن الى ثيبة ج ٣٩٠٠)

(ترجمه) حضرت على رئالتينَ عن روايت بكه آب جب كسي ميت كى نماز جنازه پرهات تو الله كى حمد و ثناس ابتداء كرتے پير نبى عليه الصلوة والسلام پرورود پرهات بير يوعاما تكتے : اللهم اغفر لاحيائنا وامواتنا والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجعل قلوبنا على قلوب خيار نا

(ع) عن الشعبى قال فى التكبيرة الاولى يبدا بحمداالله والثناء عليه والثانية صلوة على النبى مُلَّالِيَّةِم والثالثة دعاء للميت والرابعة للتسليم (مصنف ابن الى ثيبة جسي ٢٩٥، مصنف عبدالززاق جسي ١٩٥٠)

(ترجمہ) حصاب اللہ کی جو اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں اللہ کی حمد و ثناء سے اللہ کے دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے، تیسری تکبیر کے بعد سلام پھیرے۔

(^)عن عبدالله بن ايأس عن ابراهيم وعن ابي الحصين عن الشعبي فالإليس في الجناز ة قراءة

(معنن ابن الي شيبة ج ١٣٠٣)

(ترجمہ) حسرت ابراہیم نخعی اور امام شعبی رحمہا اللہ فرماتے ہیں نماز جناز ہ میں قر أت نہیں ہے۔

(٩)عن ايوب عن محمد انه كأن لا يقر إعلى الميت،

(مصنف ابن الى شيبةج ٣٩٨ بصنف عبدالرزاق ج ١٣٩١)

(ترجمه) حضرت ایوب میشاند حضرت محمد بن سیرین مجواند سے روایت کرتے بین که آپنماز جناز ه میں قر اُت نہیں کرتے تھے۔

(۱۰)عن حجاج قال سلات عطاء عن القراء ة على الجنازة فقال ماسمعنا بهذا

(مسنف ابن الى شيبة ج ١٣ ص ٢٩٩)

(ترجمه) ترجمه حضرت ابوطاؤی اپنے والد طاؤی اور حضرت عطاء بن ابی رباح میتانیة سے روایت کرتے ہیں کہ بیدوونوں بزرگ نماز جنازہ میں قر اُت کا انکار کرتے ہے۔

(۱۲)عن بكربن عبد الله قال لا اعلم فيها قراء ة (منت ابن الم ثيبة ج ٣٣٠ (منت ابن الم ثيبة ج ٣٩٣).

(ترجمه) حضرت بکر بن عبدالله رحمه الله فرماتے ہیں که میں نماز جنازہ میں قر اُت کونہیں جانتا۔

(۱۳) عن مفضل قال سالت ميهونا على الجنازة قراءة اوصلوة على النبي مَنَّا اللَّهِ عَلَى المِنازة قراءة اوصلوة على النبي مَنَّا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(مسنن ابن الى شيبة ج ١٣٠١)

(ترجمه) حضرت مفضل مُسِيَّة كَتِ بين كه مين حضرت ميمون مَيَّة عنه مَاز جنازه مين قرائت يا درود مت متعلق دريافت كياتوا پ نفر مايا بحص معلوم بيس ـ (١٣) عن همه ما بن عبد ما الله بن ابي سيارة قال سيالت سيالها فقلت القرائة على الجنازة فقال لاقراءة على الجنازة

(مسنف ابن الى شيبة ج ١٣ بس ٢٩٩)

(ترجمه) حضرت محمد بن عبدالله بن الى سارة ممالية فرمات بي كه بين كه بين في حضرت سالم رحمة الله سه دريافت كيا كه بين نماز جنازه بين قرأت كرون تو آب في في الله من قرأت كرون تو آب في في مايا نماز جنازه بين في أت نبيل ہے۔

(١٥) عن ابى المنهال قال سألت اباالعالية عن القراء ق في الصلوة على الجنازة بفاتحة الكتاب تقرؤ

الافي صلوة فيها ركوع وسجود (مسنف ابن البشية جسب ٢٩٩)

(ترجمه) حضرت ابوالمنهال مجيئاتية فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابوالعالية الرياحی رحمة الله سے نماز جنازہ ميں سورة فاتحه پڑھنے كے متعلق دريافت كياتو آپ نے فرمايا ميراتو بهى خيال ہے كه سورة فاتحه صرف ركوع و جود والى نماز ہى ميں پڑھی جاتی ہے۔

(۱۱) عن موسی بن علی عن ابیه قال قلت لفضالة بن عبیه الله هل یقرؤ علی المهیت شیخ قال لا - (مسند ابن الباشیة جسس ۲۹۹) هل یقرؤ علی المهیت شیخ قال لا - (مسند ابن الباشیة جسس ۱۹۹۷) (ترجمه) حضرت مولی بن علی مُرِیاً این والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جضرت فضالة بن عبیدة تُرافِعُون سے دریافت کیا کہ کیا میت پر (نماز جنازه میں) قرائت کی جاتی ہے آب نے فرمایا نہیں ۔

(۱۷)عن سعید بن ابی بردة عن ابیه قال قال له رجل اقرؤ علی الجناذة بفاتحة الكتاب قال لا تقرله-(مسنف ابن الباثية جه ۱۹۹۷) (ترجمه) حضرت سعید بیشه این والد ابوبردة بیش سے روایت كرتے بیں كران سے كى نے بوچھا كەكيابيس نماز جنازه بین قرات كرلیا كرول تو آپ نے فرنا مانہیں۔

(۱۸)عن حماد عن ابراهيم قال سألته ايقراعلى الميت اذا صلى عليه ؟قال لا ـ (مسندان المشية ٣٩١٥)

الاسقع والقاسم وسالم بن عبداالله وابن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد انهم لم يكونوا يقرؤن فى الصلوة على الميت وقال مالك ليس ذالك بمعمول به انما هوالدعاء ادركت اهل بلادناعلى ذالك. (المونة الكرى ١٥٣٠)

(ترجمه) حضرت محنون مواقد الله علی که میں نے عبدالرحمن بن قاسم رحمة الله عدر یافت کیا که حضرت امام مالک رحمۃ الله کے قول میں میت پر کیا پرطھنا جاسخ ؟ فرمایا میت کے لیے دعاء میں نے کہا، کیاامام مالک رحمۃ الله کے قول کے مطاق نماز جنازہ میں قراءت ہوتی ہے ؟ فرمایا نہیں۔ ابن وہب مواقد کہ جی ہیں کہ بہت سے اہل علم مثلاً حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبدالله، عبدالله بن عمر، حضرت عبیدہ بن فضالة ، حضرت ابوہر یرہ، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت واثلة بن اسقے رضی الله عنہم اور حضرت قاسم بن محد، حضرت سالم بن عبدالله، خضرت سعید بن مسیب، حضرت عطاء بن ابی رباح ، حضرت یعی بن سعید رحمہم الله خضرت سعید بن مسیب، حضرت عطاء بن ابی رباح ، حضرت یعی بن سعید رحمہم الله خاز جنازہ میں قراء ت نہیں کیا کرتے ہے، ابن وہب رحمۃ الله فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ الله نے فرمایا ہمارے شہر (مدینظ میب) میں اس پرمل نہیں، نماز جنازہ صرف دعاء ہے، میں نے اپنے شہر کے اہل علم کوائی پر پایا ہے۔ نماز جنازہ صرف دعاء ہے، میں نے اپنے شہر کے اہل علم کوائی پر پایا ہے۔

(ترجمه) نماز جنازه سے مقصود میت کے لیے دعا کرنا ہے اور ای طرح آنحضرت کا تی بین کہ فاتحہ یا درود مناقط کی گئی ہیں کہ فاتحہ یا درود شریف کا پڑھنا اس طرح نقل نہیں کیا گیا۔ موصوف مزید لکھتے ہیں:

"وين كرعن النبي مَنْ الله الله الله الله المران يقراعلى الجنازة بفاتحة الكتاب ولايصح اسناده-" (زاد العادج الساسا)

(ترجمہ) اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ذکر یا جاتا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے ہیکن اس کی سندھیے نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین جوآ مخضرت منگی تیکی کے امین ہیں ان میں سے کی خلیفہ راشد سے کہ خلفاء راشدین جوآ مخضرت منگی تیکی کے امین ہیں ان میں سے کی خلیفہ راشد سے نماز جنازہ میں قراءت فاتحہ منقول نہیں جب کہ حضرت عمراور حضرت علی رضی التدعنهما کا قراءت نہ کرنا صراحتاً منقول ہے جیسا کہ مدونہ کبرئ کی عبارت سے واضح ہے۔
رئی وہ روایت جوراشدی صاحب نے پیش کی ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں۔

ر جمی وہ روایت جورا سکری صاحب سے چیل کی ہے۔ اس سے کی جواب<sub>ا</sub>؛ •

## جوابنمبرا:

اصول یہ ہے کہ جس خبر واحد میں کسی مسئلہ کے مسنون ہونے کی تصریح ہواس خبر واحد سے اس مسئلہ کی فرضیت پر سندلال کس طرح درست ہوسکتا ہے، جبکہ بیامر بھی قطعی نہیں ہے کہ اس سے مرادسنت رسول اللہ مسئلہ گی فرضیت پر سندلال کس طرح درست ہوسکتا ہے، جبکہ بیامر بھی قطعی نہیں بطور قراۃ قرآن پڑھنے کی رسول اللہ مسئل تلائی تی بیار ہور تھا ہوگا۔ ممانعت ثابت ہے اس لیے بیحدیث اس بات پر محمول ہے کہ حضرت ابن عباس ڈھائی نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو بطور شناور دعا کے پڑھا ہوگا۔

## جواب نمبر ۲:

حفرت عبدالله بن عباس سے اس کے خلاف بھی روایت مروی ہے علامہ ابن جمر بیسانیا عسقلانی شافعی بیسانی الباری میں ایک حدیث حفرت ابن عباس اللی شافعی بیسانی سے واضح طور پر شبوت ماتا ہے کہ حضرت ابن عباس کے زد یک نماز جنازہ صرف تبیراور تیج ہے۔

اخر جہ عمر بن شبہ فی کتاب مکہ من طریق حماد عن ابی حمز لاعن ابن عباس سالی فی کتاب مکہ من طریق حماد عن ابی حمز لاعن ابن عباس سالی فی اصلی فی الکعبة قال کہاتصلی فی المحبازة تسبح و تکبر ولاتر کع ولاتسجد شمر عنداد کان البیت تسبح و کبرو تصرع واستغفر ولاتر کع وتسجد وسندہ صحیح تسبح و کبرو تصرع واستغفر ولاتر کع وتسجد وسندہ صحیح

ال حدیث کوعمر بن شبہ کتاب مکہ میں طریق جماد قل کرتے ہیں کہ ابوحمزہ بیسی نے حضرت ان عباس ڈالٹیڈ سے پوچھا کہ بیت اللہ میں کیسے نماز پڑھوں ، تو انہوں نے فرما یا کہ اس طرح پڑھ جس طرح نماز جنازہ کی پڑھتا ہے کہ بیچ اور تکبیر کہداور رکوع و جود نہ کر پھر بیت اللہ کے ارکان کے پاس تنبیج و تکبیر کہداور ماجزی اور استغفار کر رکوع سجدہ نہ کر اور سنداس کی تیجے ہے۔

ال حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹیڈ جب ابو تمزہ کونماز جنازہ کا طریقہ بتاتے بیں تو اس میں سورۃ فاتحہ کا ذکر نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ ان کے نز دیک سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز جنازہ میں نہ فرض ہے اور نہ سنت ور نہ اس موقعہ پر آپ ضروران کو بتادیتے۔

حضرت ابن عباس منالنين كي ايك ادروايت:

عن ابن عباس ان النبي مُثَلِّيْنَا كَان اذا صلى على الميت قال اللهمد اغفر لحينا وميتنا الحديث. (مُح الاوائدج ٣٣ سس)

حضرت ابن عباس ڈاٹٹیئٹ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم سَلَّی تَیْنَیْم جب نماز جنازہ بڑھاتے توفر ماتے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کواور مردوں کوالخ

علامہ بیشی فرماتے ہیں اسناد حسن کہ اسناد اس کی حسن ہے۔ حضرت ابن عباس ڈالٹیڈ کی اس روایت سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ حضورا کرم سَلَّا تَنْدُیْم نے جب بھی نماز جنازہ پڑھی تو آپ سَلَّا تَنْدُیْم مِنْ اسْ مِیں وعائے مغفرت کی اگر آپ سورة فاتحہ پڑھا کرتے متھ تو حضرت ابن عباس یفر ماتے کہ جب بھی نبی کریم صَلَّا تَنْدُیْم نے نماز جنازہ پڑھی تواس میں سورة فاتحہ پڑھتے ہے کیکن ایسانہیں کہا۔

لہذا حضرت ابن عباس ڈالٹنڈ سے دونوں قسم کی روایات منقول ہیں اس لیے دونوں قسم کی روایات منقول ہیں اس لیے دونوں قسم کی روایات منقول ہیں اس لیے دونوں قسم کی روایات میں تطبیق ممکن ہے وہ اس طرح کہ آپ بھی بھار بطور حمد وثنا، کے پڑھ لیتے ہوں گے،اور بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔اس طریقہ کواگر اختیار کیا جائے تو دونوں قسم کی رواینوں پڑمل ہوگا در نہ ایک پر عمل ہوگا در نہ ایک پر عمل ہوگا در نہ ایک بر

### جواب نمبر سو:

ان حدیث سے یہ بھی پہتہیں لگتا کہ س تبییر کے بعد پڑھی اگر تبییر بھی مقرر کرلوتو یہ پہتہیں لگتا کہ ہنیت حمد وثناء پڑھی بنیت قرار ة ہنیت حمد وثنا کہ پڑھنے کہتم ہم احناف بھی قائل ہیں۔ آپ کے سورۃ فاتحہ پڑھنے پرسارے حاضرین صحابہ رٹائٹنڈ وتا بعین میڈیڈ کوسخت تعجب ہوا تب ہی تو آپ نے کہا کہ میں نے میٹل اس لیے کیا تا کہتم جان لوکہ بیسنت ہے۔ بہتہ چلا کہ صحابہ کرام ڈلٹنڈ نہ توخود پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے سنت جانتے تھے اس لیے آپ کو بیمعذرت کرنا پڑی۔ جوائے نمبر ۵:

آ ب نے جو یہ فرما یا کہ بیسنت ہے اس جملہ سے سنت رسول مَنَّی تَنْیَا مُرادَہیں ہے بلکہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہیں ۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے بہائے دوسری ثناء اور دعا کے سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے ۔

کیونکہ آ پ مُنَّی تَنْیَا بِمُ کَا کُو کَی فرمان کسی صحیح حربیث میں نہیں آ یا کہ آ پ نے فرما یا ہو کہ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھو۔ اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں آ پ مَنَّی تَنْیَا ہُم کا خود سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے ۔ جب یہ دونوں چیزیں ولاکل سے ثابت نہیں ہوسکتی تو سنت رسول مَنَّی تَنْیَا ہُم کیسے ثابت ہوگ ۔

# اعت راض نمب ر 🕝

بير بديع الدين شاه را شدى لکھتے ہيں:

ہ سئلہ :عورت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام اس کے ( جنازہ ) کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔

### حسديث نبوى النياطية

عن سمرة بن جندب قال صليت وراء رسول الله مَ لَا تَيْمُ على امراة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.

(ترجمہ) سیدناسمرہ ڈائٹنٹ کہتے ہیں ہا کیک عورت اپنے نفاس (کے ایام) میں فوت ہوگئی میں نے رسول اللہ مُنٹائٹیئِم کی اقتداء میں اس کی نماز جناز ہ بڑھی آپ مُنٹائٹیئِم اس کے (جنازہ) کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔

(بخاري جماكتاب الجنائز باب الصلوة علي النفساء اذا ماتت في نفاسها ص١٤٥ رقو الحديث ١٢٦١ و اللفظ له) (مسلوج اكتاب الجنائز باب ابن يكور بالامام من الميت للسلاة عليها ص٢١١، رقو الحديث ٢٢٢٥)

## فقصحنغي

ويقوم الذى يصلى على الرجل والمراة بحناء الصدر

(هدایه اولین جاکتاب الصلو قباب الجنانز فصل فی الصلو قعلی المیت ص۱۸۱) جو آدمی کسی مردیاعورت کا جنازه پڑھارہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ (میت) کے سینے کے برابر کھڑا ہو۔
سینے کے برابر کھڑا ہو۔

جوان:

راشدی صاحب نے ہدایہ کی عبارت مکمل نقل نہیں کی۔اگروہ پوری عبارت نقل کردیے تو وہاں پرسینہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ بھی کھی تھی۔جس کی وجہ سے بیاعتراض بھی ختم ہوجا تا۔ ہدایہ کی کممل عبارت اس طرح ہے:

ویقوم الذی یصلی علی الرجل والمرلة بحناء الصدر لانه موضع القلب وفیه نور الایمان فیکون القیام عنده اشار قالی الشفاعة لایمانه وعن ابی حنیفة انه یقوم من الرجل بحناء راسه ومن المرلة بحناء وسطها لان انسافعل كذالك وقال هوا السنة (ترجمه) بوخض مردوعورت كی نماز جنازه پرها تا ہے وہ سینہ کے مقابل كھرا ہو كونكہ سیندول كی جگہ ہے اور دل میں نور ایمان ہے پس اس کے پاس كھرا ہونا اشاره ہوگا كہ شفاعت اس کے ایمان كی وجہ ہے ۔ ابوضیفہ برات ہو مردی ہے کہ مرد کے جنازہ کے مراک کے مقابل كھرا ہوا وارعورت کے وسط میں كھرا ہو کے سر کے مقابل كھرا ہوا ورعورت کے وسط میں كھرا ہو کے کونكہ حضرت انس شائنگ نے ای طرح کیا ہے اور کہا کہ یہی سنت ہے۔

کیونکہ حضرت انس شائنگ نے ای طرح کیا ہے اور کہا کہ یہی سنت ہے۔

کیونکہ حضرت انس شائنگ نے ای طرح کیا ہے اور کہا کہ یہی سنت ہے۔

کیونکہ حضرت انس شائنگ نے ای طرح کیا ہے اور کہا کہ یہی سنت ہے۔

کیونکہ حضرت انس شائنگ نے ای طرح کیا ہے اور کہا کہ یہی سنت ہے۔

کیونکہ حضرت انس شائنگ نے ای طرح کیا ہے اور کہا کہ یہی سنت ہے۔

ناظرین آب نے دیکھ لیا کہ راشدی صاحب نے کس طرح قطع و بدیر کی ہے۔ اصل میں بات ہیہ ہے کہ جمہز کون سنا بات ہیں ہے کہ جمہز کون سنا بات ہیں ہے کہ جمہز کون سنا ہے۔ امام طحادی نے امی ۲۳ میں اور علا مہ انور شاہ کشمیری نے العرف الشندی ج اس موادی نے طحادی ج اس قول کو اختیار کیا ہے جس میں مرد کے سرکے سامنے اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے احزاف کا یہ مسکنہ پھرا حزاف کا یہ مسکنہ حدیث کے خلاف کو جہ ہے کہ اس مسکنہ میں احادیث مختلف ہیں۔ ملاحظہ فرما میں۔ کے خلاف کی حدیث مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے اس کے خلاف کے اس سے معرب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہے اس سے مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہو ہوں کی ہو میں جند بیٹ بیٹ مولا ناراشدی صاحب نے بھی نقل کی ہو ہوں ہوں کی ہوں کی ہو ہوں کی ہونے ہوں کی ہونے ہوں کی ہوں ک

صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ امام عورت کے جنازہ پر درمیان میں کھڑا ہو۔اس میں مرد کاسر سے ذکر ہی نہیں بعض روایت میں مرد کاسر کے سامنے اور عورت کے درمیان کی روایت میں عورت کے کو لیمے کے سامنے کا ذکر ہے۔

- (۲) عن ابی غالب قال صلیت خلف انس شانین علی جناز ة فقال حیال صدر ه (فتح القدیر ج۲، ص ۸۹، شرح نقایه حاص ۱۳۵) ابوغالب نیست سے روایت ہے کہ بیس نے انس قالین کے انسان کی انسان کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کے انسان کی کانسان کی انسان کی انسان کی انسان کی کانسان کی کرد کی انسان کی کانسان کی کانسان کی کانسان کی کانسان کی کرد کی کانسان کانسان کی کانسان کانسان کی کانسان کانسان کی کانسا
  - (۳) عن ابر اهیم قال یقوم الرجل الذی یصلی علی الجناز قاعند صد ذه آ ابر اهیم نحفی نے فرمایا مرد کے جناز ہیں نماز کے لیے سینہ کے برابر کھڑا تو تا چاہئے۔ (طاوی باب الربل میسل ٹی المیت این پنبٹی ان پیومسنہ)

ان روایات سے تابت ہوا کہ روایات میں اختلاف ہاں واسطیعف احناف نے ہے ۔ برابر کھڑا ہونے کورجیج دی اور ساتھ ترجیج کی وجہ بھی بیان کردی کہ اس میں ایمان: وتان۔

## اعت راض نمب ر 🏵

بيربدلع الدين شاه راشدي لكصة بين:

مسئله : دوران مدتحل گرجانے والے بچیکی نماز جناز ، پڑھی جائے گ۔

### حسديث نبوي ﷺ

عن المغير لابن شعبة ان النبي مَنْ اللهِ قَالُ والسقط يصلى عليه ويدعى لو الديه بالمغفر 5 والرحمة .

(ترجمه) سيرنامغيره من شعبه بين ثنية سه روايت بكه نبي سن تينية أس في بي جو يجددوران مدت حمل كرجائ (حمل ضائع بوجائة أو) ال كي نه البنازه بيرش جائع كي اوراس كوالدين ك لي مغفرت اوررحمت كي دياك ويا كي جائم كي رابوداؤدج الكتاب البحديث ١٠٠٠

#### فقصحنعي

ومن لعريستهل ادرج في خرقة كرامة لبني ادمروا مريصبي عليه

(هدایه اولین جاکتاب الصلوة باب الجنائز فصل فی الصلوة علی المیت ص ۱۸۱)
اور جو بچه مرده پیدا ہواس کی آواز نه آئی اس کو بنی آدم کے احترام کی وجہسے صاف
سقرے کیٹر ہے میں لیبٹا جائے گا اور اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔
(فقہ وحدیث س ۱۰۹)

جوان:

ال مسئله بین روایات مختلف بین راشدی صاحب نے اپنے مطلب کی حدیث نقل کر دی اور جس حدیث پر احناف کاعمل تھا اس کا ذکر تک نہ کیا۔ ہم یہاں پر وہ احادیث نقل کرتے ہیں جس پر احناف کاعمل تھا اس کا ذکر تک نہ کیا۔ ہم یہاں پر وہ احادیث نقل کرتے ہیں جس پر احناف کاعمل ہے۔

ىپىلى حديث:

عن جابر ان النبي سَنَّى اللهِ عَالَ الطفال لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.

(ترجمه) روایت ہے حضرت جابر ڈالٹوڈ سے کہ نبی صَلَّی عَیْدُ مِ نے فرما یا بیجے پر ندنماز پڑھی جائے نہ وہ وارث ہوا ور ندموروٹ حتی کہ چیخے ۔اس روایت کوتر مذی اورابن ماجہ نے نام کران ماجہ نے اپنی روایت میں لا بواٹ نقل نہیں کیا ہے۔ مران ماجہ اللائد کم ریکم ولا بورث) (مشکوۃ باب المثی کتاب الجنائز)

حضرت جابر ٹانٹی کی بیر صدیث تر ندی ابواب الجنائز باب ماجاء فی ترك الصلوة علی الطفل حتی یستهل میں موجود ہے۔ (ترمنی مترجم بلدادل ۳۸۰)

علامه بدلع الزمان غير مقلد نے اس کا ترجمه اس طرح كيا ہے تـ

روایت ہے جابرے کہ بی صَلَّیْتَیْمِ نے فرمایا لڑک کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ لڑکا کسی کا وارث ہوتا ہے جب تک وہ بعد پیدا ہونے کے رووے چلاوے نہیں۔ وارث ہوتا ہے جب تک وہ بعد پیدا ہونے کے رووے چلاوے نہیں۔ ابن ماجہ باب ماجاء فی الصلوۃ علی الطفل میں بھی پیروایت موجود ہے۔ طحاوی مترجم جلد اول ص ۵۲ کے باب الطفل یموت ایصلی علیہ امر لا میں بھی سے

حدیث موجود ہے۔

#### دوسری حدیث:

حداثنا ابونعیم حداثنا شریك عن ابی اسحق عن عطاء عن ابن عباس قال اذا استهل الصبی ورث وورث وصلی علیه (ترجمه) حضرت ابن عباس رُّ النَّمَةُ بیان کرتے ہیں: جب بچه (پیدائش کے وقت) چلا کرروئے تو وہ وارث بنے گا اور اس کی وراثت ہوگی اور اس کی نماز جنازہ اوا کی جائے گا۔

(منن داری بابیراث السی)

### تىسرى حديث:

# چونقی حدیث:

حدثنا يحيى بن حسان حددثنا يحيى هو ابن حمزة عن زيد بن واقد عن من والمولود واقد عن من والمولود حتى يستهل صار خاوان وقع حيا

(ترجمه) مکول بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگافیدیم نے ارشادفر مایا ہے: پیدا ہونے والا بچاس وقت تک وارث نہیں بن سکتا جب تک وہ چلا کر ندرو نے اگر چہوہ زندہ ہی باہر آیا ہو۔

(سنن داری باب میراث اصبی)

يانچوين حديث: '

حدثنا يعلى حدثنا همدبن اسحق عن عطاء عن جابر قال اذا استهل المولود صلى عليه وورث

(ترجمه) حضرت جابر ڈائٹنٹ بیان کرتے ہیں: جب بچیہ چلا کر روئے تو اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اوراس کی وراشت کا حکم بھی لا گوہوگا۔ (سنن دارمی باب میراث السی)

## چھٹی حدیث:

حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معن عن ابن ابي ذئب عن الزهرى قال اربى العطاس استهلاة

(ترجمہ) زہری بیان کرتے ہیں: میرے خیال میں چیخنا بھی چلا کررونے کے مترادف ہے۔ (سنن داری باب میراث انسی)

## ساتوين جديث:

حدثنا ابوالنعهان حدثنا ابوعوانة عن مغيرة عن ابراهيم لايورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل فأذا استهل صلى عليه وورث و كملت الدية

(ترجمه) ابراہیم بیان کرتے ہیں: نومولود شخص کی وراشت کا تھم اس وقت تک جاری نہیں ہوگا جب تک وہ چلا کر نہ روئے اور جب تک وہ چلا کر نہ روئے تو اس کی نماز جنازہ بھی اوانہیں کی جائے گی۔اگروہ روئے تواس کی نماز جنازہ بھی اوا کی جائے گی۔اگروہ روئے تواس کی نماز جنازہ بھی اوا کی جائے گی اوراس کی وراشت کا بھی تھم جاری ہوگا اوراس کی دیت بھی تکمل ہوگی۔ جائے گی اوراس کی وراشت کا بھی تھم جاری ہوگا اوراس کی دیت بھی تکمل ہوگا۔

### آ گھویں حدیث:

حدثنا عبداالله بن صالح حدثنی اللیث حدثنی یونس عن ابن شهاب وسالنا ه عن السقط فقال لایصلی علی مولود حتی یستهل صاد خا (ترجمه) یونس بیان کرتے ہیں: ہم نے ابن شہاب سے (پیٹ سے) گرجانے والے نیچ کے بارے میں دریافت کیا (یعنی مردہ پیدا ہونے والے نیچ کے بارے میں دریافت کیا (یعنی مردہ پیدا ہونے والے نیچ کے بارے میں دریافت کیا) تو انہوں نے جواب دیا: اس کی نماز جنازہ ادائہیں کی جاتی چونکہ جب تک بچے چلا کرندرو کے اس کی نماز جنازہ ادائہیں کی جاتی۔ جائے گی چونکہ جب تک بچے چلا کرندرو کے اس کی نماز جنازہ ادائہیں کی جاتی۔ بات کی چونکہ جب تک بچے چلا کرندرو کے اس کی نماز جنازہ ادائہیں کی جاتی۔ بات کی چونکہ جب تک بچے چلا کرندرو کے اس کی نماز جنازہ ادائہیں کی جاتی۔ بات کی جونکہ جب تک بچے جلا کرندرو کے اس کی نماز جنازہ ادائہیں کی جاتی۔ بات کی جونکہ جب تک بچے جلا کرندرو کے اس کی نماز جنازہ ادائہیں کی جاتی۔

# امام ثوكاني كاحواله:

جمہور فقہاء کااس بارے میں مسلک ہیہے کہ حمل کے ساقط ہوجانے کے بعداس میں زندگی کے آثار پائے جانے لازمی ہیں اگر اس میں بیآ ثار نہیں ہول گے تو پھراس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے خرورت نہیں۔
کے ضرورت نہیں۔

علامه وحيدالزمان غيرمقلد كاحواله

ف: کیا بچہ دہ ہے جس کی مدت حمل پوری نہ ہوئی ہولیکن جان پڑگئی ہوا در زندہ پیدا ہوا ہو، اس پرنماز پڑھنا چاہیے اور جو جان نہ پڑی ہو یا مردہ پیدا ہو، تونماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں ہی فن کردینا چاہیے۔ (سنن ابوداؤ دمتر جم جلد نمبر ۲جس ۵۶۹)

ناظرین ان روایات سے امام ابوضیفہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے جس کوراشدی صاحب نے صدیث کے خلاف کہا ہے باقی رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے خلاف کہا ہے باقی رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نفل کی ہے وہ ان دلائل کے مقابلہ میں مرجوع کے حکم میں ہے۔اس سے قابل عمل نہیں اور ندامت کا اس پرعمل ہے۔

## اعتشراض نمبر 🛈

پیربدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: شاتم رسول ذمی واجب القتل ہے۔

### حسديث نبوى ولفياعلانم

عن على ان يهو دية كأنت تشتم النبي مَثَلَّ عَيْنِمُ وتقع فيه فحنقها رجل حتى مأتت فأبطل النبي مَثَلِ عَيْنِمُ دمها ورقع ماتت فأبطل النبي مَثَلُ عَيْنِمُ دمها ورآب مَثَلُ عَيْنِمُ موها ورآب مَثَلُ عَيْنِمُ كوگاليال ويت على اورآب مَثَلُ عَيْنِمُ كوگاليال ويت على اورآب مَثَلُ عَيْنِمُ كوگاليال ويت على اورآب مَثَلُ عَيْنِمُ كُوگاليال ويت على اورآب مَثَلُ عَيْنِمُ كُوگاليال ويت على اوراب مَثَلُ عَيْنِمُ مَن عن من سَتاخى كرتى على ايك آدمى نے اس كوگلا هون كرمارويا و بن مَثَلُ عَيْنِمُ نِي اس كاخون باطل قرارد دي ديا۔

(ابوداؤدج ٢ كتاب الحدود باب الحكر فيمن سب النبي تَلْتَيْ صفحه ٢٥٢ . رقر الحديث ٢٢٢٣)

### فقصحنفي

ومن امتنع من الجزية الوقتل مسلماً اوسب النبي مَثَالَ عَيْنِهُم اوزنى مسلمة لمدينتقص عهده .

ادرامام ما لک کااور حضرت ابو بمرصدیق سے یہی نقل کیا گیا ہے۔ مولانا ظفسرا حمد عثمانی حنفی لکھتے ہیں

علمائے اسلام کا اس سئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگرزی مردیاعورت نبی علیاتالاً کی شان میں اعلانیہ گستاخی کرے یا اسلام میں عیب نکالے تواسے تل کردیا جائے گا۔

(اعلاء السنن ج١٢ ص ٥٣٩)

مولا ناعبدالما لک کا ندهلوی حنفی شیخ الحدیث جامعه اشر فیدلا مور لکھتے ہیں امت کے تمام فقہاء اور آئمہ مفسرین اور محدثین کا فیصلہ ہے کہ تو ہین رسول علیہ الصلاق والسلام کی سزاموت ہے۔

ان حنفی علماء کی عبارات ہے معلوم ہوا کہ حنفی مسلک میں گستاخ رسول کی سزاموجود ہےاوروہ قتل ہےاور حدیث میں بھی قبل کا ہی ذکر ہے۔ پھر فقہ خفی حدیث کے خلاف کیسے ہوئی۔

# بدايه كى عب ارت كى وضاحت

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ اگر حاکم اسلام کی ملک کفارکو فتح کرے اور پھر ان سے عہدو پیان لے کران کوا ہے ظل صابحہ بیس جگہ دیو ہے تو تا وقت کہ دوہ اپنے عہدو پیان کا خلاف نہ کریں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کا محاہدہ برستور قائم رکھیں ہاں اگر مشکرات شرعیہ ہیں ہے کی جرم کار ان کاب کریں تو حسب قانون شرع اس پر حد جاری کریں سواگر کسی مسلمان عورت سے کوئی ذی زنا کرے یا رسول اللہ سَکُل فینی ہُم کی شان میں گتا فی کرے اور اس کے عہدنا مہ میں اس قسم کی شرائط کا پھو ذکر نہ تھا تو گوائی کا محاملہ محاہدہ جوں کا توں باقی ہے ان دونوں جرموں کی سزاس کو دی جائے گ۔ یہی ذکر نہ تھا تو گوائی کا محاملہ معاہدہ جوں کا توں باقی ہے ان دونوں جرموں کی سزاس کو دی جائے گ۔ یہی زنا کی سزا اس پر زنا کی سزا جاری کی یہی زنا کی سزا جاری کی یہی اگر جو محاہدہ اس کا بر سور باتی ہے لیکن جائے گی اور نبی سُکُل فینی شرائط کا بیکھ ذکر نہ ہو تب بھی اگر چہ معاہدہ اس کا بر ستور باتی ہے لیکن ہو اور جائز ہے ہو درمختار میں ہے: ویؤ دب الذہی ویعاقب علی سبعہ دین الاسلامہ والقران کو خانجے درمختار میں ہے: ویؤ دب الذہی ویعاقب علی سبعہ دین الاسلامہ والقوران

اوالنبی مَنْ اَلَیْمُ قال العینی واختیاری فی السب ان یقتل و تبعه ابن الههام قلت وبه افتی شیخنا الخیر الرملی وهو قول الشافعی - یعن ذی دین اسلام یا قرآن یا نبی مَنَّ اللَیْمُ کِیرُا افتی شیخنا الخیر الرملی وهو قول الشافعی - یعن ذی دین اسلام یا قرآن یا نبی مَنَّ اللَیْمُ کِیرُا کَیرُا اللّه عَیْنَ نِی مَنْ اللّه عِیر اللّه عَلَی اللّه اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عَیر اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عِیر اللّه عَیر اللّه عَلَی اللّه عَیر اللّه عَیر اللّه عَلَی اللّه اللّه عَیر اللّه عَیر اللّه عَیر اللّه عَیر اللّه عَیر اللّه عَلَی اللّه عَیر اللّه عَ

پھر ہے بھی جب ہے کہ اس قسم کی شرا نط وقت عہداس سے نہ کی گئی ہوں۔ اوراگراس سے شرط کی گئی ہوکہ مذہب اسلام اور قرآن مجیداور نبی کریم مُنَّا نَفْیَا فِم کوبرُ انہ کہے یا فلاں فلاں کام نہ کر ہے اور پھراس نے اس کا خلاف کیا تو اس کا معاہدہ بھی باتی نہ ہے گا۔ بلکہ مباح الدم ہوجائے گا۔ چنانچہ دو محتار میں ہے: اقول ھنا ان لحہ یشر طانت قاضہ یہ اما اذا شرط انت فض به کہا ھوظا ھر۔ یعنی عہد کا نہ ورنہ برُ ا کہنے سے اس کا عہد ٹوٹ جائے گا۔

نہ ٹوٹنا جب ہے کہ اس قسم کی شرط نہ کی گئی ہوور نہ برُ ا کہنے سے اس کا عہد ٹوٹ جائے گا۔

علیٰ ہٰذ ااگر جیہمعاہدہ میں ایسی شرا بَط نہ کی گئی ہوں پروہ تھلم کھلا نبی سُلَّا تَنْبَیْتُم کوبرُ ا کہتا پھرتا ہے تب بھی اس کاعہد توٹ جائے گا اور اس کے صلہ میں قتل کیا جائے گا۔ چنا نجے رومحتار میں ہے: قوله وسب النبي سَاتِياً - اي اذله يعلن فلواعلن بشتبه اواعتاده قتل ولو امراة وبه يفتي الميوهر ـ يعنى عهد كان توشاس وقت ہے كيلى الاعلان برانه كها مو ـ اورا كر تصلم كھلابر اكہا ہے ياس كى عادت کر لی ہے توقل کردیا جائے اگر چہ عورت ہی کیوں نہ ہوائ پراب فتویٰ ہے۔ بیعبارات تو کتب فقہ کی تھیں ا اب حدیث کا حال بھی سنیے: سواس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بار نبی صَلَّى عَیْنَتِم کے برا کہنے کی عادت كرلى تو اس كا خون معاف ہے ابوداؤد ميں ہے:ان اعمى كأنت له اهر ولى تشتم النبي تأثيم وتقع فيها فينها ها فلا تنتهى ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي سَمِّيِّم وتستمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكاء عليها فقتلها - الحديث - يعني ايك نابيناكى باندى هي اورنبى عَلياتِلاً كويرُ الجلاكها كرتَى تقي وه نابینااس کونع کیا کرنا تھااور جھڑ کا کرنا تھاسووہ بازنہ آتی تھی۔اتفا قاٰ ایک رات کو پھر بڑا کہنے گی تو نابینا نے ایک حچسرالے کراس کے ببیٹ میں بھونک دیا اوراس کو جان ہے مار ڈالا۔ جب شدہ شدہ اس امر کی رسول اللّٰہ صَنَّا عَيْنِهِم كُوخِرِ بِبَنِي تُو آبِ صَلَّا عَيْنِهِم نِه فرمايا: الااشهد وا أن دمهاهد يعني كواه رموكه خون اس باندی کا معاف ہے۔اب صاحب انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ کتب فقہ اور حدیث شریف کس طرز سے موافق ومطابق ہیں۔

## اعت راض نمب ر 🏵

پیربدلیج الدین شاه راشدی لکھتے ہیں: مسلم : مسلمان اور کافر کی دیت برا رنہیں

#### حسديث نبوي ولفي عليا

عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جلا قال خطب رسول الله مَن عمروبن شعیب عن ابیه عن جلا قال خطب رسول الله مَن الله من ال

(ابوداؤدج۲ص۲۸۲کابالدیاتبابدیةالذمیرقرالحدیث۳۵۸۳ باختلاف،الالفاظ) . (مسنداحمدجلد۲ص۱۸۰رقرالحدیث۲۹۲۲)

#### فقصحنفي

ديةالمسلم والذهي سواء-

(هدایه اخیرینج ۴ کتاب الدیات ص۵۸۵) مسلّمان اور کافرکی دیت برابر ہے۔ (فقہ وصدیث ص ۱۰۸)

جوان:

فقہ خفی کا بیمسئلہ احادیث ہے ثابت ہے وہ حدیث ملاحظہ فر مائیں۔

حدیث نمبرا:

اسامه بن زید رُّن انتُون سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صَّلَی تُلَیْقِم نے معاہد کی دیت مسلمان کی دیت مسلمان اور کا فر دونوں دیت میں برابر ہیں ) کی دیت جیسی مقرر کی ( یعنی مسلمان اور کا فر دونوں دیت میں برابر ہیں ) ( نسب الرایہ فی تخریج امادیث الہدایہ جم س ۳۲۷)

حدیث نمبر ۲:

سعید بن مسیب مبیانیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّیْ عَیْنَا ِمِ مِنْ ایا ہرزی عہد (یعنی ذمی) کی دیت آپ صَلَّیْ عَیْنَا ِمِ مِن کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ نبراردینار تھی۔ (نسب الرایہ جس ۱۳۹۷)

حضرت بیشم بن ابی الهیشم سے مردی ہے کہ نبی کریم صنّی تینیم حضرت ابوبکر وعمر وعثمان رضی اللّه عنهم فی من ابی الهیشم سے مردی ہے کہ نبی کریم صنّی تینیم حضرت ابوبکر وعمر وعثمان رضی اللّه عنهم فی معاہد کی دیت ہے۔

اللّه عنهم فی معالم ہوا کہ حنی مسلک حدیث کے مطابق ہے حدیث کے خلاف نبیس ر با احادیث کا مختلف ہونا تو ہم ترجیعی ان روایات کو دیتے ہیں کیونکہ خلفائے راشدین کاعمل ہماری روایات کے دویات کے مطابق ہے۔

رئی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے۔ اس میں عام کافر کاذ کر ہے ذی کافر کانہیں اور ہدایہ میں مسئلہ ذمی کافر کا تہیں ہے۔ اس لیے بیصدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔

## اعتسراض نمبر

پیر بدیع الدین شاه را شدی ککھتے ہیں: مسئلہ: سفر میں قصر دانمام دونوں جائز ہیں۔

### حسد بيث نبوى ولفي عليه

عن عائشة قالت كل ذالك قد فعل رسول الله عن عائشة قالت كل ذالك قد فعل رسول الله عن عائشة قالت كل ذالك قد فعل رسول الله مَنَّ الْفَيْمُ مَنْ مِين برطرح سنماز

رترجمه )سيره عائشه يُنْ فَيْهُ فرماتى بين كه رسول الله مَنَّ الْفَيْنَةِ مُ سفر مين برطرح سنماز

براسة مقص (۲ ركعتين) بهى كرتے مصاوراتمام (۴ ركعتين) بهى كرتے مصد

(شرح السنة للبغوي ۴۳ ص ۱۹۱۱ رقر الحديث ۱۹۲۳، ابواب صلاقال فرباب قصر الصلاقطبه المكتب الأسلاي بيروت) (سنن الدارقطني ۴۳ ص ۴۰۵، رقر الحديث ۲۲۲۵ ـ ۲۲۲۲، طبع دار المعرفه بيروت) (سسن الكبرى للبيهقي ۴۳ ص ۱۹۲۲طبه نشر السنه ملتاب رقر الحديث ۲۲۹۲)

#### فقصحنفي

فرض المسافر فى الرباعية ركعتان لايزيد عليهما . (هدايه اولين جاكتاب الصلوة باب صلاة المسافر صفحه: ١٦٥) مسافر دوركعت سے زياده ركعات بيس پر صكتا .

(فقد رمدیث ص ۱۰۹)

جوان:

فقد حفی کامیرسکدا حادیث کے مطاق ہے دلائل ملاحظ فرمائیں۔

(۱) عن عیسی بن حفص بن عاصم قال حداثی ابی انه سمع ابن عمر یقول صحبت رسول الله نگر فکان لایزین فی السفر علی در کعتین وابابکر و عمر وعثمان کذالك (بخاری جان ۱۲۰۹) (بخاری جان ۱۲۰۹) (برجمه) حضرت عیسی نیمینیه بن حفص فرمات بین که میرے والد حفص نیمینیه نیمینیه کے حدیث بیان کی که انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما کو یفر ماتے ہوئے سنا که میں رسول الله صَرُّ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ا

 ب شكتمهارے ليےرسول الله صَلَّى عَلَيْكِمْ كى زندگى ميں اچھانمونہ ہے۔

(۳)عن ابن عمر قال قال رسول الله الله الله المالية السفر ركعتان من توك السنة فقد كفر (رواه ابن حرم بنديج (عمدة القارئ ٤٥ س ١٣٣) (ترجمه) حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه رسول الله عنها لله عنها فرمات بين كه رسول الله عنها لله عنها فرمايا سفر كى نماز دوركعتين بين جس في سنت (يعني اس طريقه) كوچيور المحقيق اس فريا-

(۳) عن مورق قال سالت ابن عمر عن الصلوة فی السفر فقال رکعتین د کعتین د کعتین من خالف السنة کفر - (مجمع الزدائد ۲۶ می ۱۵۲) (ترجمه) حضرت مورق رحمة الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے دوران سفر نماز کے بار نے میں بوچھا تو آپ نے فرما یا دو۔ دو رکعتیں ہیں جس نے سنت (اس طریق) کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔

(ه)عن ابى الكنودقال سالت ابن عمر عن صلوة السفر فقال ركعتان نزلتا من السهاء فان شئتم فردوهها ـ (مجمع الزدائد ٢٥٣ م١٥١)

(ترجمہ) حضرت ابوالکنو رحمۃ الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہما سے سفر کی نماز کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا دور کعتیں ہیں جو آسان سے اتری ہیں جا ہوتوان کورد کردو۔

(۱) عن السائب بن يزيد الكندى ابن اخت النهر قال فرضت الصلوة الكعتين ركعتين ثمرزيد في صلوة الحضر و اقرت صلوة السفر - (مُحم الزوائد ٢٥٣ س١٥٨)

(ترجمه) حضرت سمائب بن يزيد رفح النين نمر ك خوابر ذاد فرمات بين كه نما ذودو ركعت فرض بمولي تفلي بحر حضر كي نماز مين اضافه بو گيااور سفر كي نمازيو نهي برقر ارر كهي گئي۔ (٤) عن عائشة زوج النبي سَلَيْنَا قالت الصلوة اول مافر ضت ركعتان فاقرت صلوة السفر و اتمهت صلوة الحضر، الحديث (بخاري ج النهي) (ترجمه) نبی علیه الصلوٰة والسلام کی اہلیہ حضرت عائشة بین نبیا فرماتی ہیں کہ نماز ابتداء دور کعتیں ہی فرض ہوئی تھیں سفر کی نماز برقر اررکھی گئی اور حضرت کی نماز یوری کردی گئی۔

(ترجمه) حضرت عمر رُّنَاتُمُنُهُ فرماتِ بَیْنِ که سفر کی نماز دور کعات ہیں جمعة کی نماز دور کعات ہیں جمعة کی نماز دور کعات ہیں ،عید الفطر اور عید الاضیٰ کی نماز دودور کعات ہیں جو پوری ہیں کم نہیں محمد صَلَاتُنْمِ کی زیانی۔

(۴) عن يعلى بن امية قال قلت لعبر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصر وا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مماعجبت منه فسألت رسول الله تأثيم عن ذالك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته - (مهم المراس الاله بها عليكم فأقبلوا صدقته - (مهم المراس الاله بها عليكم فأقبلوا صدقته - (مهم المراس الاله بها عليكم وفاقبلوا صدقته - (مهم المراس عليكم وفائية فرمات بيل كه بيل في من فرمن كيا كداب تو المراس ميل موكن بيل، آپ فرما يأته بيل عجب لكي هي مود بيل من من موكن بيل، آپ فرما يأته بيل عجب لكي هي مدول الله منا يأتي الله المال كالمراس كالمراس كالمراس كالله الصلوة على لسان في ابن عباس قال فرض الله الصلوة على لسان نبيكم منافي المحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة نبيكم منافي المحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة

(ترجمه) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که الله تعالیٰ نے تمہارے نبی صَلَّیْ تَیْنِیْ کی زبانی حضر میں چار رکعتیں ، سفر میں دور کعتیں ، اور خوف کی حالت میں ایک رکعت فرض کی ہے۔

(۱۱) عن ابن عباس قال صلى من ابن عباس فهن صلى في السفر وحين اقام اربعا قال وقال ابن عباس فهن صلى في السفر اربعا كبن صلى في الحضر ركعتين الحديث (مجم الزوائد ٢٠٩٥) اربعا كبن صلى في الحضر ركعتين الحديث (مجم الزوائد ٢٠٩٥) الربعا كبن صلى في الحضر ركعتين الترفنها فرمات بيل كرسول الله مَنَّ اللهُ فَيَا اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ الل

(ترجمه) حضرت موی بن سلمة هذ لی رحمة الله فرماتے ہیں که میں نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے سوال کیا که جب میں مکه مکرمة میں ہوں اور میں نے امام کے ساتھ نماز نه پڑھی ہوتو کیسے نماز پڑھوں آپ نے فرمایا دور کعتیں ہیں سنت ہے ابوالقاسم سَائَی عَیْرُ فِم کی ۔

(۱۳) عن ابن عباس ان النبى عليم خرج من المدينة الى مكة لا يخاف الارب العلمين فصلى ركعتين - (تمنى ١٣٢٥)

(برجمه) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام مدینة طبیۃ سے مکہ مرمۃ گئے اس حال میں کہ آپ سوائے رب العلمین کے سے بیں ڈرتے تھے اور آپ نے دوئی رکعتیں پڑھیں۔
(۱۳) عن ابی هریرۃ قال سافرت مع رسول الله طاقی ومع ابی بکر وعمر کلھمہ صلی من حین بخرج من المہدینة الی ان یرجع الیها رکعتین فی المسیر والمقام بمکة (ثرجمه) المحال الله صافی الله عن المها الله من المهدین کہ میں نے رسول الله صافی الله عن المها الله صافی الله صافی الله عن المها الله صافی الله عن المها عمر من المهدین کہ میں نے رسول الله صن المهدین الله عن المها الله عن المها الله عن المها الله عن الله عن الله عنها کے ساتھ سفر کیا ہے سب نے مدین طبیۃ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنہما کے ساتھ سفر کیا ہے سب نے مدین علیہ الله عنہ الله عنہا کے ساتھ سفر کیا ہے سب نے مدین طبیۃ

ے جاتے اور والیس مدینہ طبیۃ آنے تک دورکعتیں ہی پڑھیں سفر کے دوران · مجمی اور مکہ مکرمیۃ اقامت کے دوران بھی۔

(۱۵) عن خلف بن حفص عن انس انطلق بنا الى الشام الى عبداللهلكونحى اربعون رجلا من الانصار ليفرض لنا فلما رجع وكنا بفج الناقه ملى بنا الظهر ركعتين ثم دخل فسطاطه وقام القوم يضيفون الى ركعتيهم ركعتين اخريين فقال قبح الله الوجوة فوالله ما اصابت السنة ولا قبلت الرخصة فاشها لسبعت رسول الله تربي الله الوقوم أيتعمقون في الدين يموقون كما يمرق السهم من الرمية ولا الله عمرة السهم من الرمية ولا قبلاداء جميم الرمية ولا أيم الدواء جميم الرمية ولا قبلاداء جميم الرمية ولا قبلاداء جميم الرمية ولي المناهم من الرمية ولي المناهم المناهم من الرمية ولي المناهم المناهم المناهم من الرمية ولي المناهم المناهم

(ترجمہ) حضرت خلف عبراً اللہ بین حفص حضرت انس النافیذ سے روایت کرتے ہیں کہ (انہوں نے فرمایا) ہمیں ملک شام عبدالملک بن مروان کے پاس لے جایا گیا ہم چالیس انصاری مرد تھے، مقصد یہ تھا کہ وہ ہماراوظیفہ مقرر کردے، جب ہم واپس ہوئے اور فج الناقة پنچ تو حضرت انس را النافیڈ نے ہمیں ظہر کی دو رکعتیں پڑھا عیں اور اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے لوگ اُٹے اور (پڑھی ہوئی) دور کعتوں کے ساتھ دوسری دور کعتوں کا اضافہ کرنے لگ، آپ نے فرمایا خداان کار اکرے اللہ کو اللہ منگا ہیں تشریف کونہ پنچ ندانہوں نے رخصت کو قبول کریا، گواہ رہومیں نے رشول اللہ منگا ہیں جا کیں گیا، گوہ دین سے ایسے نکل جا کیں کے جاتے کے بہت ساتے آپ فرمارے تھے کہ بہت سے لوگ دین میں خوب گہرائی میں جا نمیں گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جا کیں گے جسے تیران سے نکل جا کیں گے جسے تیران سے نکل جا کیں

(۱۱)عنعطاء بن يسار قال ان ساقالوا يارسول الله كنامع فلان في السفر فابي الاان يصلى لنا اربعا اربعا فقال رسول الله تَعْقِمُ اذا والذي نفسي بيدلا تضلون. (المددنة الجري ١٢١٠)

(ترجمه) حفرت عطاء بن بیارحمة الله فرماتے ہیں که پچھلوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنْ اللّٰہُ عِنْم ہم فلاں صاحب کے ساتھ سفر میں تھے انہوں نے ہمیں نماز پڑھانے ہے انکار کیا بجز اس صورت کے کہ وہ چار چار رکعت پڑھائیں گے۔رسول اللہ صَلَّی ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے ایسی صورت میں تم گراہ ہوجاؤگے۔

(۱۲) عن ابراهیم ان ابن مسعود قال من صلی فی السفر اربعا اعاد الصلوة - (مجم برانی کبیرج ۹۹، ۲۸۹)

(ترجمه) حضرت ابراہیم تخعی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والنیز نے فرمایا جس نے سفر میں چارر کعتیں پڑھیں وہ اپنی نمازلوٹائے۔

مذکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہورہا ہے کہ دوران سفرنماز میں قصر کرناعزیمت ہے نہ کہ رخصت، نیز قصر کرنا دا جب اورضروری ہے نہ کہ افضل ۔

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے۔اس کے کئی جواب ہیں۔

جواب نمبرا:

اس ردایت میں قصرے مراد وہ نمازیں ہیں جن میں قصر ہوتی ہے مثلاً ظہر ،عصر ،عثاء کہ آپ صراد اللہ علی اللہ علیہ مثلاً ظہر ،عصر ،عثاء کہ آپ صَلَّی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مِیں سفر کے اندر قصر کرتے تھے یعنی دو۔ دور کعات پڑھتے تھے۔ اور پوری پڑھنے سے مراد وہ نمازیں ہیں جن میں قصر نہیں ہوتی مثلا مغرب اور صبح کی نماز تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جن نمازوں میں قصر ہوتی تھی۔ قصر ہوتی تھی آپ قصر کرتے تھے اور جن میں قصر نہیں ہوتی تھی اس کوسفر میں پوری پڑھتے تھے۔ جوا بنم بر ۲:

یدوایت ہے بھی ضعیف اس کی سند میں ایک راوی ہیں ابراہیم بن بیخیٰ جوضعیف ہیں۔ جواب نمبر ۳۰:

صاحب سفر سعادت علامه مجد دالدین فروز آبادی شافعی ای حدیث کے تعلق فرماتے ہیں کہ بیعد میٹ صحت کی حد کونہیں پہنچی للہذا حالت سفر میں پوری چار رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جواب نمبر ۴۰:

حفزت عروہ سے روایت ہے کہ حفزت عاکشہ ٹی بیٹانے کہا کہ سب سے پہلے نماز دور کعت فرض کی گئی۔ پس سفر کی نماز برقرار رہی اور حصر کی نماز یوری پڑھی گئے۔امام زہری نے کہا: میں نے عروہ سے پوچھاحضرت عائشہ جو(منی میں) نماز پوری پڑھتی تھیں اس کا کیا سبب تھا؟ انہوں نے کہاحضرت عائشہ بڑگانیا نے وہی تاویل کی تھی جوحضرت عثمان ڈلائٹنڈ نے تاویل کی تھی۔

( بخارى كتاب تقصير السلؤة بإب يقسر اذا خرج من موضعه )

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عاکشہ بڑھ نیا اپنے اجتہاد سے ایسا کرتی تھیں اگر حضرت عاکشہ بڑھ نیا گئا ہے ہوتی تو حضرت عروہ نہ فرماتے کہ وہ تاویل کرتی عاکشہ بڑھ نیا گئا کے پاس جواز اتمام میں کوئی جدیث مرفوع ہوتی تو حضرت عروہ نہ فرماتے کہ وہ تاویل کرتی تھیں بلکہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ۔حضرت عروہ کے قول سے ظاہر ہے کہ حضرت عاکشہ بڑھ نیا گئا ہے پاس اس بارے میں کوئی مرفوع حدیث نہ تھی بلکہ ان کا اپنا اجتہاد تھا لہذا نہ کورہ روایت جو حضرت عاکشہ بڑھ نہ کی طرف منسوب کی گئی ہے یا توضیح نہیں ہے یا اس کا مطلب کچھاور ہے۔

اس کیے علامدابن تیمید میشد نے اس کوسلیم ہیں کیا۔ (دیکھے معارف المنن ج م ص ۵۹ م

# اعتراض نمبر (3)

پير بديع الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئله: تین میل کا فاصله موجانے سے قصر کا آغاز موجاتا ہے۔

### حسديث نبوى وللساعلية

عن انس قال كان رسول الله تَقَيِّمُ اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال اوفراسخ "شعبة الشاك" صلى ركعتين-

(ترجمه) سیدنا انس ر النفو سے روایت ہے که رسول الله مَثَلَا لَیْمُ عَیْمُ تین میلوں یا فرحوں کے فاصلے پر نکلتے تھے تب قصر کرتے ہتھے۔

(مسلم جراکتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها صفحه: ۲۴۲رقر الحديث ۱۵۸۳) سنن سعير بن منصورين ثلاثة امرال يعني تين ميل كي صراحت موجود ہے۔

(التلخيص الحبيرج٢ص٢٥، تحتحديث١١٠)

#### فقصحنفي

السفر الذى يتغير به الاحكام ان يقصد مسيرة ثلاثة ايام ولياليها بسير الابلومشى الاقدام.

(هداية اولين ج اكتاب الصلاة باب صلاة المسافر صفحه: ١٢٥)

## وہ سفرجس سے احکام تبدیل ہوجائین تین دن اور تین راتیں چلنا ہے۔ (فقہ وحدیث ص ۱۱۰)

#### جوان:

اس مسئلہ میں روایتیں مختلف ہیں پیر بدلیج الدین شاہ راشدی نے اپنی دلیل کاذکر کر دیا اور فقہ حفی کے دلائل کاذکر نہیں کیا۔ ہم پہلے احناف کے دلائل ذکر کرتے ہیں بعد میں اس روایت کا جواب مجھی عرض کریں گے۔ اس مسئلہ میں اصل دنوں کا اعتبار ہے۔ ونوں کے بارے میں جوزیا دہ سجح اور راجع بات قرآن وسنت سے ثابت ہوتی ہے وہ تین دن اور تین رات والی ہی ہے۔ اس کو بنیا و بنا کر میلول کا تعین کرلیا گیا ہے۔

## دلائل احناف ملاحف فسرمائين

(۲) عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه ان رسول الله تَلْقُرُ وقت فى المسح على الخفين ثلاثة ايأمر وليا ليهن للهمسافر وللمقيمر يوما وليلة ـ (سيح ابن حان ٢٥ سا٣)

(ترجمہ) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر ۃ اپنے والدحضرت ابو بکر ۃ ڈلائٹنڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّا لِیْنِیْم نے موزوں پرمسے کی مدت مسافر کے

ليے تين دن تين رات اور مقيم كے ليے ايك دن اور ايك رات مقرر فر مائى ہے۔ (٣) عن ابن عمر ان النبى مؤتيم قال لاتسافر المراة ثلثة ايام الامع ذى هورم

(ترجمه) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ة والسلام نے فر مایا نہ سفر کرے عورت تین دن کامحرم کے بغیر۔

(ترجمه) حضرت ابوہریرة ترفائقة فرماتے ہیں کدرسول القد صَلَّى عَیْدَامِ مِن فرمایاکی ہیں عورت کے لیے طال نہیں ہے کدوہ تین دن کاسفر کرے اپنے محرم کے بغیر۔
(۵) عن ابی سعید الخدری قال قال دسول الله ترقیق لا پیل لامر الا تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر سفرایکون ثلثة ایام فصاعدا الاومعها ابوها اوابنها اوزوجها اواخوها اوذو همرم منها۔
(ملمج اس ۴۳۸)

(ترجمه) حضرت ابوسعید خدری شاننی فرماتے ہیں که رسول لله صَلَی تَلَیْمَ نے فرمایا حلال نہیں ہے کسی بھی ایسی عورت کے لیے جواللہ تعالیٰ اور آخرت پرایمان رکھتی ہے کہ وہ تین دن یا تین دن سے زیادہ مسافت کا سفر کرے مگر اس حال میں کہ اس کاباب یا بیٹا، یا شوہریا بھائی یا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو۔

(۲) عن على بن ربيعة الوالبي ـ الولبة بطن من بني اسابن خزيمة قال سالت عبداالله بن عمر الى كم تقصر الصلوة ؟ فقال التعرف السويداء قال قلت لاولكني قد سمعت بها قال هي ثلث ليال قواصد فاذا خرجنا اليها قصر نا الصلوة .

( تحتاب ال آ ثارللا مام الي عنيفة بروايت الإمام محمص ٣٩)

(ترجمه) حضرت على بن ربيعة والبي رحمة الله فرمات بين كه ميس نے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے سوال كيا كه كتنى مسافت پر نماز قصر كرنى چابيئے۔

آ پ نے فرمایا سوایداء کو جانتے ہو میں نے عرض کیا کہ جانتا تونہیں لیکن اس کے بارے میں سنا ہے فرمایا وہ تین در میانی را توں کی مسافت پر ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تونماز میں قصر کرتے ہیں۔

(4) حدثنا ابراهیم بن عبدالاعلی قال سمعت سوید بن غفلة المجعفی یقول اذا سافرت ثلاثا فاقصر - (کتاب الجمتی اس ۱۹۸۸) (ترجمه) حضرت ابرائیم بن عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلة المتحد و متاب الله کورنے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تو تین دن کا سفر کر ہے تو قصر کر ۔ (۸) عن عمر قال تقصر الصلوة فی مسیرة ثلث لیال د

(كنزالمرال ج٨ص ٢٣٣)

(ترجمہ) حضرت عمر ڈنائیئۂ فرماتے ہیں کہ تین رات کی مسافت (کے سفر) میں نماز قصر کی جائے۔

(٩) عن سالحربن عبد الله عن ابيه انه ركب الى ريم فقصر الصلوة فى مسير لاذالك قال يحيى قال مالك وذالك نحومن اربعة برد-(مؤلاا مام مالك ج اس ١٣٠)

(ترجمه) حضرت سالم عُمِّ اللَّهُ اپنے والدحضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ریم تک سفر کیا تو اپنے اس سفر کے دوران نماز میں قصر کیا۔ یحیٰ عُمِی اللّٰه کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللّٰہ نے فرمایا ہے کہ ریم کامدینہ طیبہ سے تقریباً ہم برید کے برابر فاصلہ ہے۔

(۱۰) عن سالعد بن عبد الله ان عبد الله بن عمرد كب الى ذات النصب فقصر الصلوة فى ميسر الاذالك قال يحيى قال مالك وبين ذات النصب والمدن ينقار بعة برد - (مو ظامام مالك ١٣٠٥) (ترجمه) حضرت سالم بن عبد الله رحمة الله سے روایت ہے كہ حضرت عبد الله بن عمرضى الله عنها نے ذات نصب تك سفر كيا تواہي اس سفر كے دوران نماز ميں قصر كيا بيكى مين الله عنها نے ذات نصب تك سفر كيا تواہد الله نے فرما يا ہے كہ ميں قصر كيا بيكى مين الله عنها مين كر حضرت الله نے فرما يا ہے كہ ميں قصر كيا بيكى مين الله نا ميں كار حمة الله نے فرما يا ہے كہ ميں الله حضرت الله نے فرما يا ہے كہ

مدینه طیبهاور ذات نصب کے درمیان سمبرید کا فاصلہ ہے۔

(۱۱) عن سالم ان ابن عمر خرج الى ارض له بن ات النصب فقصر وهي ستة عشر فرسخا- (مسنت ابن الى ثيبة ٢٣٣٥)

(ترجمه) حضرت سالم رحمة الله سے رویت ہے که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ابنی اس زمین کی طرف سفر کے لیے نکلے جو ذت نصب میں تھی تو آ پ نے قصر کیا، مدینه طبیة سے اس کا فاصلہ سولہ فرسنج ہے۔

(۱۲) عن عطاء بن ابی رباح ان ابن عمر و ابن عباس کانایصلیان رکعتین ویفطر ان فی اربعة برد فما فوق ذالك (پیمی ۳۳ س) (ترجمه) حضرت عطاء بن الی رباح رحمة الله سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله

بن عمراه رعبدالله بن عباس رضی الله عنهم دور کعت پڑھتے ہے (قصر کرتے ہتھے) اور روز ہ افطار کرتے تھے چاریا اس سے زیادہ برید پر۔

(۱۳) و کان ابن عمر و ابن عباس یقصر ان ویفطران فی اربعهٔ برد و هو ستهٔ عشر فرسخاً م

(ترجمه) (حضرت امام بخاری رحمة الله نے تعلیقاً ذکر کیا ہے که) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهم نماز میں قصر کرتے تھے اور روز وافطار کرتے تھے ہم برید پرجو ۱۲ فرخ کے ہوتے ہیں۔

(۱۳) عن عطاء بن ابى رباح قال قلت لابن عباس اقصر الى عرفة فقال لاقلت اقصر الى مرقال لاقلت اقصر الى الطائف والى عسفان قال نعم وذالك ثمانية واربعون ميلاو عقد بيده.

(مسنف النابي ثيبة ج ٢ص ٣٥٥ وسندامام شافعي عميلية ج ١٨٥ (١٨٥)

(ترجمه) حضرت عطاء بن الى رباح فر ماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنما سے عرض کیا کہ میں عرفة کی مسافت میں قصر کرسکتا ہوں فر مایا نہیں ، میں نے مرض کیا کہ مرکی مسافت میں قصر کرسکتا ہوں فر مایا نہیں ، میں نے عرض کیا طائف اور عسفان کی مسافت میں قصر کرسکتا ہوں فر مایا ہاں ، ان کی

مسافت اڑتاکیس میل ہے ہاتھ سے گرہ لگا کرشار کرکے )دکھایا۔

(۱۵)عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ يا اهل مكة لا تقصر وا الصلوة في ادني من اربعة بردمن مكة الي عسفان.

(معجم طبرانی کبیر کواله جمع الزوائدج ۲ ص ۱۵۷) (داقظی باب قدرالسافة النبی تقسر) (ترجمه) حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنبما فرماتے بیں که رسول الله صَلَّا لَيْنَا عِلْمُ مِنْ مِنْ ما يا اے ابل مکه تم چار بريد ہے کم کے سفر میں قصر نه کيا کرو چار بريد مکه مکر مة سے عسفان تک ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا احادیث وآ<sub>ب</sub> ثار سے ثابت ہورہا ہے کہ آنحضرت صَلَیٰ عِیْنَهِم نے مسافر کے لیے موزول پرمسے کی مدت تین دن وتین رات مقررفر مائی ہے جیسا کہ حدیث نمبر ا۔۲ سے واضح ہے اور آپ نے عورت کومحرم کے بغیر تین دن کے سفر سے منع فرمایا ہے جبیبا کہ حدیث نمبر ۳۔ ۴ سے ظاہر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں تین دن ورات کو ضرور دخل ہے اور مسافر کہلانے کا مستحق وہی ہے جوتین دن ورات کی مسافت کے سفر کے ارادہ سے گھر سے چلے، چنانچہ حضرت عمر ڈاٹٹینڈ آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمااور جلیل القدر حضرت سوید بن غفلة رحمة الله کے اقول ہے اس کی صراحت بھی ہوگئی اورمعلوم ہوا کہ نماز میں قصر کے لیے مسافت سفرتین دن ورات کا سفر ہے جیسا کہ حدیث نمبر ۲-۷-۸ سے ظاہر ہے مگرجس زمانہ میں قافلے پیادہ یا اونٹوں وغیرہ پر چلا کرتے تھے۔اس ز ہانہ میں اس مسافت کا انداز ہ لگانا آ سان تھا موٹرریل اور ہوائی جہاز کے اس دور مین تین دن کی پیدل مسافت کا ندازہ لاگانا بہت مشکل ہے شاید آئندہ اس ہے بھی زیادہ تیز رفتاری کا زمانہ آئے ،البندااحکام شرح میں سہولت کے بیش نظراب میلوں کی تعیین ضروری ہے، چنانچیمحققین علاءاحناف نے ۸ ۴ میل کو مسافت قصر قرار دیا ہے جیسا کہ بیائمہ ثلثہ حضرت امام ما لک، حضرت امام احمد اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی مسلک ہے اور مندرجہ بالا احادیث و آثار بھی اس کے مؤید ہیں۔آنحضرت صَلَّیْ عَلَیْوْم سے مسافت سفر کی تحدید چار برد=۱۱ فرسخ = ۸ ممل ثابت ہورہی ہے جیسا كه حديث نمبر ١٥ سے ظاہر ہے اس طرح حضرت عبدالله بن عمراور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهم کے اقوال واعمال سے بھی مسافت سفر کی تحدید جار برد=۱۱ فرسخ =۸ ۴ میل ہی ثابت ہورہی ہے جیسا

که حدیث نمبر ۹ \_ ۱۰ \_ ۱۱ \_ ۱۱ \_ ۱۱ \_ ۱۱ \_ ۱۱ \_ ۱۱ واضح ہے، حضرت امام مالک حضرت ابو بکر بن ابی شیبة حضرت امام بخاری حضرت امام بیبیقی حمیم الله سب یمی نقل کر رہے ہیں که حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبم کاعمل اور فتوی ای پرتھا که مسافت قصرا اڑتالیس میل ہے ۔ مضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبم کاعمل اور فتوی ای پرتھا که مسافت قصرا اڑتالیس میل ہے ۔ رہی وہ روایت جورا شدی صاحب نے قتل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں ۔

## جواب نمبرا:

اس روایت کا مطلب بینهیں کے صرف تین میل کے سفر میں قصر فر مالیتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ سفر تو تین میل سے نہیں کے سفر تو تین میل سفر تو تین میل میا تین فرنخ ہی کے فاصلہ پر قصر پڑھنا شروع کرویتے تھے۔ جواب نمبر ۲:

اس روایت میں نین میل کا ذکر بھی ہے او تین فرسخ کا بھی راوی کوشک ہے پھرعلی التعیین تین فرسخ یا تین میل کیسے ثابت ہو سکتے ہیں۔

جوروایت سنن سعید بن منصور کے حوالہ سے ذکر کی ہے۔ اس کامفہوم بھی میہ جو جواب اول بیں ذکر ہوا۔

## اعت راض نمب ر 🕝

پیر بدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں: مسئلہ: ظہر وعصر کا افضل داول وقت

#### حسديث نبوى السيطايم

عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه امنى جبريل عند البيت مرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشبس وكانت قدر الشراك وصلى بى العصر حين صار ظل كل شيء مشله.

(ترجمہ)سیدنا ابن عباس ڈاٹنیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاکیٹیڈٹم نے فر مایا۔ کہ جبرائیل نے دومرتبہ مجھے امامت کرائی ،ظہرسورج ڈھلنے کے وفت اورعصر ہر چیز کا سامیہ برابر ہوجانے کے وقت پڑھائی۔

(ابوداؤدج اكتاب الصلولة بأب المواقيت صفحه ١٣ واللفظ به. رقم الحديث ٢٩٢) (ترمذي جما ابواب الصلاة باب ماجاء في مواقيت الصلاة عن النبي لليم الم المحدد ٢٨٠، رقم الحديث ١٢٩)

#### فقصحنفي

واخروقتها (اى الظهر)عندابى حنيفة اذا صارظل كل شيء مثليه ....واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر

(هدایة اولین جراکتاب الصلاة باب المواقیت صفحه: ۸۱)
امام ابوطنیفه کے نزد یک ظهر کا آخری دفت سے کہ ہر چیز کا سامیراس کے ڈبل ہو
جائے اور عصر کا وقت اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔

(فقد دمدیث سی ۱۱۱)

جوان:

یہ کوئی نیااعتراض نہیں اس سے پہلے بھی غیر مقلدین کرتے رہے اور احناف کی طرف سے اس کے مفصل اور مدلل جوابات بھی شائع ہوتے رہے۔ مولا نامحہ حسین بٹالوی (وکیل اہلحدیث) نے بھی اپنے اشتہار میں بیمسئلہ ذکر کیا تھا اور اس کا جواب شنخ الہند حضرت مولا نامحود حسن بہتائیہ ویوبندی نے ادلہ کا ملہ میں دیا تھا۔ ہم یہاں پر اس مسئلہ کو تو ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں تا کہ حقیقت اچھی طرح واضح ہوجائے۔ کیونکہ اس مسئلہ کے متعلق احادیث بہت مختلف ہیں احادیث نقل کرنے سے پہلے ہم المہار بعہ کا اختلاف نقل کرتے ہیں بعد میں احادیث نقل کریں گے۔

## است مئله میں ائم۔ اربعہ کااخت لاف۔

ظہر کا اول وقت بالا تفاق زوال سے شروع ہوتا ہے اور استواء شمس کے وقت ہر چیز کا جوسا یہ ہوتا ہے وہ فی ء زوال (اصلی سامیہ) کہلاتا ہے اس کے پہچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہموار زمین میں کوئی سیدھی لکڑی یا کیل گاڑ دی جائے۔ زوال سے پہلے اس کا جوسا یہ ہوگا وہ تدریجا گھٹتار ہے گا پھر یا تو بالکل ختم ہوجائے گا یا پھھ باتی رہے گا اساور گھٹنا بند ہوجائے گا یہی باتی ماندہ سامی فی ء زوال (اصلی سامیہ ہے پھروہ دوسری جانب بڑھنا شروع ہوگا، جول، ہی بڑھنا شروع ہو سجھے لینا چاہیے کہ زوال شمس ہو سامیہ ہے کھروہ دوسری جانب بڑھنا شروع ہوگا، جول، ہی بڑھنا شروع ہو سجھے لینا چاہیے کہ زوال شمس ہو گیا، اور ظہر کا وقت شروع ہوگیا۔ اور ظہر کا وقت کب تک باتی رہتا ہے اور عصر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے، اٹمہ ثلاثہ یعنی امام مالک بڑھائیڈ، امام شافعی بڑھائیڈ اور امام احمد بڑھائیڈ اور امام حمد بڑھائیڈ کے نز دیک ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، جب ہر چیز کا صامی نے دوال کومنہا کرنے کے بعد اس چیز کے بقد رہوجائے۔ اصطلاح میں اس کوایک مثل (ماند)

ا خطاستواء سے قرب وبعد کی وجہ سے فی زوال مختلف ہوتا ہے۔

کہتے ہیں اور اسکے بعد فوراً عصر کا وقت شروع ہوتا ہے دونوں وقتوں کے درمیان مشہور تول کے مطابق نہ تو کوئی حد فاصل ہے نہ وقت مشترک۔

اورامام اعظم سے اس سلسلہ میں چارروا بینیں منقول ہیں۔

- (۱) ظاہر روایت میں ظہر کا وقت دوشل پرختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوراً عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوراً عصر کا وقت شروع ہوتا ہے بہی مفتی بہ قول ہے علامہ کاسانی بڑتائیہ نے بدائع الصنائع (بدائع جاس ۱۲۲) میں کھا ہے کہ بہ قول ظاہر روایت میں صراحة ندکور نہیں ہے امام محمد بریائیہ نے صرف یہ کھا ہے کہ امام ابوضیفہ بریائیہ کے نز دیک عصر کا وقت دومثل کے بعد ( یعنی تیسر ہے مثل ہے) شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت کہ ختم ہوتا ہے اس کی تصریح امام محمد بریائیہ نے نہیں گی ہے۔ شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت کہ جوائمہ شہدا ورصاحیین کا ہے، امام طحاوی بریائیہ نے اس کو اختیار کیا ہے اور صاحب درمختار نے لکھا ہے کہ آج کل لوگوں کا عمل اس پر ہے اور اس پر احمد وطان شافی نے خز اندہ المہ ختین اور فناو کی ظہیر ہے۔ امام صاحب کا اس قول کی طرف رجوع نقل کیا ہے۔ (فیض الباری) مگر ہماری کتابوں میں سے رجوع ذرکونیں کیا گیا ہے اور سرخسی رجوع ذرکونیں کیا گیا ہے اور سرخسی رجوع ذرکونیں کیا گیا ہے اور سرخسی رجوع ذرکونیں کیا گیا ہے اور سرخسی
- (۳) امام اعظم سے تیسری روایت بیہ کمثل نانی مہمل وقت ہے یعنی ظہر کا وقت ایک مثل پرختم ہو جا تا ہے، اور عصر کا وقت روشل کے بعد شروع ہوتا ہے اور دوسر امثل نہ ظہر کا وقت ہے نہ عصر کا،

  یواسد بن عمر و کی روایت ہے امام اعظم مجتالیہ ہے۔

قول کومفتی بہ کہا ہے۔اس کوعلامہ شامی نے رد کردیا ہے۔

عن المعنى المراد المرد المراد المرد الم

(۳) اور چوتھا قول عمدۃ القاری نشرح بخاری میں بیدذ کر کیا گیا ہے کہ ظہر کا وقت دومثل سے پھھ پہلےختم ہوجا تا ہے، اور عصر کا وقت دومثل کے بعد شروع ہوجا تا ہے۔ امام کرخی ٹمیشائیڈ بنے اس قول کی تھیجے کی ہے۔ (فیض الباری ج ۲ص ۹۵)

راشدی صاحب نے جوحدیث نقل کی ہے اس میں ذکر ہے کہ ظہر کی نماز زوال ہوتے ہی پڑھائی علی معنی اور عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھائی تھی اور عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھائی تھی ۔ مقلی اور عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھائی تھی ۔ وقت جس وقت پہلے دن عصر کی نماز پڑھائی تھی ، (لوقت العصر بالامس) اور عصر کی نماز دومثل پر پڑھائی تھی ۔

یروایت متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، ابوداؤد، ترفدی میں حضرت ابن عباس سے جو روایت متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، ابوداؤد، ترفدی میں حضرت ابن عباس میں لوقت العصر بالا مس کا لفظ ہے، یہ روایت ترفدی ونسائی میں حضرت اجبر سے بھی مروی ہے اور ابن را ہویہ نے اپنی مند میں حضرت ابومسعود سے بھی روایت کی ہے نیز ہے روایت کو روایت کی ہے نیز اس میں تفصیل نہیں ہے، نیز اس روایت کو روایت کو برار رحمہ اللہ نے بھی اپنی مند میں حضرت ابو ہریرہ سے اور عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں حضرت برار رحمہ اللہ نے بھی اپنی مند میں حضرت ابو ہریرہ سے اور عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں حضرت عبد روایت کیا ہے۔

(کمانی نصب الرایة جی اس میں کیا ہے۔

روایت کامف اد

ال روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثل تک ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دونوں وتوں کے درمیان نہ تو کوئی مہمل وقت ہے، نہ مشترک، اس روایت کوائمہ ثلثہ اور صاحبین نے لیا ہے، البتہ امام مالک علیہ الرحمة مثل اول کے آخر میں مقیم کے لیے چار رکعت کے بقدر، اور مسافر کے لیے دور کعت کے بقدر مشترک وقت مانتے ہیں۔ یعنی اس میں ظہر کی نماز بھی بڑھی جاسکتی ہے، اور عصر کی نماز بھی، کونکہ حضرت جرئیل نے پہلے دن جس وقت عصر کی نماز پڑھائی ٹھیک اس وقت میں دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی ٹھیک اسی وقت میں دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی تھی علامہ در دیر کی شرح صغیر میں ہے۔

واشتركت الظهر والعصر في اخرالقامة بقدر اربع ركعات . فيكون اخروقت الظهر، واول وقت العصر

فظہراورعصرشریک ہیں مثل اول کے آخر میں چاررکعت کے بفترر (شرح صاوی میں ہے کہ بیحالت حضر میں ہے اور حالت سفر میں دورکعت کے بفتر ہے ) لہذا مثل اول کا آخر ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول (ابتدائی) وقت ہے۔

(بلغة المالک ج اس ۸۳)

مگرابن حبیب مالکی اشتراک کے قائل نہیں ہیں، اور ابن العربی مالکی توفر ماتے ہیں کہ تأالله مابین بهما اشتراك ولقد ذلت فیه اقدام العلماء (حواله سابق)

(ترجمہ) خدا کی قسم دونوں وقتوں کے درمیان مشترک ونت نہیں ہے ،اور واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں علماء ( ما لکیہ ) کے پیر پھسل گئے ہیں ۔ اور جمہور لوقت العصر بالامس کی تاویل بیر کرتے ہیں کہ بیہ بات راوی نے تقارب زمانین کی وجہ سے کہی ہے ورنہ حقیقت میں پہلے دن جس وفت عصر کی نماز شروع کی تھی، دوسرے دن اس سے ذرا پہلے ظہر کی نماز پوری کر دی تھی، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وفت میں نہیں پڑھی تھیں، کیونکہ آیت کریمہ ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتبا موقو تالایقینا نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وفت کے ساتھ محدود ہے) سے بیبات واضح ہے کہ ہر نماز کا وفت الگ الگ ہے اشتراک نہیں ہے۔ دوسسر کی روایت

یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم مُنَّل ﷺ کے نماز کے اوقات دریافت کئے ، آپ مُنْلُ کُنْدُ کُم کے اس خص کو کھر ایا ، اور دو دن نماز پڑھا کر مملی طور پر اوقات نماز کی تعلیم دی ، اس روایت میں ہے کہ پہلے دن حضوا کرم مُنَّل کُنْدُ نِرْها کُر مَاز زوال ہوتے ہی پڑھا کی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھا کی جب سورج سفید اور بلندتھا ، اور دوسرے دن ظہر کی نماز بہت زیادہ شھنڈی کر کے پڑھائی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی اور حصر کی نماز اس وقت پڑھائی اور عصر کی نماز اس اور جسورج آخروقت میں پہنچ گیا تھا۔ (مملم شریف جو اس سورج آخروقت میں پہنچ گیا تھا۔

بیروایت مسلم شریف میں حضرت بریدة تانیخذ ہے مروی ہے اور مسلم شریف ہی میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص تانیخ ہے بیروایت بھی مروی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج دھل جائے اور آ دمی کا سابیاس کے برابر ہوجائے ، پھر ظہر کا وقت باقی رہتا ہے عصر کا وقت آ نے تک ، اور عصر کا وقت باقی رہتا ہے عصر کا دقت آ نے تک ، اور عصر کا وقت باقی رہتا ہے سورج کے ذرد ہونے تک ۔ (مملم ج اس ۲۲۳)

#### روایت کامف د

اس روایت سے اوقات صلوۃ کی کوئی واضح حد بندی نہیں ہوتی البتہ اس میں یہ جملہ ہے کہ دوسرے دن حضورا کرم صَلَّی اَنْیَا مِّم نے ظہر کی نماز بہت زیادہ شنڈی کر کے پڑھائی ،اس ہے بچھا ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید شانی میں پڑھائی ہو۔ کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ شل اول شختم تک موہم ٹھنڈ انہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اس حدیث کے جوالفاظ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈوٹ نوٹ سے مروی ہیں کہ '' ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے ، اور آدی کا سامیاس کے برابر ہوجائے''اس سے تو سے بات صاف سمجھ میں آئی ہے کہ شل ثانی بھی ظہر کا وقت ہے۔

### تيسري روايت

حضرت عمر رُفَاتُنَا کا گشتی فر مان ہے جو آپ نے اپنے گورنروں کے نام جاری کیا تھا اس میں آپ نے لکھا تھا کہ ظہر کی نماز پڑھو جب سایدایک ہاتھ ہوجائے یہاں تک کہوہ سایدایک مثل ہوجائے ، اور عصری نماز پڑھو در آ ل حالیکہ سورج بلند، جبکداراورصاف ہو،اور عصر کے بعد غروب آ فتاب سے پہلے سواروویا تین فرسخ کاسفر کرسکے۔

(موالمالک میں ساروویا تین فرسخ کاسفر کرسکے۔

#### روایت کامفار

یروایت بھی اس بات میں صرح نہیں ہے کہ ظہر کا وفت ایک مثل پرختم ہوجا تا ہے، بظاہر روایت سے یہ بھی میں آتا ہے کہ یہ مستحب اوقات کا بیان ہے کیونکہ حضرت عمر ڈلائنی نے ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم اس وفت دیا ہے جب کہ سایہ ایک ہاتھ ہوجائے ، حالانکہ ظہر کا وفت زوال ہی سے شروع ہوجاتا ہے ، نیز عصر جس وفت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ حضرت عمر ڈلائنی ہوجا تا ہے ، نیز عصر جس وفت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ حضرت عمر ڈلائنی نے اپنے اس فر مان کے ذریعہ لوگوں کو مستحب اوقات کی تعلیم دی ہے ، حقیقی اوقات نہیں بتائے۔ چوتھی روایت

حضرت ابوہریرۃ ڈالٹیڈ کی ہے کہ ایک شخص نے آپ ڈلٹٹیڈ سے نماز کے اوقت بوجھے تو حصرت ابوہریرہ ڈلٹٹیڈ نے فر مایا۔

اناً اخبرك! صل الظهر اذا كأن ظلك مثلث، والعصر اذا كأن ظلك مثليك الخ

بیرروایت موطاما لک سااور موطام محمد ۲ میں ہے، یہ دونوں کتابیں درحقیقت ایک ہی بیں، یجی میں ہے، یہ دونوں کتابیں درحقیقت ایک ہی بیں، یجی محمد بن حسن شیبانی کی بین، یجی محمد بن حسن شیبانی کی روایت مؤطاما لک کے نام سے مشہور ہے۔ روایت موطامحہ کے نام سے مشہور ہے۔

(ترجمه) من میں تھے بتا تا ہوں! ظہر کی نماز پڑھ جب تیراسایہ تیرے برابر ہو جائے ادر عصر کی نماز پڑھ جب تیراسایہ تیرے دومثل ہوجائے۔

روابيت كامفساد

یدردایت صریح می کهظهر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی باتی رہتا ہے کیونکہ جب ظبر کوایک

مثل پر پڑھنے کا تھم دیا، اور عصر کو دومثل پر تواب مثل ثانی عصر کا وقت تو ہو ہی نہیں سکتا، لامحالہ ظہر ہی کا وقت ہوگا بیدا گرچیہ ابو ہریرہ ڈلائنٹ کا ارشاد ہے، مگر چونکہ مقادیر مدرک بالعقل نہیں ہے اس لیے اس کو لامحالہ حکما مرفوع ماننا ہوگا۔

### يانچويں روايت

اس صدیث کوامام بخاری میشد نے کتاب الا ذان میں بھی ذکر کیا ہے وہاں بیالفاظ ہیں کہ حتی ساوی الظل التلول (یہاں تک کہ سابیطول میں ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔)

#### روایت کامفیاد

اس روایت سے بیامر واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم مُنگی تیکی نے اس سفر میں ظہر کی نماز بالیقین مثل ثانی میں بلکہ شار بالیقین مثل ثانی میں بلکہ شل ثانی کے بھی آخر میں پڑھی ہے، کیونکہ شابوں کے سامیہ کا ظاہر ہونا بلکہ ٹیلوں کے سامیہ کا طول میں ٹیلوں کے برابر ہونامثل اول میں ممکن ہی نہیں ہے جس کورز دود ہووہ مشاہدہ کرکے اینا شک دورکرسکتا ہے۔

### چھٹی روایت

بخاری شریف کی ہے، جو مشکوۃ شریف کے بالکل آخری باب باب ثواب ھذہ الامۃ کے بالکل شروع میں ہے، جس میں حضور اکرم صَلَّا ﷺ نے اپنی امت کی مدت عمر اور یہود ونصاریٰ کی مدت عمر مثال سے مجھائی ہے کہ

'' ایک شخص نے مبع سے دو پہر تک ایک ایک قیراط طے کر کے مز دورر کھے اور دو پہر میں ان

یہ مثال بیان کر کے حضورا کرم صَلَّی تَیْنَهُ مِنْ ارشا و فر ما یا کہتم لوگ وہ مزدور ہوجنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا ہے لہٰ ذاتہ ہیں ڈبل مزدور ملے گی ، اس پریہودونصاری ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کام ہم نے زیادہ کیا اور مزدوری ہمیں کم ملی ، اللہ تعالیٰ نے ان سے یو چھا کہ کیا میں نے تمہارا کچھ حق مارا ہے؟ انہوں نے جواب ویا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: تو میں اپنی مہر بانی جس پر چاہوں کروں۔''

#### روایت کامفیاد

ال روایت کے اشارہ سے بھی یہ بات بھے میں آتی ہے کہ ظبر کا وقت دوشل تک رہتا ہے،

کیونکہ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ امت محمد بیٹی صاحبہا الصلؤة واسلام کی بدت عمل کم ہے اور یہودو
نصاریٰ کی بدت عمل زیادہ ہے، یہود کی بدت عمل کا زیادہ ہونا تو بدیبی ہی، کیونکہ وہ صبح سے وو بہر تک
ہے، اسی طرح نصاریٰ کی بدت عمل امت محمد بیکی بدت عمل سے بدیبی طور پر زیادہ اسی وقت ہوسکتی ہے
جب عصر کا وقت مثل ثالث سے شروع ہواور مثل ثانی کے ختم تک ظہر کا وقت رہے، اگر ظہر کا وقت نہیں رہتا۔
اول کے ختم تک مانا جائے تو نصاریٰ اور امت محمویہ دونوں کی بدت عمل میں کوئی واضح تفادت نہیں رہتا۔
الغرض یہ روایت اگر عقل سلیم ہوتو اس بات کی صاف دلیل ہے کہ ظہر کا وقت مثل ثانی کے ختم تک رہتا ہے۔

امام اعظے می مختلف روایات کے سلسلہ میں احت اف کے مختلف نقطہ ہاتے نظر بحث کے شروع میں امام اعظم میں اللہ کی چارروایتیں بیان کی گئی ہیں۔

- (۲) ظہر کا وقت مثل اوّل کے ختم تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت مثل ٹانی کی ابتداء سے شروع

ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی جمہور کا بھی مذہب ہے۔

- (m) مثل ٹانی پورامہمل وقت ہے۔
- (۴) مثل ثانی کے اخر میں تھوڑ اوقت مہمل ہے....

المام اعظم مبيناته كان مختلف روايتول كيسلسله مين احناف كيتين نقط نظر بين

يهسلانقط نظسر

یہ ہے کہ بیتمام روایات باہم متعارض ہیں، لہذا غور کر کے آخری روایت متعین کی جائے،
اور مقدم روایات کومنسوخ قرار و یا جائے، صاحب خزانة المفتین اور صاحب نباوی ظہیریۃ نے یہ صورت اختیار کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے قول کی طرف امام صاحب کار جوع کرنافش کیا ہے،
اور اس کو آخری قول قرار دیا ہے۔ سیسسسگر کتب مذہب میں بیر جوع معروف نہیں ہے، اس لیے عام طور پر بینقط نظر تسلیم نہیں کیا جاتا۔

د *وسسر*انقطب *نظب*ر

"صاحب درمخار نے جوفر مایا ہے کہ" امام اعظم کی دوسری روایت اظہر ہے۔ حدیث جبرائیل کی وجہ سے اور حدیث جبرائیل اس مسئلہ میں نص ہے" بیفر مانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم بین ہے تول کے کافی دلائل موجود ہیں۔ اور امام اعظم کی دلیل کی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ امام صاحب کے دلائل توی ہیں جیسا کہ مطلولات اور شرح منیہ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے، اور علی مداین جیم مصری نے البحر الرائق میں بیاقاعدہ بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا

قول جھوڑ کرصاحبین کا قول ، یا ان میں سے کسی ایک کا قول کسی ضرورت ہی کی وجہ سے اختیار کیا جاسکتا ہے ، مثلاً امام صاحب کی دلیل کمزور ہو یا تعابل امام صاحب کے دلیف مثاری کے بیہ کہددینے صاحب کے قول کے خلاف ہو، جیسے مزارعت کا مسکلہ مشاری کے والے سکا ''۔ سے کہ فتوی صاحب کا قول نہیں جھوڑ اجا سکتا''۔

## تيسرانقطب نظب

یہ ہے کہ امام صاحب کے اقوال میں تطبیق دی جائے ، اور یوں کہا جائے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک تو بالیقین رہتا ہے اور مثل ثانی کے ختم تک رہنے کا اختال ہے اور عصر کا وقت مثل ثالث ہے بالیقین شروع ہوتا ہے ، مگر مثل ثانی سے شروع ہونے کا اختال ہے ، لہندااختیا طاس میں ہے کہ ایک مثل ختم ہونے سے پہلے ظہر کی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر مثل ثانی میں پڑھ لے ، اس سے تاخیر نہ کرے ، اور اس کو اور اکہا جائے گا ، ای طرح آگر کی مجبور کی میں جیسا کہ جاجیوں کو حرمین شریفین میں یہ مجبور کی پیش آتی ہے کوئی شخص مثل ثانی میں عصری نماز پڑھ لے تو اسکو بھی سے کہ کہا جائے گا یعنی فر مہن فارغ ہو جائے گا محمل اور عصر دونوں کوشل ثانی میں پڑھنا شریعت کے منشاء کے خلاف ہے ، مشریعت کا منشاء ہیہ کہ دونوں نماز وں کے درمیان فصل ہونا چاہیے اور یہ فسل عام حالات میں کم از کم ایک مثل کے بقتر رہونا چاہیے ، اور مخصوص حالات میں اس سے کم بھی ہوسکتا ہے اور وقت مہمل سے امام صاحب کی مراد بہی عملی اہمال ہے یعنی دونوں نماز وں سے درمیان فصل کرنا۔

حضرت قدس مرہ کا نقطہ نظر غالباً بہی ہے، چنانچ ایضا آالا دلۃ میں حضرت ارشا وفر ماتے ہیں کہ
'' وقت ما بین المثلین (یعنی مثل ثانی) کو بوجہ تعارض روایات نہ بالیقین وقت ظہر میں داخل
کرسکتا ہیں، نہ وقت عصر میں یا بول کہیئے کہ ایک وجہ سے ظہر میں داخل ہے تو دوسر ہے طور سے عصر میں،
تو اب بوجہ احتیاط حضرت امام صاحب نے ظاہر الروایت میں وقت مذکور (مثال ثانی) وقت ظہر
میں شامل کر دیا، تا کہ کوئی صلوق عصر دفت مذکورہ (مثل ثانی) میں ادا کر کے ادائے صلوق قبل الوقت
کے احتمال میں نہ پڑجائے ، اور وقت یقین کوئرک کرے وقت محتمل میں صلوق عصر کوا دانہ کرے۔
رہی صلوق ظہر، اس کا دفت یقین گوایک مثل تک ہے، لیکن اگر کسی ضرورت یا غفلت کی وجہ

سے کسی کوصلو ۃ ندکور (ظهر کی نماز) وقت یقین میں ادا کرنے کا اتفاق نہ ہوا تو اب یہی چاہیے کہ مابین المثلین (مثل ثانی) ہی میں اس کوادا کرلے، کیونکہ بیوفت گووفت محمل ہے تا ہم اوراو قات سے توعمہ ہ ہے، یہاں احتمال ادا تو ہے اوراو قات میں تو یہ بھی نہیں بلکہ بالیقین قضاء محض ہے۔

حضرت قدس سرۂ نے بینقط نظر دووجہ سے اپنایا ہے، ایک اس وجہ سے کہ شلین تک وقت ہواور ظہر کے باتی رہنے کی کوئی صرح روایت نہیں ہے، اس لئے احتمال ہے کہ شل ثانی عصر کا وقت ہواور دوسری وجہ بیہ کہ کہ مامت جرئیل والی وحدیث کی تاریخ معلوم ہے وہ اس وقت کی روایت ہے جب پانچ نمازیں فرض ہوئی تھیں یعنی اسلام کے بالکل دوراول کی روایت ہے اور باتی تمام روایتیں مابعد کی بین اس لیے احتمال ہے کہ شل اور شلین کے معاملہ میں نئے ہوا ہو، یعنی عصر کا وقت کٹ کر شلین سے کر دیا ہو، البذامش ثانی میں شک بیدا ہوگیا کہ وہ عصر کا وقت رہا گیا ہوا اور ظہر کا وقت بڑھا کہ مشلین تک کر دیا ہو، البذامش ثانی میں شک بیدا ہوگیا کہ وہ عصر کا وقت رہا فیارغ ہوجائے گئو آخری تین روایتوں کی بناء پر کھٹکار ہے گا فارغ ہوجائے اگرمشل ثانی میں عصر کی نماز پڑھی جائے گئو آخری تین روایتوں کی بناء پر کھٹکار ہے گا فارغ ہوجائے اگرمشل ثانی میں عصر کی نماز پڑھی جائے گئو آخری تین روایتوں کی بناء پر کھٹکار ہے گا کہ شارغ نہ ہوا ہو۔

ر ہا ظہر کا معاملہ تواگر وہ مثل اول میں اداکی گئی ہے تب تو وہ بالیقین ادا ہو گئی ، اورا گرمش ثانی میں پڑھی گئی ہے تب تو وہ بالیقین ادا ہو گئی ، اورا گرمش ثانی میں پڑھی گئی ہے تب بھی ذمہ فارغ ہوجائے گا۔ کیونکہ امامت جبرئیل والی حدیث کے پیش نظر اگر ظہر کی نماز ادا نہ ہوگی تو قضاء ہوجائے گی۔ اور قضاء سے بھی ذمہ فارغ ہوجا تا ہے۔

الغرض جمہورنے جومؤ قف اختیار کیا ہے وہ اولاً تو مبنی براختیا طنہیں ، اور ثانیاان کے مذہب کے مطابق آخری تین روایتوں کو ترک کرنالازم آتا ہے اور امام اعظم خیالتہ نے ایسا طریقہ اختیار فرمایا

ہے کہ اس میں احتیاط بھی ہے اور تمام روایتوں پڑمل بھی ہوجا تا ہے۔

فجزالاالله تعالى خيراواثابه بماهواهله (امين)

جمہور کے پاسس بھی کوئی قطعی دلسیان ہے

جمہور کا متدل یعنی امامت جرئیل والی حدیث قطعی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ننخ کا اختال ہے، اور بیا ختال بیدا ہوا ہے، اور کا میں کے طبعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی نص پیش کی جائے جس سے دائماً حضور اکرم منافی تین کی ماشل ثانی میں عصر پڑھنا ثابت ہوتا ہو، یا کم ایسی تصریح بیش کی جائے کہ حضور اکرم منافی تین کی جائے کہ حضور اکرم منافی تین میں عصر پڑھنے کا تھا اور ایسی تصریح جہور کے پاس نہیں ہے۔

### احن فے کے دلائل

## ىپالى ھەرىپ:

عن عبداالله بن رافع مولى امر سلمة زوج النبى عليم انه سأل اباهريرة عن وقت الصلوة فقال ابوهريرة انا اخبرك صل الظهر اذا كأن ظلك مثلك والعصر اذا كأن مثليك

(ترجمه) عبدالله بن رافع جوآ محضرت مَنَا اللهُ اللهُ في بى امسلمه والته كيمولى المسلمه والته كيمولى المسلمه والته كيمولى المسلمه والته كيمولى المسلم الوهريره في ميل المهول في ابوهريره في ميل المهول في ابوهريره في ميل المهول في الموهم كي جب ساية تيرا تير به برابر موجائ اور عصرى جب ساية تيرا تير بيرا برموجائ اور عصرى جب ساية تيرا تير منادم المرتبح علامه وحيدالزمان غيرمقلاص ١٠-٢١)

#### دوسری حدیث:

عبداالله بن رافع مولى المرسلمة زوج النبى تَلْقِيم عن ابى هريرة انه ساله عن وقت الصلوة فقال ابوهريرة انا خبرك صل الظهر اذا كان ظلك مثليك.

(ترجمه) عبدالله بن رافع جوحضوراكرم مُنَّالَيْنَةِم كى زوجهام سلمة فَرَّيْنَةُ كَ آزاد كرده عَلام بين ـ انهول نے حضرت ابوہريره وَالنَّيْنَةُ سے نماز كے وقت كے

بارے میں دریافت کیا۔ تو حضرت ابوہریرہ رُقْنَاتُوْ نے کہا۔ میں تہہیں بتلاتا بوں ۔ ظہر کی نماز ادا کرو جب تمہارا سامیتہارے برابرہو جائے اور نماز عصر جب تمہاراسامیتم سے دوگناہ ہوجائے۔ (موطاامام محدمتر جم ۲۷)

#### تىسرى حديث:

عن امر سلمة في المنتفظ قالت كان رسول الله منافيل الشدة تعجيلا للظهر منه (ترمني ١٥ مندام ١٨٥ من ١٨ من ١٨ مندام ١٨٥ مندام المؤمنين حضرت ام سلمه في المنتفظ المنت

# چوهمی حدیث:

رافع بن خديج ان رسول الله تأثيم كأن يأمر هم بتلخيرا العصر -(يبقى ج ١٠٣١، هامشه الجوبرالتي ج ١٠٣١)

(ترجمه) حضرت رافع بن خدی تالینی که بین که آنحضرت مُتَّالینی او کول کوهم دیتے تھے وہ عصر کی نماز کومؤخر کر کے پڑھیس۔

## يانچوي حديث:

عن الاعمش قال كان اصحاب عبد الله بن مسعود يعجلون الظهر ويوخرون العصر - (مسنف عبد الزاقج ال-۵۴)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹنڈ کے ساتھی اور شاگر د ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔

### چھٹی حدیث:

عن ابي هريرة الله كان يؤخر العصر حتى اقول قداصفرت الشهس- (مسنف النابي شيدج السهد)

(ترجمه) سوار بن شبیب مباللهٔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ڈناٹیڈ عصر کوا تنامؤخر

### ساتوين حديث:

على بن شيبان والنياز قال قدمنا على رسول الله صَلَّا عَلَيْهُم المدينة فكان يؤخر العصر مأدامت الشمس بيضاء نقية (ابداؤدج الم ١٩٥٨ ابن مادس (ابداؤدج الم ١٩٥٨ ابن مادس ٨٨)

(ترجمه)علی بن شیبان رفائنی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں آنحضرت صَلَّا لَیْکَیْمِ کَمْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ کَیْمِ کَا مُو حُرَّ کَمْ کِیْ اللّٰهِ کَیْمِ کِیْ اللّٰهِ کَا کُلُو کُلّٰ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا کُلُو کَا کُلُو کُلُو کُلّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُو کُلُو کُلُو کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُم کَا کُلُو کُلّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُو کُلّٰ کَا اللّٰ کَا کُلُو کُلّٰ کَا اللّٰ کَا کُلّٰ کَا کُلُو کُلْمُ کَا کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کُلّٰ کَا کُلُو ک

### آ مھویں حدیث:

عن ابر اهيم قال كان من قبلكم اشد تعجيلا للظهر واشد تأخير ا للعصر منكم - (منت عبد الرزاق جام -۵۳)

(ترجمه) حضرت ابراہیم نخعی ٹیزائیۃ کہتے ہیں تم نے پہلے لوگ ظہر کی نماز کو تہراں تا ہیں۔ تہاری بہندی پڑھے۔ تھے۔ تھے۔ تہراں بہندی پڑھے اور عصر کی نماز کوتم سے زیادہ مؤخر کرتے ہتھے۔ رہی وہ حدیث جؤ ہیر بدلیج الدین شاہ راشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں۔ اس حدیث کی سند ہیں ایک راوی عبد الرحمٰن بن الحارث ضعیف ہے۔

(ميزان الاعتدل ج ٢ص ٥٥٣)

(۲) راشدی صاحب نے مدیث کمل نقل نہیں کی اس مدیث کے آخر میں بیالفاظ بھی ہیں۔ ثمر التفت الی فقال یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلك والوقت ماہین هذا بن الوقتین

(ترجمہ) پھر میری طرف متوجہ ہوئے (حضرت جبرائیل علیہ السلام) اور کہا اے محمد یہی ونت ہے تجھ ہے پہلے اور پیغمبروں کا اور نماز کا ونت ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہے۔

راشدی صاحب نے بیسارے الفاظ چھوڑ دیے۔

(۳) اس حدیث میں مرتبین کے الفاظ موجود ہیں جس کا ترجمہ داشدی صاحب نے بیکیا ہے کہ جبرائیل

نے دومرتبہ مجھے امامت کرائی۔ مگر صدیث سے صرف ایک دن کاذکرنقل کر دیا دوسری دن کا ذکرنقل نہیں کیا دوسرے دن کا ٹائم بھی بتانا چاہئے تھا مگر وہ ان کے مسک کے خلاف تھا اس لیے نہیں بتایا دوسرے دن جو جبرائیل نے نماز پڑھائی اس میں عصر کی نماز کے متعلق آتا ہے۔ وصلی بی العصر حین کان ظله مثلیہ اور نماز پڑھی عصر کی جب سایہ ہرچیز کا ڈبل ہوا۔

للبذاميروايت احناف كےخلاف نبيس اور راشدي صاحب كے بھي كام كي نہيں۔

## اعت راض نمب رس

پير بديع الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئله: بچی کے بیتاب کودھو یا جائے گااور بچے کے بیتاب پر چھنٹے مارے جا تیں گے۔

### حسد بيث نبوى طفياعليم

عن لبابة بنت الحارث انه تَلَيْم قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر-

(ابوداؤدج اكتاب الطهارة بول الصبي يصيب الثوب صفحه: ٢٠ وقر الحديث ٢٠٥). (ابن ماجه جزابواب الطهارة وسننها باب ماجاء في بول الصبي الذي لويطعوص ٢٥ وقر الحديث ٢٠٥).

#### فقححنفى

ببول الصبى الذى لمريطعمر

(هدایة جراصفحه ۸۲ حاشیه کتاب الطهارات باب الانجاس و تطهیر هامطبوع مکتبه شرکیه علمیه) وه بچیجواجمی کها تانهیس باگراس کابیشاب بھی لگ جائے تو دھونے کا حکم ہے۔ (فقہ ومدیث سے ۱۱۲)

#### جواب

(۱) صنیفه کا ستدلال اول تو ان تمام احادیث سے ہے جن میں پیشاب سے بیچنے کی تا کید کی گئی ہے۔ ہے اورا سے نجس قرار دیا گیا ہے بیا حادیث عام ہیں اور ان میں کسی خاص بول کی تخصیص نہیں۔ (۲) دوسرے امام صاحب کا مسلک خاص لڑے کے پیشاب کے بارے میں بھی احادیث کے بالک مطابق ہے کیونکہ روایات میں جہال لڑکے کے پیشاب پر پانی حیصر کئے کے الفاظ ملتے ہیں وہاں پانی بہانے اور پانی ڈالنے کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

حدیث نمبرا:

حدیث نمبر ۲:

حضرت عائشہ خِلْنَوْنَا ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صَلَاَتُلَیْنَا مِ کے پاس ایک بیچ کو لا یا گیا اور اس نے آپ صَلَّاتِیْنَا مِ کَپُرُوں پر بیشام کردیا آپ صَلَّاتِیْنَا مِ کے بیشاب پر یانی بہاؤ۔ (طاوی ج اس سے بخاری متاب الونوج اس ۳۵ میلادی متاب الونوج اس ۳۵ باب حتم بول العلام)

حدیث نمبر سi:

حضرت عائشہ بیلی ان کرتی ہیں کہ ایک شیر خوار بچہر سول الله مناً اللّٰهِ عَلَیْمَ کی خدمت میں لا یا گیاء اس نے آپ مناً للّٰیْمَیْمُ کی گود میں پیشاب کردیا۔ آپ نے پانی مناکا کراس جگہ بہادیا۔ (ملم باب حکم بول الطفل). (بخاری باب بول السبیان ج اص ۳۵)

حدیث نمبر ته:

حضرت ام کرزخزاعیه رُفَّاتُنَّهُ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صَلَّاتَیْنَیْم کی خدمت اقدس میں ایک بچہلا یا گیاا دراس نے آپ صَلَّاتِیْمُ پر پیشاب کردیا تو آپ صَلَّاتِیْمِ نے اس پر پانی بہانے کا حکم دیا۔ (الفتح الربانی علامہ ماہاتی کتاب الطحارت نسل فی بول غلام مجاریہ)

حدیث نمبر ۵:

ام قیس بنت محصن کی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صَاَّیْ عَلَیْهِم کی خدمت میں اپنے ایک میں بنت محصن کی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صَاَّیْ عَلَیْهِم کی میں ایک کم من بچے کو لیڈ صَالِی کی ایک کم من بچے کو لیڈ میں کا میں میں بچے تھا اس بچے نے رسول اللہ صَاَّی عَلَیْهِم کی گود میں

بییناب کردیا، رسول الله صَلَّالَیْنَیَمِ نے بانی منگا کراس کیڑے پر بہادیا۔البتداس کوزیادہ ( معنی بہت زیادہ رگھڑکر ) کوشش سے نہیں دھویا۔

(ممارح بل الطفل) کشف التارع ن دواندالبرازج اص ۱۳۰ تلفی سی الحبیرج اص ۱۰۹) حنیفه کا بھی یہی فد جب ہے کہ لڑے کے ببیشا ب کا دھونا واجب ہے مگر بہت زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ لڑکی کے ببیشا ب میں مبالغہ کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر ۲:

ام الفضل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی تیزیم نے فر ما یا لڑے کے بیشاب پر پانی بہا دیا حائے اورلڑ کی کے پیشاب کو (ایھی طرح) دھولیا جائے۔

(طحاوى كتاب الطهارت جاص ٢٨ باب حكم بول الغلام)

اکثر روایات میں پانی بہانے کا ذکر ہے چیٹر کئے اور بہانے میں فرق صاف ظاہر ہے کہ پانی بہا کر کیٹر ہے کو ہاکا سا دھو یا جاتا ہے جبکہ چیٹر کئے سے بیہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین ہم نے حنی مسلک کے دلائل بھی نقل کر دیے جن معلوم ہوا کہ ونوں طرح کی روا تیں موجو دبیں۔ حنی مسلک کو حدیث کے خلاف کہنا بالکل غلط ہے۔ اب رہی ان دونوں شم کی روایات میں تطبیق دیا تو حافظ ابن تجر عسقلانی شافئ نے جوتطیق دی ہے وہ ہم نقل کرتے ہیں حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ پانی چیٹر کئے اور بہانے کی روایتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ان کا مطلب سے کے حضورا کرم سَنَّ النَّیْرَ ہُمْ نے بہلے کیٹر نے پر بلکے سے چیسنے مارے اور پھر اس پر پانی بہادیا۔ (فتح الباری جاس کا سے بہا کہ کا سے بہا کہ باری جاس کا مطلب ہے کہ حضورا کرم سَنَّ النَّیْرَ ہُمْ ہے ہمارے نرد یک راشدی صاحب کی نقل کرد عروایت کا بھی ہے ہی مفہوم ہے۔ ہمارے نرد یک راشدی صاحب کی نقل کرد عروایت کا بھی ہے ہی مفہوم ہے۔

## اعتراض نمبر @

پيربدلي البدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئلہ: جمعہ کے دن نماز فجر کی بہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھنامسنون ہے۔

### حسديث نبوي وليسطوني

عن ابي هريرة قال كأن النبي تُنْتِيمُ يقرء في الفجر يومر الجمعة بألمر تنزيل السجدة في الركعة الاولى وفي الثأنية هل اتى على الانسأن. (ترجمه) سيدنا ابو هريره رفي النفي الم معدوايت م كدرسول الله صَلَّى عَيْدِم جمعه كدن في منازكي بهلى ركعت من الم منزيل السجدة برصة من الم منزيل السجدة برصة من الم منزيل السجدة من هل الدي على الانسان برضة من من الم

(بخاريج اكتاب الجمعة باب ما يقرء في صلاة الفجريوم الجمعة ص١٢١، رقم الحديث ١٩٩١) (مسلم ج اص٢٨٨)

عن عبيداالله ابن ابى رافع قال استخلف مروان ابا هريرة على المدينة وخرج الى مكة وصلى لناابوهريرة الجمعة فقرا سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الاخرة اذا جاء ك المنفقون فقال سمعت رسول الله تاليم يقرابها يوم الجمعة.

(ترجمه)عبیدالله بن ابی رافع کہتے ہیں که مروان ابوہریرہ رُقالِتَیْ کو مدینه پر اپنا
نائب مقرر کر کے مکہ کی طرف نکلا، پھر ابوہریرہ نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں
سورۃ الجمعة اور دوسری میں اذا جاء ک المنافقون پڑھی پھر کہنے گے میں
نے رسول الله صَلَّا عَیْدِم سے سناجمعہ کے دن یہی دونوں سور نیں پڑھتے ہے۔
(مسلمہ جاص ۲۷ دقعہ الحدیث ۸۷۷)

#### فعصحنغيم

ویکر دان یوقت بشیخ من القران لشی من الصلو آت می الساد آت در در اید اولین ۱۲۰ می الساد الس

جوان:

فقة خفی میں اس مسئلہ میں تفصیل ہے راشدی صاحب نے ہدایہ سے صرف لفظ مکر وہ تولکھ دیا اور اس کی وجہ ہیں لکھی کہ سروہ ہوگا اور کس طرح مکر وہ کا تھم لگے گا۔ اس مسئلہ میں جمعہ کے دن فجر کی نماز والی صدیث تولکھ دی مگر آ ہے صَلَّی تَقْیَرُ مِن ہوری بوری سورۃ بقرہ آ ل عمران ، نساء بھی تو نماز میں پر تھی ہے اس احادیث کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ اور جمعہ کی نماز ۔ عید کی نماز ، جمعہ کی رات کی مغرب کی نماز ، اور

ہر نمازی ہر رکعت میں ہمیشہ قل ہواللہ احد پڑھنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ کیا ان احادیث پرغیر مقلدین کا عمل ہے ہم نے توغیر مقلدین کی کسی مسجد میں کسی امام کو ہر رکعت میں ہمیشہ قل ھواللہ احد پڑھے نہیں و یکھا جبکہ میہ حدیث بخاری کی ہے تو یہاں پر نبی کریم صَلَّ عَنْیْرُ می مخالفت نظر نہیں آتی۔ ہدایہ میں مکروہ کی وجہ بھی لکھی جوراشدی صاحب نے قال نہیں کی ہم یہاں پر پہلے مسئلہ کی تفصیل لکھتے ہیں بعد میں ہدایہ کی مکمل عبارت نقل کریں گے جس سے مسئلہ خود بہ خود صاف ہوجائے گا۔

# بدايدتي عب ارت كالمحسيح مفهوم

مفتى عبدالحليم قاسمي لكھتے ہيں:

مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے لیے قرآن کریم کے کسی خاص جھے کا پڑھنالازم اور ضروری .

نہیں ہے کہ اگر اس نماز میں اس جھے کونہ پڑھا جائے گا تو نماز ہی دوست نہیں ہوگی۔ کیول کہ قرات قرآن کے سلسلے میں جو آیت ہے لیعنی فاقر ؤا ماتسیر من القرآن۔ وہ مطلق ہے اور المطلق یہوری علی اطلاقہ کے پیش نظر پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی قرات کرنے سے نماز ہوجائے یہ جو ی علی اطلاقہ کے کپیش جھے کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔

# بدایه کی عب ارت کامکمسل تر جمه ملاحظه فسرمائیں مولا نامحد حنیف گنگوی لکھتے ہیں:

وليس فى شىء من الصلوت قراء لا شور لا بعينها لا يجوز غيرها لاطلاق ما تلونا ويكر لا ان يوقت بشىء من القران لشئ من الصلوت لها فيه من هجر الباقى وايهام التفصيل (ترجمه) اورنہیں ہے کسی نماز میں کوئی معین سور "ت پڑھنا کہ اس کے علاوہ جائز نہو، بدلیل مطلق ہونے اس آیت کے جوہم نے تلاوت کی ، اور مکروہ ہے ہے کہ مقرر کر لے قرآن کا کوئی حصہ کسی نماز کے لیے کیونکہ اس میں بی قرآن کا جھوڑ نااور مقرر کردہ کوفضیلت دینے کا وہم لازم آتا ہے۔

تشری : تولہ ولیس بٹی ء النے یہاں دومسکے ہیں جن میں سے ایک 'ولیس فی شیء من الصلوت اص' ہے اور بظاہران دونوں کا مفاد حکم گوایک ہی معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایبانہیں ہے بلکہ یہ دونوں وضعاً اور بیا نا ہر دواعتبار سے متغایر ہیں ، وضعاً تواس لیے کہ پہلامسلہ مسائل قدوری میں سے ہے اور دوسرا مسلہ مسائل جامع صغیر میں سے ہے ، اور صاحب ہدایہ نے اس کا التزام کیا ہے کہ جب رولی یہ تارہ کی خات ہوں تو دونوں کو ذکر کرتے ہیں ، اور بیاناس لیے کہ پہلے مسلہ کا مطلب یہ ہے کہ کی نماز میں ادائیگی قر اُت کے لیے کوئی سورت معین ہو کر فرض نہیں کہ اس سورت کے علاوہ کوئی دوسری سورت جائز نہ ہو۔ اس میں امام شافتی کے ذہب سے احتر از ہے کہ وہ جواز صلو ق کے لیے قراءت فاتحہ کو معین کرتے ہیں ، اور دسرے مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا قر آن کی کسی سورت (مثلاً الم سجدہ اور کرتے ہیں ، اور دسرے مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا قر آن کی کسی سورت (مثلاً الم سجدہ اور حراب ہیں ، اور دسرے مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا قر آن کی کسی سورت (مثلاً الم سجدہ اور حراب ہیں ، اور دسرے مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا قر آن کی کسی سورت (مثلاً الم سجدہ اور حالی ہیں ، اور دس ہیں وہ بی سورت پر حسنا وغیرہ کی کو کسی نماز کے لیے اس طرح مقرر کرنا کہ اس میں وہ بی سورت پر حسنا یہ واجب ہے۔ مردوہ ہے۔ رعمنایہ)

پھراس مسکلہ کے حکم اور اس کی علت کے بارے میں فقہاء کی عبارتیں اور اس کی تحقیق میں ان کے اقوال متناقض ہیں اس لئے یہاں اس کی تفصیل ضروری ہے، سوجا ننا چاہئے کہ امام تمد نے جامع صغیر میں لکھا ہے" یکو لا ان یوقت الرجل شیئا من القوان لشئ من الصلوق" کے نمازی کا قرآن کے کسی حصہ کو کسی نماز کے لیے مقرد کر لینا ۔ مکروہ ہے، اب اس کی علت کیا ہے؟

ساتھ''وایہام التفصیل'' بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں ایہام تفصیل بھی ہے یعنی بیوہم ہوتا ہے کہ فضیلت ای سورت کوحاصل ہے دوسری کونہیں ، حالانکہ ریجی غلط ہے۔

صاحب نہایہ نے امام طحاوی اور اسبیجانی کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

هناالذىذكرنااذارالاحتماواجبالايجزىغيرها اورلى القراءة بغيرها مكروهة امالو قراهافى تلك الصلوة تبركا بقراء قرسول الله تلفيه اوتاسيابه اولاجل التيسير فلاكر اهة فى ذلك لكن يشترط ان يقرل غيرها احيانا لئلايظن الجاهل الغبى انه لا يجوزغير ذلك وغالب العوام على اعتقاء بطلان الصلوة بترك سورة الم تنزيل السجدة وما يحملهم على هذا الا التزام الشافعية قراءة سورة السجدة انتهى (ومثله فى خزالمفتين)

یعنی ندکورہ تھم اس وقت ہے جب اس کا پڑھنا تھی واجب سمجھاس طرح کہ اس کے سوا جائز
ہی نہیں یا یہ سمجھے کہ اس سورت کے سوا اور کچھ پڑھنا مگروہ ہے، لیکن اگر کوئی سورت اس لیے مقرر کر لیا تو
کہ وہ اس پر آسان ہے یا آنحضرت مُنَا اللّٰہ ہُمّ نے اس کو پڑھا ہے یا تبرک کے طور پر مقرر کر لیا تو
کراہت نہ ہوگی بشرطیکہ بھی بھی اس کے علاوہ بھی پڑھ لے تا کہ عوام جاہلوں کو یہ گمان نہ جم جائے کہ
اس نماز کے لیے اس سورت کی قراءت مقرر ہے، دوسری جائز نہیں، چنا نچہ شافعیہ نے جو سورہ سجدہ کا
نماز جمعہ و فجر ہیں بوجہ سنت کے التزام کہا ہے اس سے اکثر عوام میں یہ اعتقاد ہیٹھ گیا کہ اس وقت میں
بی مخصوص ہے تی کہ اس کے بغیر جائز نہیں

ان عبارات کا حاصل یہ نکلا کہ کراہت تعیین دوائی کی علت کے سلسلہ میں چارتول ہیں۔اول یہ گئت کے سلسلہ میں ایہا م تفصیل ہے سوم یہ کہ جمر باقی اور ایہا م تفصیل دونوں ہیں چہارم یہ کہ معین کردہ سورت کے علاوہ سے عدم جواز صلوٰ ق کا عقاد ہوتا ہے،اب اگر پہلی علت مانی جائے تو کسی نماز کے لیے کوئی سورت ہمیشہ کے لیے مقرر کرنا اس وقت مکروہ ہوگا جب کسی اور نماز میں بھی اس سورت کے علاوہ نہ پڑھے،اس لیے کہ اگر کسی خاص نماز کے لیے کوئی سورت ہمیشہ کے ایم مسروت نماز کے معلوہ نہ پڑھے، اس لیے کہ اگر کسی خاص نماز کے لیے کوئی سورت معین کرے اور اس نماز کے علاوہ دیگر نمازوں میں دیگر سورتیں پڑھے تو اس صورت میں باتی قرآن کا ہجر لازم نہیں آتا ،اور اگر دومری علت مانی جائے تو مداومت علی الاطلاق ممروہ ہوگ و گرسورت پڑھے یا نہ پڑھے اور تیسری علت اگر مجموع من حیث المجموع معتبر ہوتو اس کا حال اول کا

ساہوگاادراگران میں سے ہرایک مشقلاً معتبر ہوتو بیعلت ثانی کی طرح ہوگی اور چوتھی علت پر مداومت اس وقت مکروہ ہوگی جب مقرر کر دہ سورت کے علاوہ سے عدم جواز صلاق کا اعتقاد ہو۔

## اعتراض نمبره

پیر بدیع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ اسرہ جج دوسجدوں پرشمل ہے۔

#### حسديث نبوى طفيعايم

عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله عليم في سورة الحج سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقراهما.

(ترجمہ) سیدنا عقبہ بن عامر ڈائٹنڈ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مُنَّا لِنَّمْ سورۃ جج میں دوسجدے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ جو بید دنوں سجدے میں کرتاوہ بینہ پڑھے۔

(ابوداؤدج اكتاب الصلوة بابكم سجدة في القرآب ص٢٠٦ رقم الحديث ٢٠٠١)

#### فغصحنغى

سجودالتلاوةفي القران اربعة عشرفي اخرالاعراف وفي الرعد

## 

### والنحل وبني اسرائيل ومريم والاولى من الحج-

. (هدايه اولين جم اكتاب الصلاة باب سجدة التلاوة ص: ١٦٣)

، قرآن میں سجد و تلاوت چود و ہیں ، سور واعراف میں اور رعد میں ، اور نحل ، بن اسرائیل ، مریم میں اور سور و حج کا پہلا سجد و ( یعنی سور و حج میں صرف ایک سجد و ہے ) (فقہ دسدیث سی ۱۱۷)

جوان:

سجدہ تلاوت کے متعلق روایات مختلف ہیں اس لیے محدثین میں اختلاف بیدا ہوا سجدہ تلاوت کتنے ہیں۔ اور کہاں کہاں ہیں قرآن وسنت اور صحابہ کرام ڈلائٹنئر کی تعلمات کی روشنی میں امام ابوصنیفہ کے نزدیک کل سجدے چودہ ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے۔

- (۱) سورة اعراف آيت نمبر ۲۰۹
  - (٢) سورة الرعد آيت نمبر ١٥
  - (۳) سورة النحل آيت نمبر ه.
  - (٤٦) سورة الاسراآيت نمبر ١٠٩
  - (۵) سورة مريم آيت نمبر ۵۸
- (٢) سورة جج كاببهلاسجده آيت نمبر ١٨ م
  - (٤) سورة الفرقان آيت نمبر ٧٠
    - (۸) سورة النمل آيت نمبر۲۷
    - (٩) سورة السجده آيية نمبر ١٥
      - (۱۰) سورة ص آيت نمبر ۲۴
  - (۱۱) سورة حم السجده آيت نمبر ۳۸
    - (۱۲) سورة النجم آيت نمبر ۲۲
    - (۱۳) سورة الانشقاق آيت نمبر ۲۱
      - (۱۴) سورة العلق آيت نمبر ١٩

حنفی مسلک کے دلائل ملاحظ فر مائیں:

#### مريث:

حضرت عبدالله بن عباس رئالتين اور حضرت ابن عمر ينالتين دونون قرآن كريم كے سجدات كوان سورتوں ميں شار ركرتے ہے سورة اعراف ، رعل ، نحل ، بنى اسرائيل (يعنى الاسراء) مريد (والحج اولها) هج ميں پہلاسجده فرقان، طس (يعنى النهل) المد تنزيل (يعنى سجى لا) ص، هم السجى لا . (مسنف عبدالرزاق جسم ٢٣٥) اس حدیث ہے اامقام پرسجده ثابت ہوا۔ اس حدیث ہے اامقام پرسجده ثابت ہوا۔ فربر ١٢ سورة النجم ميں سجده كا ثبوت

#### حديث:

حضرت عبدالله بن مسعود رُّ النَّيْنُ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صَفَا تَیْنَیْم نے سورۃ نجم تلاوت کی اور سجدہ اداکیا اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔

( بخاری جانس ۱۳۷ بملم ج انس ۲۱۵ لجادی ج اس ۲۰۷)

اس حدیت سے سورة النجم میں سجدہ کا ثبوت ہوا (اور سجدوں کے تعداد ۱۲ ہوگئ۔) نمبر ۱۱۰ اور نمبر ۱۸ ایعنی سورة الانشقاق اور سورة اقراء میں سجدے کا ثبوت۔

#### مریث:

حضرت ابوہریرہ ڈلٹنٹیڈنے کہا کہ آنحضرت صَلَّاتِیْکِٹِم نے سورۃ اخدا السہ اء انشقت (ملمج اس ۲۱۵) (اورسورۃ اقراء میں سجدہ تلاوت اداکیا) ملمج اس ۲۱۵) حاظرین ہم نے چورہ سجدے دلائل سے ثابت کردیے ہیں۔

اب خاص یہ بات ثابت کرنی ہے کہ سورہ جج میں سجدہ ایک ہے۔

### حدیث نمبرا:

ہم نے او پر جو حدیث حضرت عبداللہ ٹالٹیڈ بین عباس بیلیٹنااور عبداللہ ڈلٹیٹ بن عمر مصنف عبدالراق ج سیس ۵ سیس کے حوالہ نے قال کی ہے اس میں صراحت موجود ہے کہ بیہ دونوں حضرات سورة حج میں پہلے سجدہ ہی مانتے تھے۔

### حدیث نمبر ۲:

حضرت سعيد بن المسيب ميشار اورحس بصرى بيناته كہتے ہيں كه ورة حج ميں ايك بى سجدہ

ہے اوروہ پہلا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج س ۱۲) حدیث نمبر ۳:

حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ کچ میں پہلا سجدۃ تلاوت مؤکدہ ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم ہے لیتنی اس میں نماز کے سجدہ کی تعلیم دی گئی ہے۔

( طحاوی ج اص ۲۱۳ مصنف عبدالرزاق ج سانس ۲۴۲) ممر

عدیث نمبر <sup>۱</sup>۲:

امام محرفر ماتے ہیں:

اور عبداللد بن عباس ڈالٹیڈ سورہ مج میں صرف پہلاسجدہ کرتے ہتے اور اسی پر ہماراعمل ہے اور یہی امام ابو صنیفہ نیمیشانیہ کا قول ہے۔

حدیث نمبر ۵ تا۸:

حضرت عبدالله بن عباس ڈوائنی سعید بن جبیر ٹیوائند ، ابراجیم تخفی ٹیوائند ہا جابر بن یزید ٹیوائند ہے۔
سعید بن جبیر ٹیوائند ، ابراجیم تخفی ٹیوائند ہا جابر بن یزید ٹیوائند ہے۔
سے بھی یہ بات منقول ہے کہ سورۃ ج میں صرف پہلا سجدہ ہی ہے ( دیکھئے: مصنف ابن الی شیبہ ج ۲ کے مصنف ابن الی شیبہ ج ۲ کے میں دوایت ضعیف ہے مصنف میں ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیردوایت ضعیف ہے امام تر مذی فرماتے ہیں۔

لیس استنادہ بالقوی کہاا ہوئیسی نے اس حدیث کی اسنا وقوی نہیں۔ (ترمذی باب فی اسجد ہی انج)

## اعت راض نمب ر 🕲

پیر بدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں: مسئلہ: سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔

#### حسديث نبوى طفيع ولأ

عن زید بن ثابت قال قرات علی رسول الله منافیا و النجمه فلم یسجد فیه - (ترجمه) سیرنا زید بن ثابت را الله سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صَنَّا الله عَنْ الل

(بخاري جما ابواب ماجاء في سجود القرآب وسنتها باب من قراسجد قولم يسجد فيه ص ١٣٩ و اللفظ له. رقر الحديث ١٢٩٨ و اللفظ له. رقر الحديث ١٢٩٨)

#### فقصحنفي

والسجدة واجبة في هذا المواضع على التالى والسامع قصدسماع القران اولم يقصد

(هدایه اولین جاکتاب الصلو قباب سجدة التلاوة صفحه ۱۹۳) (ترجمه) صاحب بدایة سجود کے مقامات کا (جن میں سورة نجم بھی آجاتی ہے) ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان مقامات پر سجدہ کرنا واجب ہے، تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی جس نے سننے کا ارادہ کیا ہویانہ کیا ہو۔ (فقہ ومدیث سن ۱۱۵)

جوان:

یہاں پردومسکے ہیں ایک ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔دوسرے سورۃ نجم میں بھی سجدہ ہے۔ فقسہ حنفی کے دلائل

سجدہ کی ایات تین قسم کی ہیں پہلی قسم جن میں سجدہ کا امر ہے جیبا کہ واسِجد واقترب (العلق) اور مطلق امر وجوب کے لیے ہے۔ دوسری قسم جن میں سجدہ سے کفار کا استنکاف کا ذکر ہے جیبا کہ وافدا قوء علیہ ہم المقراق لا یسجدہ والا (انشقاق) کفار کی مخالفت واجب ہم تیسری قسم جن میں انبیاء کیہم السلام کے سجدہ کا ذکر ہے جیبا کہ اس آیت میں ذکر ہے اِذا تعلی علیہ ہم السلام کی اقتداء لازم ہے۔ جیبا علیہ ہم السلام کی اقتداء لازم ہے۔ جیبا کہ آن میں ہے اولؤیک المذابین هدی الله فرجد هد اقتراد (انعام آیت نمبر ۹۰ پ ک کر جمد: وہ لوگ ہیں جن کو خدانے ہدایت دی تی تو تم آئیس کی ہدایت کی پیروی کرو۔

مریث:

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنٹ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صَلَّاتِیْنِا مِی ارشاد فر ما یا جب بندہ آیت سجدہ تلاوت کر تا اور سجدہ کر تا ہے تو شیطان روتا ہوا بھا گتا ہے اور کہتا ہے افسوس ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے اور جھے سجدہ کا حکم دیا گیا میں نے اٹکار کیا تو میرے لیے دوز خہے۔

(ابن ماجہ باب بحود القرآن میلم ج اص ۱۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابن آ وم مامور باسجود ہے اور مطلق امر وجوب کے لئے آتا ہے۔

مدیث ۲:

حضرت ابن عباس والنبنؤ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُناکی نیونم نے والنجم کا سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جن اور انس نے سجدہ کیا۔

( بخارى باب سجدة النجم ص ٢ ١٠ امديث نمبر ٧١ ١٠ مسلم باب سجو د التلاوة )

صريت ٣:

حضرت عبدالله رفالنفظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی ﷺ نے سورۃ المجم پڑھی ۔ پس آپ نے سجدہ کیااوراس میں قوم کے ہرخص نے سجدہ کیا۔ (بخاری ہاب سجدہ النجم) حدیث ۲۰:

حضرت ابن عمر و النفيظ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلّ النفیظ آبیت سجدہ کو پر سے اور ہم آبی کے بیل کہ نبی کریم صلّ النفیظ آبیت سجدہ کو سے اور ہم آبی سجدہ کرتے تو ہم بھی سجدہ کرتے بھررش ہوجا تاحیٰ کہ کسی کواپنی بیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی جس پروہ سجدہ کرتا۔ (بخاری باب از دعام الناس اذا تر االا مام البحدہ)

اں حدیث سے ثابت ہوا کہ سجدہ واجب ہے اور سننے والوں پر بھی واجب ہے اس لیے تو

سننے کے بعدتمام لوگ سجدہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سجدہ کے لیے جگہ باتی نہیں رہتی تھی۔

علامہ ابوالحس علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متوفی ۹ ۳ س لکھتے ہیں تمام شہروں کے فقہاء کااس پراجماع ہے کہ جب تلاوت کرنے والا آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو جواس کے پاس بیشا ہوا آیت سجدہ کوئن رہا ہو، اس پرواجب ہے کہ اس کے سجدہ کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرے حضرت عثمان ڈالٹیڈنے نے کہا: جو آیت سجدہ کو سنے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۵۹)

ناظرین ہم نے سجدہ کا واجب ہونا بھی ثابت کر دیا اور سورہ النجم میں سجدہ کا ثبوت بھی دے دیا۔ اس مسئلہ کو صدیث کے خلاف کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے۔ اس کے ٹی جواب ہیں۔

يبلا جواب:

اس روایت میں سورۃ النجم میں سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے مگر دوسری روایات میں جوہم او پرنقل کر آئے ہیں ان میں النجم میں سجدہ کرنے کا ذکر موجو دہے۔

دوسراجواب:

سحِدہُ تلاوت فوراً ادا کرنا واجب نہیں بعد میں کرنا بھی جائز ہے اس روایت سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً سحِدہ نہیں کیا۔

تيسراجواب: ﴿

امام طحاوی فرماتے ہیں کیمکن ہے حضرت زید بن ثابت نے اس وقت آیت سجدہ پڑھی ہو جس وقت میں سجدہ کرنا جائز نہ ہواس لیے آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ چوتھا جواب:

یہ بھی احمال ہے کہ آپ اس وقت باوضونہ ہوں۔

لہندااگرینظین دے دی جائے تو دونوں قسم کی روایات کا آبس میں جوٹکر آؤ ہے وہ ختم ہوجا تا ہے۔ محدثین نے اور بھی کئی جواب دیتے ہیں۔ بہر حال بات سے ہے کہ خنی مسلک کسی طرح بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

## اعتراض نمبر

پیر بدیع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں:

مسئله: دوران وضوایک بی چلوے کی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا

#### حسديث نبوى ولضاعاني

فمضمض واستنشق من كفواحد

(ترجمه) سيدنا عبدالله بن زيدر النائفة في رسول الله مَثَلَ تَلْيَتُهُمُ كَ طريقه وضوء ك

بارے میں مروی ہے کہ آپ نے کلی اور ناک میں یانی ایک ہی چلوسے ڈالا۔

(مشكو قج اكتاب الطهار قباب سنن الوضوء الفصل الاول صفحه: ٢٥)

(صحيح بخاري كتاب الوضوء باب من مضمض واستنئسق من غرفة واحدة ج اصفحه الرقم الحديث الاا

#### فقمحنفي

و كيفيتها ان يمضمض ثلاثاً، ياخن لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق- (هدايه اولينجاكتاب الطهارة ص١٨) (ترجمه) تین بارکی کی جائے ہر بارنیا پانی لیا جائے گا پھراسی طرح ناک میں یانی ڈالا جائے گا۔ (فقہ وصدیث سے ۱۱۷)

جواب:

اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں پیر بدلیج الدین شاہ راشدی صاحب نے اپنی مرضی کی ایک روایت نقل کر دی اور حنفی مسلک کی دلیل ذکر نہیں کی اور فقہ حنفی کو صدیث کے خلاف کہہ ویا۔ ہم یہاں پر فقہ حنفی کے دلائل نقل کرتے ہیں۔

## حنفی مسلک کے دلائل

### حدیث نمبرا:

عن ابى وائل شقيق بن سلمة قال شهدت على ابن ابى طالب و عثمان بن عفان رضى الله عنهما توضا ثلاثا ثلاثات افرد المضمضة من الاستنشاق ثم قالا هكذا راينا رسول الله مَنْ الله مَنْ توضا رواه ابن السكن في صحاحِه (الناسكن في صحاحِه (الناسكن في صحاحِه )

(ترجمه) ابو واکل شقیق بن سلمه نے کہا، میں حضرت علی ابن ابی طالب رُفائِنَهُ اور حضرت علی ابن ابی طالب رُفائِنَهُ اور حضرت عثمان بن عفان رُفائِنَهُ کے پاس حاضر ہوا دونوں نے تین تین بار وضو کیا اور مضمضہ کو استشاق سے علیحدہ کیا، پھر کہا، ہم نے رسول الله صَنَّاعَلَیْكِمْ کو اس طرح دضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

اس حدیث کوابن السکن نے اپنی صحاح میں بیان کیا ہے۔

### حدیث تمبر ۲:

عن ابى حية قال رايت عليارضى الله عنه توضا فغسل كفيه حتى انقاهما ثمر مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مرة ثمر غسل قدميه الى الكعبين ثمر قام فاخذ فضل طهور لا فشربه وهو قائم ثمر قال احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله تالياً.

( تر مذى ابواب الطهمارت باب في وضوء النبي مناتيئ كيت كان )

(ترجمہ) ابوحیہ نے کہا، میں نے حضرت علی ڈٹائٹٹ کودیکھا کہ انہوں نے وضوکیا ، پس اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر تین بار کلی کی اور تین بار ناک میں پانی ڈالا، تین بارچہرہ دھویا، دونوں بازؤ وَل کو بھی تین باردھویا اور ایک بارسے کیا، پھراپنے دونوں پاؤں شخنوں سمیت دھوئے، پھر کھڑے ہوکر وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے کھڑے کھڑے ہی پی لیا، پھر کہا دمیں نے بہتر سمجھا کہ مہیں دکھاؤں۔ رسول اللہ مَنَّ اللہ مُنَّ اللہ عُمَّ کا وضو کیسا تھا۔''

## حدیث نمبر ۳:

(ابوداو دکتاب الطهارت من ۱۵ج اباب صفة دضوءالنبي مُنْقَيْمٍ)

(ترجمہ) ابن ابی ملیکہ نے کہا، میں نے حضرت عثمان بن عفان رہ التی کو دیکھا ان سے وضو کے بارہ میں بوچھا گیا، انہوں نے پانی منگا یا تو لوٹا پیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنی منگا یا تو لوٹا پیش کیا گیا۔ انہوں نے اسے اپنے وائیں ہاتھ پر ڈالا، پھروہ ہاتھ پانی میں واخل کر کے تین بارکی کی اور تین بارناک جھاڑ ااور تین بارا پناچہرہ دھو یا، پھرا پنا وا یاں ہاتھ تین بار اور بایاں ہاتھ تین کی اور بیرہ فرا یا نیا کی اور بیر ونی حصہ کوایک باردھویا، پھرا پنا ہاتھ برتن میں ڈالا پانی لے کرا پنے سراور کا نوں کا مسے کیا، دونوں کا نوں کے اندرہ نی اور بیرہ فنی حصہ کوایک باردھویا، پھر این باردھویا، پھر این کے جمیل این کے کہاں گئے؟ میں این دونوں پاؤں دھوے اور کہا وضو کے بارے میں پوچھنے والے کہاں گئے؟ میں نے رسول اللہ مُنگانیم کی کا می طرح وضوکر تے ہوئے دیکھا۔

### حدیث نمبر ۴:

وعن راشد بن نجيح الى هجمد الحماني قال رايت انس بن مالك بالزاوية فقلت له اخبر نى عن وضوء رسول الله تأثيراً كيف كان فانه بلغنى انك كنت توضئه قال نعم فدعا بوضوء فاتى بطست وقدح فوضع بين يديه فأكفأ على يديه من الماء وانعم غسل كفيه ثم تمضمض ثلا ثاواستنشق ثلا ثا وغسل وجهه ثلاثا ثم اخرج يده اليمنى فغسلها ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم مسح براسه مرة واحدة غيرانه امرهما على اذنيه قمسح عليهما. رواة الطبرانى في الاوسط وقال الهيثم اسنادة حسن

معجم الاوسلاج ساص ۴۲۸ مجمع الزوائدج اص ۲۳۱)

(ترجمہ)راشد بن بیجے ابوٹھ الحمانی نے کہا، میں نے حضرت انس ابن مالک راشد بن بیک کوزاویہ میں دیکھا، توان سے کہا، مجھے رسول اللہ صَنَّا بَلَیْکُمْ کے وضو کے بارہ میں بتائیے کہ وہ کس طرح تھا؟ تحقیق مجھے معلوم ہواہے کہ آ ب انہیں وضوکراتے سخے، انہوں نے کہا، ہاں تو انہوں نے پانی منگایا، ایک طشت اور پیالہ لایا گیا (جو کہ جھیلا گیا تھا جیسا کہ چھیلا گیا تھا) ایک نسخہ میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ان کے سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے اپنی انگوں پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کوخوب سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے اپنی ارتاک میں پانی ڈالا، اور تین بار چرہ اچھی طرح وھویا، پھر تین بار کا کی، تین بار ناک میں پانی ڈالا، اور تین بار دھویا وھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ تین بار دھویا اور اپنی باردھویا اور اپنی باردھویا دونوں کا نوں پر پھیرے اوران کا میں بارگا گیا۔ اوران کا میں کا دونوں کا نوں پر پھیرے اوران کا میں کیا۔

اس حدیث کوطبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر ۵:

طلحہ بن مصرف نے روایت کی اپنے ہاپ سے انہوں نے اپنے داداسے کہ میں رسول اللہ صَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

تصحی اور ناک میں یانی ڈالنے میں۔ (ابودود باب نی الفرق بین المضمعة والاستثاق)
ان یا نج حادیث سے حنی مسلک ثابت ہوتا ہے۔ رہی وہ روایت جو راشدی صاحب نے نقل کی ہے ہمارے نز دیک وہ بیان جواز پرمحمول ہے۔ سنت نہیں سنت طریقہ نقہ فقہ فی والا ہی ہے۔

# اعتسراض نمب ر

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسلم: اونٹ میں (قربانی کے) دس جھے ہیں۔

#### حسديث نبوى طلقيالين

وفى البعيرعشرة.

(ترجمہ) سیرنا ابن عباس ڈائٹٹنڈ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صَلَّا عَلَیْثِم سے روایت کرتے ہیں کہ اونٹ دس آ دمیوں (کی طرف سے قربانی کے لیے) کافی ہے۔

(ترمذي جم ابواب الاضاحي باب في الاشتراك في الاضحيه صفحه: ٢٤٦. رقر الحديث ١٥٠١) (مشكوة باب الاضحيه فصل الثاني صفه: ١٢٠٨ ني جم كتاب الفحاياب اب ما تجزي عنه البدنة في الضحايا صفحه: ٢٠٠٣، رقر الحديث ٢٠٢٤) (ابن ماجه جم ابواب الاضاحي باب عن كورت جزء البدنة والبقرة ص٢٣٦م رقر الحديث ٢١٢١)

#### فقصحنغم

اوبدانة عن سبعة ـ

(هدایه اخیربنج کتاب الاصحیه صفحه: ۳۲۳)

ر ترجمہ) اونٹ کی قربانی صرف سات آ دمیوں کی طرف سے ہوسکتی ہے۔ (فقہ وحدیث سامت)

جوان:

اس مسئلہ میں روائیں دونوں قسم کی ہیں راشدی صاحب نے اپنے مطلب کی روایت نقل کر دی اور دوسری روایات کا ذکرنہ کیا اور فقہ خنی کے مسئلے کو حدیث کے خلاف کہد دیا ہم یہاں پر پہلے وہ روایات نقل کرنے ہیں جن پر فقہ خنی کاعمل ہے۔

### فقہ حنفی کے دلائل

#### عدیث نمبرا:

حضرت جابر رہ النیخ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صَاَلَیْ اِنْمِ کے ساتھ رجم کا تلبیہ کہتے ہوئے گئے رسول اللہ صَاَلَیْ اِنْمِی کے ساتھ رجم کا تلبیہ کہتے ہوئے گئے رسول اللہ صَاَّلَیْ نِیْنِ مِنْ اللہ سَات سات آ دی شریک ہوجا کیں۔ گئے رسول اللہ صَاَّلَیْ نِیْنِ مِنْ نِیْمِ کِیْمِ ویا کہ ہم اونٹ اور گائے میں سات سات آ دی شریک ہوجا کیں۔
(مسلم باب جواز الاشراک فی الحدی)

اس حدیث میں آنحضرت منگافید میں اونٹ میں سات آدی شریک ہونے کا تھم دیا ہے اور داشدی صاحب نے جوحدیث نقل کی ہے۔ اس میں تھم موجود نہیں ہے اب یہاں پر تول اور نعل کے درمیان تعارض آگیا اور اصولیین کے نزدیک جب تولی اور نعلی حدیث کے درمیان تعارض آجائے تو ترجیح تولی کو ہوتی ہے جیسا کہ علامہ نوری شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ تعارض القول والفعل والصحیح حدیث عندا کا صولیین ترجیہ القول۔ (نوی شرح مسلم جاس میں اور اس میں خول اور فعل کا تعارض ہوتو اصولیین کے ہاں تیجے بات ہے کہ ترجیع قول کودی جاتی ہے۔

### حدیث نمبر ۲:

راشدی صاحب نے ترمذی کے جس باب سے اونٹ میں دس آدی شریک ہونے والی صدیث میں اس کے جس باب سے اونٹ میں دس آدی شریک ہونے والی صدیث صدیث مدیث کی ہے اس مدیث کے فوراً بعداونٹ میں سات آدمی شریک ہونے والی حدیث مجسی موجود تھی جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیاوہ سے۔

روایت ہے جابر سے کہاانہوں نے زنج کیا ہم نے قربانی میں رسول اللہ مَنَّی عَیْنَیْ مِنْ کے ساتھ صلاحت ہے جابر سے کہاانہوں نے زنج کیا ہم نے قربانی میں رسول اللہ مَنَّی عَیْنَیْ مِنْ کے سات آ دمیوں کی طرف سے۔ حدید بیبی میں اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے اور گائے سات آ دمیوں کی طرف سے ۔
(ترمذی مترجم علامہ بدیج الزماں ج اس ۵۲۵)

امام ترمذی کے طرز سے پتہ چلتا ہے کہ دس والی بات پہلے کی ہے اور سات والی بعد کی کیونکہ محدثین کا میطریقہ ہے کہ پہلے زیانے کی حدیث پہلے ذکر کرتے ہیں اور ناسخ بعد میں ۔اس اصول سے معلوم ہوا کہ بیحدیث منسوخ ہے۔

### حدیث نمبر ۳:

حضرت جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صَلَّى عَنْدُوْم کے ساتھ جج کیا سات آ دمیوں کی طرف سے اونٹ کو تحرکیا اور سات آ دمیوں کی طرف سے ہی گائے کی قربانی کی۔(ملم شریف باب جواز الا شراک فی الحدی)

حدیث نمبر ۴:

ہم نے فعہ خفی کے مسئلہ کو چارا حادیث سے ثابت کر دیا ہے احادیث اور بھی ہیں گر مانے والے کے لیے یہ ہی کافی ہیں۔ رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے پہلے نمبر پروہ منسوخ ہے اور دوسرے اس کی سند بھی ضعیف ہے چنانچا مام تر مذی اس کوفقل کرنے کے بعد فر ماتے ہیں۔ اور حدیث ابن عباس ڈالٹنڈ کی حسن ہے فریب ہے نہیں پہنچا نتے ہم اس کو گرفضل بن موئی کی روایت ہے۔ کی روایت ہے۔

## اعتسراض نمبر @

پيربدلع الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئلہ: بورے گھرانہ کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کفایت کرجائے گی۔

#### حسديث نبوي الشيطاني

عن عطاء بن يسار قال سالت اباايوب الانصارى كيف كانت الضحايا فيكم على عهدرسول الله على عالى الرجل في عهد النبي على المرابعة وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كهاترى-

(ترجمه)رسول الله مُنْ كَالْيَةِ مِمْ كَعهد مبارك مين آدى اپنے اور اپنے گھر والوں كى طرف سے ايك بكرى قربان كرتا تھا۔

(ابنماجهج ١ ابواب الاضاحي باب من ضخي بشاة عن اهنه ص٢٢٤، رقع الحديث ١١٢٤)

#### فقححنفي

وین بخ عن کل واحل منهم شاقد (مداید اخیرین جریکتاب الاضحیة صفحه: ۲۳۲۳)

رتر جمہ ) ہرایک کی طرف سے علیحدہ ایک بکری ذرج کی جائے گی۔ (فقہ دمدیث س۸۱۱)

جوان:

فقہ حنفی کا یہ میم اس وقت ہے جب کہ سب اپنے اپنے مال کے مالک ہوں اور سارے صاحب نصاب بھی ہوں اور عموماً ایسا ہوتا ہے۔ مثلاً باپ پر قربانی واجب ہے اور اس کی بیوی کے پاس وونوں طرف کا زیور ہوتا ہے اور بعض مال کے بچے امیر ہوتے ہیں وہ اپنی مال کوالگ سے خرچہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مال خور بھی صاحب نصاب ہوتی ہے۔ الی صورت میں مال پر الگ قربانی واجب ہوگی اور بیٹوں پر الگ بعض خاندانوں میں بیٹے اپناا پناالگ کاروبار کرتے ہیں اور الگ کھاتے بیتے ہیں گررہتے ایک ہی گھر میں ہیں۔ اور خود صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں۔ الی صورت میں ان سب پر اپنی الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ بعض دفعہ بیٹی مال باپ سے بھی زیادہ امیر ہوتی ہے گھر ہیں ایس صورت میں اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔

ہاں اگر خاندان کا سربراہ ایک ہو۔ سب کا مال و دولت ایک ہی آ دمی کے ہاتھ میں ہواور سب کا خزاندا کھا ہو۔ بیوی اور بیچے صاحب نصاب نہ ہوں تو ایسی صورت میں صرف گھر کے سربراہ پرصاحب مال ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہوئی ہے وہ این طرف سے ایک قربانی کرے گا۔ اور ایسے ایک قربانی وتنام اہل خاند کی طرف سے قربانی کہدسکتے ہیں۔

# عقسلى دلسيال:

مرمسلمان عاقل بالغ پراسلام کے احکام الگ الگ عائد ہوتے ہیں۔مثلاً

- (۱) نماز۔سب پرالگ الگ فرض ہے تمام گھروالے اپنی اپنی نماز پڑھیں گے۔
  - (۲) روزه بھی سب گھر دالوں پرالگ الگ فرض ہے۔
- (۳) زکوۃ ہی سب گھروالے اپنی اپنی ادا کریں گے۔اگروہ سب مال دار ہیں اور صاحب

نصاب ہیں۔ای طرح صدقہ فطر بھی ہرایک پرالگ الگ داجب ہوگا۔ (۴) جج بھی ہرایک اپنی طرف سے الگ الگ کرے گا۔

ایسے بی قربانی بھی ہر مال دارصاحب نصاب اپنی اپنی کرے گا چاہئے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ بہت سے گھر اور خاندان ایسے ہیں کہ دا دا پڑ دا دا بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی اسی گھر میں رہتی ہیں تایا چاچا پھو بھی وغیرہ بھی دا دا ہی کے مکان میں رہتے ہیں۔ وہ ایک ہی گھر کہلا تا ہے کیا ایسی صورت میں صرف ایک بکر کی قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائی گ جبکہ اس گھر میں اکثر صاحب نصاب ہوں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔

## فقت حنفی کے دلائل

حنی مہلک کے دلائل میں ایسے تمام دلائل شامل ہیں جن میں قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ اور وہ ہرصاحب نصاب کے لیے ہیں جب تک کوئی ایسی وزنی دلیل ان کوچھوڑنے پر مجبور نہ کرے راشدی صاحب نے جوحدیث بقول کی ہے وہ اس درجہ کی نہیں ہم پہلے اپنے دلائل نقل کرتے ہیں بعد میں اس حدیث کا جواب عرض کریں گے۔

قرآن حکیم میں اس قربانی کا ذکر کئی مقامات پرآیا ہے۔ پارہ نمبر ۲۳ ،سورۃ الصفت آیات نمبر ۹۹ تا ۱۰۸ میں حضرت ابراہیم علیاتیا اور حضرت اساعیل علیاتیا کے واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ ہم یہاں پرصرف آیات کا ترجم نیقل کرتے ہیں۔

''اورابراہیم علیالِ آیا کہنے گئے کہ ہیں تواپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں وہ مجھ کو (اچھی جگہ ) پہونچاہی دے گا اے میر ے دب مجھ کو ایک فرزند دے سوہم نے ان کو طیم المز اج فرزند کی بشارت دی سوجب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیالٹلا کے ساتھ چلنے پھر نے لگا تو ابراہیم علیالٹلا نے فرمایا کہ برخور دار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو (ب آ مرالی ) ذرج کر رہا ہوں سوتم بھی سوچ لوکے تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے کہ ابا جان آپ کو جو تھم ہوا ہے آپ (بلا تامل) سیجے ان شاء اللہ آپ مجھ کو سہار کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ تامل ) سیجے ان شاء اللہ آپ مجھ کو سہار کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ غرض دونوں نے (خدا کے تم کو ) شلیم کرلیا۔ اور باپ نے بیٹے کو (ذرج کرنے کرنے

# ودايه پر اعتراهان كا علمه جازه كالله هالله هالله هالله هالله هالله ها علمه جازه علمه الله هالله هالله هالله ها

کے لیے ) کروٹ پرلٹایا اور (چاہتے ہے کہ گلا کاٹ ڈالیس اس وقت) ہم نے ان کو آ واز دی کہ اے ابراہیم علیائلاً (شاباش ہے) تم نے خواب کوخوب سے کر دیکھایا (وہ وفت بھی عجیب تھا) ہم مخلصین کوابیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں حقیقت میں یہ تھا وہ بڑا امتحان اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا۔ اور ہم نے بیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔'

### دوسری آیت:

ولِكُلُ لَمَةٍ جعلنا منسكالِين كُووا اسِم اللهِ على ما رزقهم هِن مبهيمةِ الإنعامِ

(ترجمه)اور (جتنے اہل شرائع گذرے ہیں ان میں سے) ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کرنااس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چو پاؤں پراللہ کا نام لیں جواس نے ان کوعطافر مائے تھے۔

(پاره نمبر ۷ اسورة الحج آیت نمبر ۳۳)

### تيسري آيت:

قل إن صلاتى و فسكى وعمياكى وهماتى بلاورب المعلمين لا شريك له ويذالك الموسودنا دول المسلميين.

(ترجمہ) تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میر اجینا اور مرنا اللہ ہی کے کیے ہے جو پالنے والاسارے جہان کا ہے۔کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو تھم ہوا ہے ادر میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔

(پاره نمر ۸ مورة انعام آيت نمبر ۱۹۳)

#### تر چوهی آیت:

إنى المعطينك المكوثو فصل ليويك وانيحو فصل المويك والمحو فصل المويك والمحو فصل المويك والمحو فعمد المرابيخ المسائد المرابيخ المرا

حضرت ابوہریرہ ڈائٹنڈ سے روایت ہے کہ

رسول الله منگان فيكم نے فرما یا كه جس كو قربانی كرنے كی طاقت ہو پھروہ قربانی نه كرے تو وہ ہمارى عيدگاہ ميں حاضر نه ہو۔ (سنن ابن ماجه ابواب الاضاحی اس حدیث پر امام ابن ماجه نے اس طرح باب باندھا ہے۔ باب الاضاحی و اجبہ ھی امو لا (ترجمه) قربانی واجب ہونے اور نه ہونے كاباب۔ (منداحمہ ج میں ۲۳۲) سنن دارقطنی باب الصید مونے كاباب۔ (منداحمہ ح ۲ ص ۲ س) متدرك حاكم جلد ۴ ص ۲ س) سنن دارقطنی باب الصید الذبائع والاطمعة وغیر ذلک)

امام حاکم نے اس حدیث کی اسناد کوشیح قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی تائید کی ہے ملاحظہ جوالمسند رک ج سم صل ۲۳ تلخیص مسندرک حافظ ذہبی یہ تلخیص مسندرک کے ساتھ ہی طبع شدہ ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کوشسن قرار دیا ہے ملاحظ فر مائیس صحیح سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۹۹۹ مولا ناشمس الحق عظیم البادی غیر مقلد نے تعلیق المغنی شرح وارقطنی میں لکھا ہے۔ حدیث ابن ماجہ کے رادی کھم صحیح بخاری کے رادی ہیں مگرعبداللہ بن عیاش مسلم کاراوی ہے جس کی ایک حدیث مسلم میں ہے۔

اس حدیث میں آپ صَلَّا تَیْنَا مِن مِن آپ صَلَّا تَیْنَا مِن مِرایسے مسلمان شخص کو جو قربانی کی طاقت رکھتا ہویہ تنبیہ فرمائی ہے۔ جو گھر کے تمام افراد مرد ہو یا عورت بیٹا ہو یا بیٹی سب کوشامل ہے آپ نے کسی کوشتنی نہیں فرمایا اس لیے بیتھم عام ہے۔

حدیث نمبر ۲:

حضرت ابوہریرہ ڈالٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّی تَنْیَفِم نے عتیر ہ سے منع فرمایا؟ عتیر ہ ایک ذبیبہ تھا جسے لوگ رجب میں ذرج کرتے تھے۔ آپ صَلَّی تَنْیَفِم نے اس عتیر ہ سے منع کیا اور انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ (مندبزار مجمع الزوائد)

حدیث نمبر ۱۳:

جندب بن سفیان بحل کہتے ہیں ہم نے ایک عیدالاضی آنحضرت مَثَلِ عَیْرَ کَمِ ساتھ کی اس دن لِعض لوگوں نے نماز عیدے پہلے ہی قربانی کرلی جب آپ مَثَلِ عَیْرَا فِمُ نماز پڑھ کرتشریف لائے تو و یکھا کہ ان لوگوں نے نماز سے پہلی ہی قربانی کرلی ہے آپ سُٹی عَیْدُہِم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی ہو وہ اب اللہ کا نام لے کر زن کے کر زن کے کر ان کی ہو وہ اب اللہ کا نام لے کر زن کے کر سے دیخاری کتاب الذہائے والصید باب قول النبی سُٹی فلین بے علی اسم الله مسلم کتاب الاضاحی باب و قتها نسائی کتاب الضحایا باب ذبح الضحیة قبل الامام ۔

حدیث نمبر ۴۰:

ام بلال روائنیَّهٔ فرماتی ہیں کہرسول اللہ صَلَّیٰ نِیْمِ نے بھیٹر کے چھ ماہ کے بیچے کی قربانی کرنے کا تھم دیا۔ (جمع الذوائدج ہم ص ۱۹)

حدیث نمبر ۵:

سیدہ عائشہ بڑھ بنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّیٰ اللّٰہِ اِس دن (بقرعید کے دن)
ایسا کوئی عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے (یعنی قربانی کرنے) سے زیادہ محبوب ہواور (قربانی کا) وہ ذن کی کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگھ، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گااور قربانی کا کون اس سے پہلے کہ زمین پرگر ہے یعنی ذن کرنے کے ارادہ کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجا تا ہے لہذا تم اس کی وجہ سے (یعنی قربانی کی وجہ سے) اپنے نفس کوخوش کرو۔ میں قبر منی تربانی کی وجہ سے) اپنے نفس کوخوش کرو۔ (سنن تر مذی ابواب الانعامی باب ثواب الانعین بین جو میں ۲۲۱ مشکوۃ جامل ۱۲۸ مسئونہ عبدالرزاق ج ۲ میں ۲۸۸)

صدیث کے آخری الفاظ کا مطلب میہ کہ جب تم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے تہمیں بہت زیادہ ثواب سے نواز تا ہے۔ تو قربانی کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی یا کراہت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس عظیم بشارت کی وجہ سے تمہارے نفس کو مطمئین اور تمہارے ول کوخوش ہونا چاہیے۔ (مظاہر ق جدید جلداول میں ۱۹۵۸،دارالا شاعت کراچی)

جولوگ بیر کہتے ہیں کہ صرف ایک گھر میں اگر دس صاحب نصاب بھی ہوں تو صرف ایک ہی تمری کافی ہے۔ تووہ ان لوگوں کواس عظیم نواب سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔

حدیث نمبر ۲:

حضرت زید بنِ ارقم سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّا اللّٰهِ عَلَمْ کے بعض اصحاب ڈلاٹھیڈ نے سوال

کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں۔ آپ منگا تائیؤ منے فرما یا تمہارے باپ ابراہیم علیائیا کی سنت ہیں (یعنی ابراہیم علیائیا کا طریقہ ہے) صحابہ کرام ڈاٹھٹو نے سوال کیا یا رسول اللہ منگا تائیو کی بھراس میں ہمارے لیے کیا تواب ہے آپ منگا تائیو کی نے فرما یا تمہارے لیے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا صوف (یعنی اون والے جانور کا بھی یہ بی تھم ہے) آپ منگا تائیو کی نے فرما یا اون کے ہربال کے بدلے نیکی ہے۔

(منداحمد ج ۴ ص ۱۲۸ سهمنن ابن ماجه ابواب الاضاحی باب ثواب الاضحیة متد دک حاکم جلد ۲ س ۲۸۹ سنن الکبری بیه بی جلد نمبر ۹ ص ۲۶۱ طبرانی کبیر مدیث نمبر ۹۳۵ ۱۳ استرغیب والتر هیب جلد ۲ ص ۱۵۹ مشکوة ص ۱۲۹)

### حدیث نمبر ۷:

حضرت عبدالله بن عباس ڈالٹھؤٹے سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّا تَغْیَرُمْ مِنْ ما یا۔وہ رو پیہ جو بقر عید کے دن قربانی کے لیے خرج کیا جائے اللہ تعالیٰ کوسب سے زیاوہ محبوب ہے۔

( مجمع الذوائدج ۴ ص ۲۰ الترغيب والترميب ج ۲ من ۱۵۵ ، دارظنی حديث نمبر ۸۱۵ منن الګېرې پېهقی جلد ۹ من ۲۶۱ .

طبرانی کبیرهدیث نمبر ۱۰۷۳۵)

### حدیث نمبر ۸:

حسین بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَالِیْ اِنے فر ما یا جس نے خوش دلی کے ساتھ نواب سمجھ کر قربانی کی وہ قربانی اس کے واسطے دوزخ سے حجاب بنے گی۔

(الترغيب والتربيب مترجم جلداول كاد وسراحصي<sup>90</sup> ) طبراني كبير مديث نمبر ٢٦٧)

### حدیث نمبر ۹:

حضرت علی ڈالٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّا تَلْیُوْمِ نے فرمایا اے لوگو قربانی کرواوران کے خون بہانے کو ثواب مجھوا گرچہ خون زمین پر گرتا ہے (یعنی تنہیں زمین پر گرتا ہوانظر آتا ہے) مگر بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔

( مجمع الزوائدج ۴ مِن ۲۰الترغیب والترهیب مترجم جلداول کاد وسراحصی<sup>م</sup> ۱۰۰ طبرانی اوسط مدیث نمبر ۱۵۵۴)

حدیث نمبر • ا :

عمران بن صین ر النفظ نے سوال کیا یارسول اللہ بیا جر ( گنا ہوں کی تلافی والا) ہمیں بھی ملے گا یا صرف آپ صَلَّیٰ اللّٰہ بیا آپ کی اہل بیت کے لیے خاص ہے۔ تو آپ صَلَّیٰ اللّٰہ بیا آپ کی اہل بیت کے لیے خاص ہے۔ تو آپ صَلَّیٰ اللّٰہ بیا آپ کی اہل بیت کے لیے خاص ہے۔ تو آپ صَلَّیٰ اللّٰہ بیا آپ کی اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ) بلکہ بیا جرتمام مسلمانوں کے لیے ہوگا۔

(متدرک حاکم جلدنمبر ۴ ص ۲۲۲ سنن الکبری بهیتی جلد ۹ ص ۲۸۳ طبرانی کبیر حدیث نمبر ۵۰۰۲ طبرانی اوسلاحدیث نمبر ۴۶۰۹ مجمع الزوائدج ۴ ص ۲۰ نصب الرایدج ۴ ص ۵۱۲)

حضرت فاطمة الزهرا نُولِيَّنْ کے واقعہ والی بیرحدیث حضرت عمران بن حسین کے علاوہ بچھ الفاظ کی چیشتی کے ماتھ حضرت فاطمة الزهرا نُولِیْنْ کے ماتھ حضرت فالوں میں ابی طالب رُولیُٹن ، حضرت ابوسعید خدری رُولیُٹنڈ سے بھی مروی ہے۔ (دیکھیئے التر غیب والتر ہیب ج ۲ من ۱۵۳، المتدرک ج ۵ من ۱۳۷ مخرالعمال ج ۵ من ۲۲ نصب الرایہ ج من ۱۲ نصب الرایہ ج من ۱۲ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ نصب الرایہ کے ۲۵ من ۱۲ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا من ۲۸ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا من ۲۸ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا من ۲۲ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا من ۲۲ کا من ۲۸ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا من ۲۲ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا من ۲۲ کا منزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا منزالعمال ج ۵ من ۲۲ کنزالعمال ج ۵ من ۲۲ کا منزالعمال ج ۲ من ۲۰ کنزالعمال ج ۵ من ۲۰ کنزالعمال ج ۵ منزالعمال ج ۵ من ۲۰ کنزالعمال ج ۵ منزالعمال ج ۵ من ۲ کنزالعمال ج ۵ منزالعمال جو منزا

# حدیث نمبراا:

حصرت ابن عباس ر النفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی چیز میں جا ندی خرچ نہیں گائی جو اللہ تعالی کوزیادہ پیاری ہواس قربانی سے جوعید کے دن کی جائے۔

(الترغيب والترهيب مترجم بلدوال كادوسراحسيس ٩٠١)

ہم نے قربانی کے نصائل اور اس کی اہمیت قر آن وحدیث سے بیان کر دی ہے جو کہ بر مسلمان کے لیے ہے جو قربانی کرنے کی طافت رکھتا ہو۔ وہ ضرور کرے اور اس اجرعظیم کو حاصل کرے بیسہ آنے جانے والی چیز ہے مگریہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔

> حضورا کرم صُلَی عَنْیَوْم نے ہرسال قربانی کی ہےادر صحابہ کرام بھی کربانیاں کرتے تھے۔ نبی کریم صَلَی عَنْیَوْم کاعمسل مسارکس

> > حدیث نمبر ۱۲:

حضرت انس ڈالٹنئ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلُّ عَلَیْهِم نے سات اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نحر کیے۔

اس حدیث میں اسکیصرف نبی کریم صلّی تائیم کاسات اونٹ زنج کرنا ثابت ہوا۔

حدیث نمبر ۱۳:

ا مام مسلم عبین نے حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک لمبی حدیث نقل کی ہے جومسلم کے باب ججة النبی صَلَّى اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَی اللّٰ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰ اللّٰہ عَلَی اللّٰ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلٰ

پھرآ پمنی گئے اور وہاں تربسٹھ اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نحر (قربان) کیا پھر ہاتی اونٹ حضرت علی ڈالٹنڈ کونحر کے لیے دیئے۔ (سنن ابوداؤد کتاب المناسک بنن ابن ماج کتاب المناسک)

اس حدیث میں آپ سَلَی عَلَیْوْم کا اپنے ہاتھ سے ۱۲ تربسٹھ اونٹوں کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ حدیث ممبر ۱۲:

حضرت علی ڈالٹینڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّی تَلْیَکْمِ نے سواونٹوں کی قربانی کی آپ نے مجھے عظم دیا کہ میں ان کے گوشت کو تیم کروں پھر مجھے عظم دیا کہ میں ان کی جھولوں اور ان کی کھالوں کو قسم کروں۔ (بخاری متاب الج یاب یتصد دق بجلال البدن)

اس حدیث میں آپ سَلَی عَیْدِم کا کیلے سواونٹ زن کرنے کا ذکر ہے۔

جدیث نمبر ۱۵:

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّىٰ تَنْتَیْم نے قربانی کے دن حضرت عاکشہ کی طرف سے ایک گائے ذرج کی۔ (مملم، شکوۃ باب العدی)

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ آپ سَلَّا تَیْلِمْ اپن قربانی بھی کرتے تھے اور اپن بیوی کی طرف ہے بھی کرتے تھے۔

سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرنے والی روایت اس صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث نمبر ۱۲:

حضرت جابر والتنفيظ سے روایت ہے کہ نی کریم صُلَّا الْفِيْنِم نے ججہ الوداع کے موقع پراپی

ازواج مطہرات کی طرف ہے ایک گائے ذریح کی۔ (مسلم مشکوۃ باب لحدی)

- ال حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ سَلَی تَقْلِیمُ اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کرتے ہتھے۔ حدیث نمبر کا:

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صَنَّى تَنْفِیْمُ نے اپنی ہیو یوں کی طرف سے گائے زنج کی۔ (بخاری متاب الانعامی باب من ذبح شحیة )

گائے ذرج کرنے کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے ملاحظ فرمائیں۔

(بخاريجاص۲۲۱ـ۲۲۲، مسلمجاص۲۲۳، مشكوةص۲۲۱، بخاريج۲ص۸۲۴نسب الرايه جلدنمبر۲س ۵۰۹، مستداحمد ۲۲۰ص۲۹، ابن ماجه ص۲۲۲، ابوداؤد جاص۲۳۳، ابوداؤد جاص۲۲۳، ابن ماجه، ص۲۲۲)

آ بي مَثَالِيَّيْمَ كاد وميت رانى دين

حدیث نمبر ۱۸:

حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلَّ تَنْیَغُم نے دوچت کبرے مینڈھوں کی قربانی دی میں نے دیکھا آپ اپنایا وک ان کے منہ کے ایک جانب رکھے ہوئے بسم اللّٰداللّٰدا کبر کہہ کراپنے ہاتھ سے زخ فر مار ہے تھے۔
( بخاری کتاب الانباجی باب من ذکے الانباجی بیدہ ) (مسلم کتاب الانباجی باب استجاباتھے یہ وذبی مباشر ۃ بلاتو کیل )
اس حدیث سے بھی ایک سے زیادہ قربانی کرنا ثابت ہوا۔

حدیث تمبر ۱۹:

ال حدیث ہے بھی دوقر بانیاں کرنا ثابت ہوتا ہے۔

ر ہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے قرآن ،سنت صحابہ کرام اور سنو صالحین میں ہے قرآن ،سنت صحابہ کرام اور سنو صالحین میں کے خلاف ایک منسوخ اور وہ بھی سخت ضعیف روایت پیش کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔

# اعتراض نمبر

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: سفر میں بھی جمع بین الصلاتین کرنامسنون ہے

### حسد بيث نبوى النيسالية

عن ابن عباس قال كان رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ يجمع بين صلوة الظهر والعصر اذا كان على ظهير سير ويجمع بين المغرب والعشاء (ترجمه) سيرنا ابن عباس رُنْ اللهُ عَن سهروايت هم كدرسول الله صَلَّ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهُمُ مَعْمِ كَا تيارى كونت ظهراورعمرايك وقت مين مغرب اورعشاء آيك وقت مين جمع كرت تهد

(بخاريج ١١ بواب تفصير الصلاة، باب الجمع في السفريين المغرب والعشاء صفحه ١٢٩ . رقم الحديث ١٠١٤)

#### فقصحنفي

## ولايجمع فرضان في وقت بلاجج-

(شرح الوقاية مع عمدة الرعاية كتاب الصلاة باب المواقيت جلداص ۱۳۲، طبع اين ايم سغيد كمهني كراچي)

(ترجمه) دوفرض نمازي ايك بى وقت ميں جمع كرنا حج كے علاوہ باقى ايام ميں
حائز نہيں۔

(فقہ وسدیث ص ۱۱۹)

جهان:

، را دوفرض نمازوں کوجمع کرنے کے دوطر نیتے ہیں پہلاطریقہ جمع حقیقی دوسراطریقہ جمع صوری کی جمع حقیقی کی دوشمیں ہیں: پھر جمع حقیقی کی دوشمیں ہیں:

يهل وتهم: جمع تقديم:

ظهرے وقت میں ظهرادر عصر کواور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کوا کشاپڑھ کیا جائے۔ دوسری قسم: جمع تاخیر:

عصر کے دفت میں ظہرا ورعصر کواورعشاء کے دفت میں مغرب اورعشاء کواکٹھا پڑھ یا جائے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک ایک نما زضر وربے دفت پڑھنی پڑتی ہے۔

### جمع صوري:

ظہری نماز ظہرے آخری وقت میں اور عصری نماز اس کے اول وقت میں پڑھ لی جائے ۔
۔ اس طرح مغرب کی نماز آخر وقت میں غروب شفق سے پہلے اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں غروب شفق سے پہلے اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں بڑھی جاتی ہے کوئی نماز شفق کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے اس صورت میں ہر ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے کوئی نماز بے وقت نہیں پڑھی جاتی اس لیے اس کوجع حقیق نہیں جمع صوری کہتے ہیں۔ یہ سفر میں بالا تفاق جائز ہے راشدی صاحب نے جو حدیث بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے اس سے یہی جمع صوری مراد ہے۔ اس مسلہ میں نقہ خفی کا نظریہ قرآن وسنت کے مطابق ہے۔

امام ابوصنیفہ عُیرِ اللہ کا مسلک میہ ہے کہ جج کے موقع پر مزدلفہ اور عرفات کے سوا، دونمازوں کو ایک نماز کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرنماز کا ایک متعین ومحدود وقت مقرر کیا ہے ادراس کا منشا یہی ہے کہ ہرنماز کواس کے اپنے وقت میں ادا کیا جائے۔

(۱) چنانچاللەتغالى كاارشادى:

''بے شک نماز ،مومنوں پر ،ایک مقررونت کے اندر فرض کی گئی ہے۔'' (سورہ نیاء: ۱۰۳)

(٢) صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور صَلَّا لَیْنَا فِلْمِ فِي فِر مایا:

''کسی نماز کا دِفت اس وقت تک داخل نہیں ہوتا، جب تک که دوسری نماز کا وقت نکل نه جائے۔'' (ج اُ جس ۵۸)

(٣) ابوداؤدى روايت ميس ہے كەحضور مَنْ عَيْدَ مِمْ فِي فِيرِما يا:

''ظهر کاونت،اس وقت تک باقی رہتا ہے، جب تک که عصر کاونت نه آجائے۔'' (ج اہص ۵۸)

(۳) ابوداؤد، ترفدی، نسائی، ابن ماجه اور طحاوی میں روایت ہے کہ حضور صَلَّى عَیْنَدِمِ نے فر مایا:

''نیندگی حالت میں (نماز رہ جانے میں) کوتا ہی نہیں ہے ۔۔۔۔۔کوتا ہی تو بیداری کی حالت
میں ہے کہ آدمی ایک نماز کو دوسری نماز تک موخر کردے۔'

(ابوداؤدج ايم ٢٣)

(۵) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی نیک اولا داور پیروکاروں کے گزرجانے کے بعدایے لوگ آگئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کردیں۔ (مریم:۵۹) اس کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود ٹرالٹنڈ فرماتے ہیں کہ نمازیں ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔

وہ نمازوں کو اپنے اوقات سے موخر کر کے دوسرے اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔

(ممدة القاری دمعالم النتریل للبغوی میں اللہ بنوی میں بنا اللہ بنوی میں بیانے اللہ بنوی میں بنا اللہ بنوی میں اللہ بنوی میں بیانے اللہ بنوی میں بنا اللہ بنوی میں بیانے اللہ بنوی میں بنا اللہ بنا اللہ بنوی میں بنا اللہ بنا اللہ بنوی میں بنا اللہ بنوی میں بنا اللہ بنا اللہ بنوی میں بنا اللہ بنا

نمازوں کے اوقات کی تعیین وتحد پرتواتر شے ثابت ہے اور مندرجہ بالاقطعی دلائل سے ثابت ہے کہ نمازوں کے اوقات کو چھوڑ کران کو دوسری نمازوں کے اوقات تک موخر کرنابالکل ناجا کڑے۔

اس سے صرف ایک استثناء رسول اللہ صَلَّی تَقَیْدِ مِ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ جج کے موقع پرعرفات میں عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں اور مز دلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کسی موقع پر حضور صَلَّی تَقِیدِ مِ مَا زُول کو جمع نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جائے۔ اس کے علاوہ کسی موقع پر حضور صَلَّی تَقِیدِ مِ اور افقہ الامت کے لقب سے ملقب ہیں، فرماتے ہیں:

''حضور صَلَّا عَلَیْکِمِّ نے کوئی نماز اپنے دفت کےعلاوہ کسی اور دفت میں نہیں پڑھی ،مگر عرفہ اور مز دلفہ میں (حج کے موقع پر)''

ربی وہ روایت جوراشدی صاحب نے قال کی ہے اُسے صرف بیٹا بت ہوتا ہے کہ آ پ نظاہر بینمازیں اکھی پڑھی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جع حقیقی نہیں تھیں بلکہ جع صوری ہیں کیوں کہ حضور صَلَّا تَلْیَا مِ نے کوئی نمازاین وقت سے ہٹ کر نہیں پڑھی ، بلکہ آ پ صَلَّا تَلْیَا مِ نِ ان نمازوں میں 'جع صوری''کیا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صَلَّا تَلْیَا مِ نے ظہر کی نمازاس کے بالکل آخری وقت میں اور عصر کی نمازاس کے بالکل ابتدائی وقت میں ادا فرمائی۔ یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا ہے۔اس طرح بظاہر دونوں نمازیں جمع ہوگئیں،لیکن در حقیقت ہر نمازا ہے اپ وقت میں ادا کی گئے۔اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) سیحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رُفائِنیا ہے کہ ''دمیں نے حضور صَلَّالَیْلِیَا ﷺ کو دیکھا کہ جنب آپ کوسفر میں جلدی ہوتی تو آپ مغرب کی نماز کو موخر کر دیتے تھے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے

پڑھتے۔عبداللہ بن عمر ڈلائٹڈ کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ڈلائٹڈ کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔مغرب کی تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیتے ، پھرتھوڑ اسائھہر کر (تا کہ عشاء کے وقت کا دخول بھین ہوجائے )عشاء کی نماز ادا کرتے تھے۔'' (ج اج ۱۳۹۰)

عبدالله بن عمر رُّالِیْنَهٔ کے اس طریقہ میں جمع صوری پر دلیل ملنے کا حافظ ابن حجر مِیْاللہ اللہ عبداللہ بن عمر رُّلْائِیْهٔ کے اس طریقہ میں جمع صوری پر دلیل ملنے کا حافظ ابن حجر مِیْاللہ کے اس میں معتر ان کیا ہے۔

(۲) سنن ابودا و ومیں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ٹھاتیڈ کے موذن نے ،سفر کے دوران میں ان سے کہا کہ نماز پڑھ لیجے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی چلتے رہو۔ پھر جب شفق غروب ہونے میں پچھ وقت رہ گیا تو انہوں نے اتر کرمغرب کی نماز پڑھی۔ پھرشفق غروب ہونیکا انتظار کیا اوراس کے بعد عشاء کی نماز اواکی۔ پھرکہا کہ حضور سَلَّ النَّیْظِم کو جب سی وجہ سے جلدی ور پیش ہوتی تواسی طرح کرتے تھے جیسے میں نے کیا۔ (جابس اے)

(۳) کسی مسلم میں عبداللہ ابن عباس زالٹنیڈ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صُلَّی عَیْدُمِ کے ساتھ (ظہروعصر کی) آٹھر کعتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ (ظہروعصر کی) آٹھر کعتیں اکٹھی اور (مغرب وعشاء کی) سات رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے کہا: اے ابوالشعثاء، میں گمان کرتا ہوں کہ حضور صَلَّی عَیْدُمِ نے ظہر کی نماز کوموخر کر کے اور عصر کی نماز کوموخر کر کے اور عصر کی نماز کوموخر کر کے اور عشاء کی نماز کوموخر کی بڑھا۔ ابوالشعثاء نے کہا، ہاں میرا تھی یہی گمان ہے۔ کے اور عشاء کی نماز کوموخر کی بڑھا۔ ابوالشعثاء نے کہا، ہاں میرا تھی یہی گمان ہے۔

(۳) موطاامام محمد میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب را النتیز نے مملکت کے مختلف علاقوں کی طرف خط لکھا اور اس میں لوگوں کومنع کیا کہ وہ دونمازوں کوجمع کریں ، اور ان کوخبر دی کہ دو نمازوں کوایک وقت میں جمع کرنا کہیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ (ص ۱۲۹، ۱۳۰)

(۵) عبدالله بن مسعود رُدُّنَا فَيْ فرماتے ہیں کہ رسول الله صَنَّلَ فَیْنَا مِنْم مغرب اور عشاء کوجمع کیا کرتے تھے، اس طرح کہ مغرب کواس کے آخری وقت میں جبکہ عشاء کواس کے اول وقت میں ادا فرماتے۔ (مجمع الزوائدج ۲ مِس ۱۵۹)

# هدايه بر اعتراضات كا على جانزة ) ها الله معلى ال

- (۲) ابوسعیدالخذری ڈالٹنۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَیٰتَیْائِم نے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو جمع کیا،اس طرح کہ مغرب کوموخر کمیا اورعشاء کو محبل کیا اوراس طرح دونوں کو جمع کر کے پڑھا۔ (مجمع الزوائد، ایسنا)
- (2) عبداللہ بن عمر و النین حضور صَلَّاللَیْمِ کا فر مان فقل کرتے ہیں کہ جبتم میں کسی کو حاجت پیش آ جائے اور وہ چاہے کہ مغرب کو موخرا ورعشاء کو مجل کر کے دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھے تو وہ ایسے کر سکتا ہے۔

  (اخرجہ بن جریر ، کنز العمال جسم میں ا
- (۸) امام حسن بھری ٹیتائی اور امام محمد ٹیتائیڈ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی سُلُونڈیڈم کی سنت میں سے معلوم نہیں کہ آپ نے سفر یا حصر میں دونمازوں کوجمع کرکے پڑھاہو مگر (جج کے موقع پر) عوف میں، جہاں ظہر اور عصر کوجمع کیا جاتا ہے اور مز دلفہ میں، جہاں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔

  رمصنف ابن ابی شیبہ ۲۶س ۵۹س میں جس سے ۱۲۹س ۱۲۹س)

یدروایات جمع بین الصلوتین کی روایتوں کو جمع صوری پر محمول کرنے میں بالکل صری کی بیس علاوہ ازیں تر ہذی میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹنٹ سے روایت ہے کہ حضور صلی تینی آئے ۔

ہر یہ میں کسی خوف یا بارش کی حالت کے بغیر ظہر وعصرا ور مغرب وعشاء کو جمع کیا۔ (جما ہے) اس مضمون کی روایتیں حضرت ابو ہر یرہ ڈلٹنٹ (جمع الزوائد ج ۲، ص ۱۲۱) عبداللہ بن عمرو ڈلٹنٹ رامصنف عبدالرزاق ج ۲، ص ۱۲۱) عبداللہ بن عمرو ڈلٹنٹ اس مصنف عبدالرزاق ج ۲، ص ۵۵ ) اور جابر بن عبداللہ (طحاوی ج ۱، ص ۱۲۱) عبداللہ بن مودی ہیں۔

ان روایات کو تمام اہل علم بالا تفاق جمع صوری پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ جن انمہ کے زودیک دو نماز وں کو حقیقا ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، ان کے زویک بیا جازت عذر به مثلاً عالت سفر کے نام دوایات میں تصریح ہے کہ مدینہ میں بغیر کسی عذر کے جمع میں الصفوتین ساتھ مشروط ہے، جب کہ ان روایات میں تصریح ہے کہ مدینہ میں بغیر کسی عذر کے جمع میں الصفوتین کی گئے۔ چنا نچے جب ان روایات کو جمع صوری پر محمول کیا جاتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ باقی روایات کو بھی ، شریعت کے اصول کلیہ کی روثنی میں جمع صوری ہی پر محمول کیا جائے؟ بالخصوص جبکہ خود کو بھی ، شریعت کے اصول کلیہ کی روثنی میں جمع صوری ہی پر محمول کیا جائے؟ بالخصوص جبکہ خود کو بھی ، شریعت کے اصول کلیہ کی روثنی میں جمع صوری ہی پر محمول کیا جائے؟ بالخصوص جبکہ خود کو بھی میں جمع صوری ہی پر محمول کیا جائے؟ بالخصوص جبکہ خود کو بھی ، شریعت کے اصول کلیہ کی روثنی میں جمع صوری ہی پر محمول کیا جائے؟ بالخصوص جبکہ خود کو بھی ، شریعت کے اصول کلیہ کی روثنی میں جمع صوری ہی پر محمول کیا جائے؟ بالخصوص جبکہ خود کو بھی میں جب کی موجود ہے؟

# اعتسراض نمبر (١٠)

پيربدليج الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

#### حسديث نبوى طلط علية

ٹلاٹ ھن علی فوائض و ھن لکم تطوع الو تر و انحو و الصحی۔ (ترجمہ) رسول الله صَلَّى تَيْنَوَم نے فرما يا تين کام مجھ پر فرض ہيں اور تمہارے او پرنفل: (۱) وتر (۲) قربانی اور (۳) صلاۃ الضحیٰ ( یعنی چاشت کی نماز )

(رواه الامام احمد في مسنده جماص ٢٢١، رقم الحديث ٢٠٥٠، طبع مؤسة قرطه مصر، ورواه الحاكم في كتاب الوترجاص ٢٠٠٠، رقم الحديث ١١١٩، طبع دار الكتب العلميه بيرت) (السنن الكبري للبيهقي جمع ٢٠٠٥ رقم الحديث ٢٢٨)

#### فقصحنفي

الاضحية وجبة على كل مسلمر. (هدايه اخيرين ۱۲۶ كتاب الماضعية صفحه ۲۲۳) (ترجمه) قرباني برمسلمان يرواجب ب- (فقه ومديث س ١٢٠)

#### جوان:

یے روایت ضعیف ہے اس کی سند میں ابو جندب بیجی بن بیجی حیہ ضعیف اور مدلس ہے۔ راشدی صاحب کے نز دیک قربانی کرنا نفلی عبادت ہے جیسا کہ اس مسئلہ کی سرخی جو انہوں نے قائم کی ہے سے ثابت ہوتا ہے غیر مقلدین کوخوش ہونا چاہیے کہ قربانی سے چھٹی ہوگئی۔ کیونکہ نفل عبادت کا انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ کروتو تو اب نہ کروتو کوئی گناہ نہیں۔

## حنفی مند بہب کے دلائل

احناف کے ہاں ہرصاحب نصاب پر قربانی واجب ہے فرض، واجب، رکن، سنت موکدہ، سنت عوکدہ، موکدہ، نقل وغیرہ کی اصلاحات فقہاء ومحدثین اور اصولین نے وضع کیں ہیں قرآن وسنت اور نی کرم مُنَّ اللَّٰیَّ اللَّٰی اللَّٰہ اللَٰہ اللَّٰہ اللَّٰہ اللَّٰہ اللَّٰہ اللَٰہ الللَٰہ اللَٰہ اللَٰہ

مولا نامحمہ پینس دہلوی غیرمقلد لکھتے ہیں۔

کہ علاء کا اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے کہ سنت موکدہ بہت سے علاء قربانی کو واجب بناتے ہیں اور اس کے وجوب پر آیت فصل لربک والنح سے استدلال کرتے ہیں لیکن جمہور علاء سنت موکدہ ہونے کے قائل ہیں لیکن جانبین کی دلیلوں پرغور کیا گیا تو معلوم ہوا جولوگ وجوب کے قائل ہیں ان کے دلائل مستخلم اور مضبوط ہیں۔ بدور الامحلہ میں ، طرفین کے دلائل کی خوب شختین کی گئ ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ جسے قربانی کا اس قدر مقدور ہو کہ ایک بکڑا یا مینڈھا یا بھیڑخواہ نر ہو یا مادہ خرید سکتا ہے اسے قرانی کرنا واجب ہے۔ (دستور المتقی فی احکام النبی ص ۱۵۲)

امام ابوصنیفه اور بعض دیگر آئمه کرام یفر ماتے ہیں قربانی واجب ہے۔امام نووی شافی شرح مسلم ۲۶ ص ۱۳ میں اور قاضی شوکانی نیل الاوطار ۵۵ ص ۱۱۱ میں لکھتے قال الربیعة والا وزاعی و ابوحنیفه واللیث هی واجبة علی الموسر وبه قال بعض المالکیة و قال النخی و جبة علی الموسر الا الحاج علامه بدرالدین البعلی المحسنلی مخضرالفتاوی المعربین النخی و ص ۵۲۲ میں لکھتے ہیں۔ وفی و جب الاضحیة قولان لااحمد و مالك و غیر کا هما۔ النخ

قسربانی کے وجو بے جند دلائل حب ذیل ہیں

الله تعالى نے نبى كريم صَلَّى عَلَيْهِم كو قربانى كرنے كا حكم ديا۔

فرمان بارى تعالى ہے:

فصلى لريك والنحو

ا پنے رب کے لیے نماز پڑھیئے اور قربانی دیجئے۔(الکوژ آیت نمبر ۲)

علامہ ابن جوزی نے اللہ تعالی کے فرمان والنحر کی تفسیر میں پانچے اقوال نقل کئے ہیں اوران میں سے پہلا قول میں جائز ہونے جانور ذریح کرویہ قول حضرت ابن عباس ڈالٹیڈ، امام عطاء، امام مجاہداور جمہور علمائے امت کا ہے۔ ( ذا دالمیر فی علم التفسیر جلد نمبر ۹ ص ۹ ۲۲)

اکثر اصول کی کتابوں میں بیاصول لکھاہے والا مرللوجوب بعنی جس چیز کا حکم اور امر ہودہ کم از کم واجب ہوا کرتا ہے لہذا قربانی واجب ہوئی۔

فرمان بارى تعالى ہے:

قل إن صلاتي و نمكي وعياى وهاتي يله وب العالمين. لا شريك له ويذالك الموسودة وانالول المسلمين.

(ترجمہ) تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہو ا ہے جو پالنے والاسارے جہان کا ہے۔کوئی نہیں اس کا نثر یک اور یہی مجھ کو تھم ہوا ہے۔اور میں سب سے پہلے فر مانبر دار ہوں۔(پار ہنبر ۸ سورة انعام آیت نبر ۱۹۳)

اس آیت کریمہ میں بھی قربانی کا تھم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں امرت کا لفظ ہے جس کامعنی یہی ہے۔ کہ مجھے نماز اور قربانی کرنے کا امر ہوا۔اور جس کا تھم اور امر ہووہ اگر فرض نہ ہوتو واجب ہواکر تا ہے لہذااس سے واضح ہوا کہ قربانی واجب ہے۔

# حدیث نمبرا:

ابن عمر ڈلائٹنڈ سے روایت ہے آپ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی نظیم مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور ہرسال قربانی کرتے رہے۔

(ترمندی ابواب الاضای جام ۱۸۲)

اس صدیث سے واضح ہوا کہ آپ نے قربانی کرنے پرمواظبت کی ہے اور بیمواظبت و جوب پردلالت کرتی ہے۔

علامهابن رشد مالکی بدایة ج اص ۱۵ میس لیستے ہیں۔

انەلىد يىتدك رسول الله ئۇئۇ الضحية قط فىماروى عنەحتى فى السفر كونكە اللەكرسول صَلَّى تَلْيُوْم نِے بھى قربانى ناغنېيى كى يہاں تك كەسفرىيى بھى

## حدیث تمبر ۲:

حضرت ابوہریرہ ڈنائنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَائِنْیَا ہُم نے فرما یا جس شخص میں طاقت ہواہر پھروہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ (ابن ماجباب الانهای واجبہ ہی لا ۲۳۳)

اس حدیث میں رسول اللہ مَنَا تُنْیَا ہِم اس کو تنبیہ فرما رہے ہیں (لیمی ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمارہ ہیں) جوقربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے ۔ اتن سخت تنبین لل جھوڑ نے پر ہوا کرتی ہے تو اس سے روز روش کی طرح واضح ہوا کہ قربانی واجب ہے۔

حدیث نمبر ۳:

جندب بن سفيان بحلي كتب بي:

ہم نے ایک عیدالفتی آ محضرت مَنَّ عَیْنَیْم کے ساتھ کی اس دن بعض لوگوں نے نمازعید سے
پہلے ہی قربانی کر لی جب آپ مَنَّیْ عَیْنِم نماز پڑھ کرتشریف لائے۔ تو دیکھا کہ ان لوگوں نے نماز سے
پہلے ہی قربانی کر لی جب آپ مَنَّیْ عَیْنِم نماز پڑھ کرتشریف لائے۔ تو دیکھا کہ ان لوگوں نے نماز سے
پہلے تربانی کر لی ہے آپ مَنَّیْ اَنْیَا نِم نے فرما یا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی ہووہ دوباؤہ قربانی
کرے۔ جس نے قربانی ندی ہووہ اب اللہ کا نام لے کر ذری کرے۔ ( بخاری ۲ می ۱۹۳۸ ) کتاب
الاضاحی باب من ذریح قبل الصلاۃ اعادہ سلم ج ۲ می ۱۰۰ کتاب الاصناحی باب دقتھا ) اس روایت میں
آ محضرت مَنَّی عَنْیَم کا واضح تھم ہے قربانی کے اعادہ کا اس شخص کوجس نے نماز سے پہلے قربانی کی تھی۔
معید کی نماز سے پہلے شہر میں قربانی کرنا جائز نہیں تھا۔ آپ مَنَّلُ عَنْیَم کا کوئی معی نہیں۔
دلیل ہے کہ قربانی کرنا فل نہیں بلکہ واجب ہے۔ ورند دوبارہ قربانی کرنے کا تھی وسے کا کوئی معی نہیں۔
حدیث نمبر ہم:

حضرت انس بن ما لک ڈائٹنٹ کہتے ہیں کہ نبی کریم مَنگَائِٹْیِٹِم نے عیدالاضیٰ کے دن فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذرج کرلیا ہووہ دوسراجا نور ذرج کرے۔الخ

( بخارى تناب الاضاحى باب مايشتمى من اللحم يوم النحر )

اں حدیث میں بھی دوبارہ کرنے کا تھم ہے اگر قربانی نفل ہوتی تو آپ سَنَّی اَیْنَیْمُ دوبارہ کرنے کا تھم نددیتے آپ کا دوبارہ تھم دینااس بات کی دلیل ہے کے قربانی واجب ہے۔ حدیث نمبر ۵:

ام بلال ڈالٹنڈ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صَلَّا لَیْنَیْ مِنے بھیٹر کے چھ ماہ کے بیچے کی قربانی کرنے کا تحکم دیا۔

حدیث نمبر ۲:

روایت ہے عقبہ بن عامر سے کہ رسول الله صَلَّا عَلَیْمِ نے دیں ان کو بکریاں کہ بانٹ دیویں اس کو حضرت سے صحابہ میں قربانی سے لیے سوباتی رہ گئ اس میں سے ایک عتودیا ایک جدی سوذ کر کیامیں

# (هدايه بر اعتراهات كا علمه جازه بر القال ا

نے رسول الله صَلَّى عَلَيْهِم سے سوفر مايا آپ صَلَّى عَلَيْهِم نے اس كى تم قربانى كردو۔ (ترمذى ابواب الاضاى باب فى البذرئ من الصنان فى الاصناى)

ہم نے چھردایات الی نقل کی ہیں جن میں امر موجود ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ علائے کرام کے حوالہ۔ملاحظ فرمائیں۔

امام ابوبكر جصاص رازي كاحواله

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نسک کوصلوۃ کے ساتھ ملاکہ بیان فر مایا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں صلوۃ سے عیداور قربانی مراد ہے اور اس سے قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ (وبلدانک امرت) موجود ہے اور امرے وجوب ثابت ہوتا ہے) (احکام القرآن جسس ۳۳) امام شوکانی غیرمقلد میں اللہ کا حوالہ

امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ قاضی شوکانی فرماتے ہیں۔ والا مرظاهر فی الوجوب ( سیل الاولارج ۵ ص ۱۱۹)

# اعتشراض نمبر (

پیر بدیع الدین شاه راشدی لکھتے ہیں:

مسئله: وتركى تين ركعات كدرميان سلام چيرنا

### حسديث نبوى السيامايل

عن عبدالله بن عمر قال كأن النبي تَنْ الله عن الشفع والوتربتسليم يسمعنا.

(ترجمه) سیدنا عبدالله بن عمر الله فرمات بین که نبی صَلَّاللهٔ فِر میں دور کعتیں اور تیسری رکعت میں دور کعتیں اور تیسری رکعت کے درمیان سلام سے فاصلہ کرتے ہتھے۔

(صحية ابن حبان، كتاب الوتر، ذكر الخبر المصرح بالمفصل بين الشفة والوتر رقم الحديث ٢٢٢٣. طبة مؤسه الرسالة بيروت) الرسالة بيروت)

### فقححنفي

الوتر ثلاث ركعات لايفصل بينهمن بسلام

(هدایه اولین جه اکتاب الصلوُ قاباب صلاقالو تد صفحه ۱۴۴) (ترجمه) وترتین ٔ رکعتیس ہیں۔ درمیان میں سلام ُ بھی نہیں پھیر ا جائے گا۔ (فقہ دمدیث ص ۱۲۱)

جوان:

امام ابوصنیفه قیمیان کامسلک به به که وترکی تین رکعات متعین بین ایک رکعت وتر پر هناجائز نبیس اور به تنین رکعات متعین بین ایک رکعت و تر پر هناجائز نبیس اور دوتشهدول کے ساتھ پر هناجائز ہے۔ دور کعتول پر سلام بھیرکر تیسری رکعت الگ پر هنا بھی درست نہیں۔ امام صاحب کے مسلک کے دلائل درج ذیل ہیں۔ حدیث نمبر ا:

حضرت عائشہ خِلی بھیں ہے۔ کہ حضوراکرم صَلَّی تَیْنِیْم وَر کی دورکعتوں پرسلام بیس بھیرتے تھے۔ (نمائی جاص ۲۴۸ میں درک عائم جاص ۲۰۰۸ مام عائم ورامام ذبی نے اس مدیث کو بخاری و سلم کی شرط پر سے قرار دیا ہے) حدیث نمبر ۲:

حضرت عائشہ شی بین کے حضورا کرم مَناً اللہ بین کے مشاء کی نماز کے بعد گھرتشریف لات۔ پھر (رات کو) دورکعتیں پڑھتے، پھر دو کعتیں پڑھتے۔ پھر تین رکعات وتر ادا کرتے اور ان تین رکعتوں میں فصل نہیں کرتے ہتھ (یعنی دورکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے ہتھے) منداحمہ بحوالہ تلخیص الحیر جاص ۱۱۱ حافظ ابن حجر میں اللہ شافعی نے اس پر سکوت کیا ہے۔

حدیث نمبر سو:

حضرت عائشہ طلخ شاہے روایت ہے کہ حضور اکرم مُنَّا کِیْنَمِّم تین رکعات وتر پر ھے تھے اور سب سے آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ (متدرک مائم جام ۲۰۴س روایت کو مائم اور ڈبٹی نے جج قرار دیا ہے۔)

حدیث نمبر ۴:

حضرت عائشہ فیلینٹنا سے سوال کیا گیا کہ حضور اکرم صَلَّاتِیْنِمْ وتر کی کتنی رکعات پڑھے تھی تو انہوں نے فرمایا کہ بھی چاررکعانت (تہجد) اور تین رکعت (وتر) مجھی چھاور تین بہھی آتھ اور تین اور بھی دس اور تین۔ (طادی جاس ۱۲۸ بنن الکبری تیمقی جسابس ۲۸ ا حضرت عائشہ فیلی بین کہ آنتخصرت صَلَّی اللّٰی بین کہ آنتخصرت صَلَّی اللّٰی بین رکعات وتر پڑھتے ہے اوران میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہے۔ سے پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہے۔ رسی میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہے۔ (متدرک مائم ج ۲ ص ۵۲۔امام مائم اورذ ہی نے اس مدیث وضیح کہا ہے۔)

حدیث نمبر ۲:

حضرت عبداللہ بن عباس ڈلاٹنڈ فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ حضور اکرم مُنگَاٹِیْئِم کے ہاں سوتے۔رات کوآ محضرت مَنگَاٹِیْم نے تہجد کی نماز پڑھی اور آخر میں تین رکعات وتر پڑھیں۔ (ملم جاص ۲۹۱)

حدیث نمبر ۷:

حضرت عبدالله بن مسعود رفیاتی فرماتے ہیں کہ وترکی تین رکعات ہیں جیسے نمازمغرب کی تین رکعات ہیں۔ (طاوی جاص ۱۲۳ مولاامام محمل ۱۳۲۷)

حدیث نمبر ۸:

حصرت ابی بن کعب ر النفیا فر ماتے ہیں کہ حضور اکرم صَلَّا تَقَیْدُم ور کی بہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ ، دوسری میں سورہ کا فرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے اور ان کی صرف آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہتھ۔

(نرائی ج اص ۱۳۳۹س کی مند کوامام عراقی نے من قرار دیا ہے: نیل الاوطار ج من ۱۷۹ دار تھنی ج اص ۱۷۵) حدیث نمبر ۹:

مسور بن مخرمہ ڈاکٹھنڈ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے تنین رکعات وتر پڑھیں اور صرف آخری رکعت میں سلام پھیرا۔ (طحادی ج اس ۱۷۳)

حدیث نمبر ۱۰:

حضرت انس و النيز ني ركعات وتر پرهيس اور صرف آخرى ركعت ميس سلام پهيرار (طحاوى جراس) اين جرعسقلانی شافعی نے اس کوسیح قرار دیاہے: (دراییص ۱۱۵)

حدیث نمبراا:

حضرت عبدالله بن عمر سے وتر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیاتم دن کی نماز وتر کے جارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیاتم دن کی نماز وتر کوجانتے ہو؟ سائل نے کہا ہاں نماز مغرب ہے تو فر ما یاتم نے سے کہا۔
(طادی جاس ۱۹۳ عاظ ابن جر ؒ نے درایہ میں اس پرسکوت کیا ہے سے ۱۹۳ مان اس برسکوت کیا ہے سے ۱۹۳)

حدیث نمبر ۱۲:

ابوالعالیہ بیتانیہ (بیلی القدر تابعی ہیں) ہے وتر کے متعلق سوال کیا گیا توانہوں نے کہا:حضور اکرم صَلَّائِیْتِیْم کے صحابہ کرام نے ہمیں وترکی نماز معرب کی نماز کی طرح سکھائی ہے۔فرق صرف اتناہے کہ ہم وتروں کی تیری رکعت میں بھی قر اُت کرتے ہیں۔گویا پیرات کے وتر ہیں اور وہ دن کے۔

حدیث نمبر ۱۳:

حضرت عبدالله بن مسعود ڈائٹنڈ فر ماتے ہیں کہ وترکی کم از کم رکعات تین ہیں۔ (موظامام محمدا ۱۲)

حدیث نمبر ۱۴:

حضرت عمر بن الخطاب والتنوز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسندنہیں کہ میں تین رکعت وتر حجھوڑ دوں اور مجھے سرخ اونٹ مل جا کیں۔

حدیث نمبر ۱۵:

ابن عباس تالنیز نے فرمایا کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہیں۔ (موظا مام محمد سام)

حدیث نمبر ۱۱:

عبدالله بن مسعود رُّ النَّيْنُ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صَلَّا لَيْنَا َ مِ اَلَّا الله عَلَى الله عَلَى الله ع جیسے دن کے ور لیعنی نماز مغرب تین ہیں۔ (دانظنی جاص ۱۷۳ یکی روایت حضرت مائٹ (چناہے بھی مروی ہے) حدیث نمبر کا:

حضرت إنس والنينا فرمات بين كه حضوراكرم مَنالَ غَيْنَا مُ كاطريقه مجهد سن ياده قابل اعتادا وى كونَ نبيس بتا سكاحضوراكرم مَنالَ لَيْنِ مِنْ مَنالِكُمْ فِي مَنْ مَعات وتربيرهيس اورسب سنة خرى ركعت ميس سلام يحييرك (منزاممال جهم ١٩٨٥)

حدیث نمبر ۱۸:

حسن بھری جو لیے فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ وتر تین رکعات ہیں ان ک صرف آخری رکعت میں سلام پھراجائے۔

يه حديث نمبر ١٩:

تابعین کے دور میں مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ سعید بن المسیب عمروہ بن زبیر قاسم بن عبدالرحمن خارجہ بن زبیر قاسم بن عبدالرحمن خارجہ بن زبیر عبداللہ بن عبداللہ سلیمان بن بیار کا اتفاق ہے کہ وترکی تین رکعات ہیں اوران میں صرف آخری رکعت میں سلام پھیرا جائے گا۔

(طحاوی جاس ۱۷۵)

حدیث نمبر ۲۰:

ابوسعید خدری ڈائٹنڈ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صَلَّی عَلَیْوَم نے وم کی نماز سے منع فر ما یا کہ آ دمی ایک رکعت وتر پڑھے۔ (اہتمبید الابن عبدالبر،معارف النن ج ۴ ص ۱۳۳ علاء النن ج ۴ ص ۵۳ - ۵۳)

ان واضح اور صرت کے دلائل کے پیش نظرامام ابوحنیفہ جُمیۃ اُنیڈ اور ان کے تلا مذہ ومقلدین فرماتے ہیں کہ جن روایات سے ایک وتر پڑھنا یا تین رکعات دوسلاموں کے ساتھ پڑھنا معلوم ہوتا ہے۔ وہ ابتدائی دورسے تعلق رکھتی ہیں۔ اور منسوخ ہیں۔

# اعتسراض نمبر ﴿

پیربدلیج الدین شاه راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: سلام پھیرے بغیر نماز کمل نہیں ہوگ

### حسديث نبوى طفيعانيا

عن على قال قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الصلاة) تعريمها التكبير وتعليلها التسليم.

(ترجمه) سیرناعلی رئی التین سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَی تَیْنِ مِّم فِی (نمازے بارے میں) فرمایا کہ نماز میں تکبرسے ہی وخل اور سلام سے ہی خارج ہوا جا سکتا ہے۔ (ترمذي جمال بواب الطهارة باب ماجاء مفتاح الصلاة الهور صفحه ۲، رقد الحدیث)

#### فقصحنفي

وان تعمد الحدث في هذه الحالة او تكلم اوعمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته.

(هدایه اولین جاکتاب الصلوٰ قباب الحدث فی الصلاق صفحه ۱۳۰۰) (ترجمه) سلام کے عوض کوئی بھی کام کیا جونماز کے منافی تھا یا بات جیت کی یہاں تک کہ جان ہو جھ کروضوتو ڑدیا تو اس کی نماز مکمل ہوگئی۔ (فقہ وحدیث ۱۲۲)

جوان:

احناف کے ہاں نماز کے کچھواجبات ہیں۔جوہماری نماز کی اردو کتب میں بھی موجود ہیں۔
ان واجبات میں سے ایک واجب لفظ سلام سے نماز سے نکلنا بھی ہے فقہ خفی کے دلائل درج ذیل ہیں۔

(۱) مولا ناصو فی عبدالحمید خان سواتی حفی نے اپنی کتاب نماز مسنوں کلاں کے ص ۱۰۰ سپرسر فی

قائم کی ہے واجبات نماز پھر صفحہ ۱۰۰ سے لیکر صفحہ ۱۰۰ سا تک نماز کے تیرہ (۱۳) واجبات

ذکر کئے ہیں نمبر ۱۱ ص ۲۰۸ سپر ''لفظ سلام سے نکلنا'' کی سرخی لگائی ہے پھر لکھتے ہیں۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکانا واجب ہے ہدایہ جا اس سالم کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے ہدایہ جا اس مالا کے حوالہ سے حضرت علی کی ہے صدیف نقل کی مسلام کے ساتھ نماز سے نکانا واجب ہے ہدایہ جا اس اور کے والہ سے حضرت علی کی ہے صدیف نقل کی اس ۲۲۸ پھر تر مذی ص ۲۲۱ بودا و درج ایم ۱۱ ہے کو الہ سے حضرت علی کی ہے صدیف نقل کی ہے۔ دوایت ہے آخضرت مثلی تی ہے نہ نماز کی جا بی طہارت میں سے آدمی نماز میں داخل ہو سکتا ہے ) اور نماز کا تحر مید ( یعنی تمام چیز وں کے اس صالت میں ممنوع ہو جانا) تکبیر ہے اور نماز سے باہر آنا جس میں تمام طلال چیز ہیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں وہ سلام ہے۔

حضرت صوفی صاحب کے اس حوالہ سے حنفی مسلک آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا۔ ہماری نماز پرلکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں تقریباسب میں لکھا ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرے۔ (۲) رسول اکرم صَلَّا عَلَیْمَ کَاطریقہ نمازص ۲۰۲۔۲۰۳ میں لکھاہے:

بیردعا پڑھ کرسلام پھیرے ۔ پہلے دائیں جانب منہ پھیر کر کھے السلام علیم ورحمۃ اللہ پھر

# 

بائیں جانب مند پھیر کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہی نمازختم۔ اس عبارت کے بعد عامر بن سعد ڈلٹٹی کی روایت مسلم ج اص ۲۱۲ سے اور عبداللہ بن مسعود ﴿ اللّٰهِ عَلَى مِن مِین اللّٰہِ عَلَى مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى مِن اللّٰهِ عَلَى مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الل

- (۳) نماز مدلل ص ۳ سامیں لکھاہے، نماز کے آخری میں دائیں بائیں منہ پھیر کرسلام کہنا پھر مسلم جا ا ص ۲۱۲ مشکوۃ ص ۸۷ کے حوالہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث نکل کی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی تا کی حدیث ابوداؤدج اص ۱۵ مشکوۃ ص ۸۸ سے قل کی ہے۔
- (٣) مولانا ابوضیا عبدالله بزاروی حنی اپن کتاب صفة صلوة النبی صَلَّیْ اَیْنَ کَتَاب صفة صلوة النبی صَلَّیْ اَیْنَ کَتَاب صفة صلوة النبی صَلَّیْ اَیْنَ کَتَاب صفه الله علیم ورحمة الله کیم اور پیمر باسی .

  بین -سلام جب نمازختم موتو پہلے دائیں جانب السلام علیم ورحمة الله کیم اور پیمر باسی جانب کہدکرنماز نے فارغ موجائے۔
- (۵) تحکیم محمود احمد ظفر الکتاب المقبول فی صلوة الرسول مُنَّ النَّیْمِ می ۴۲۳ پر لکھتے ہیں۔ نماز کا اختیام جب دروو کے بعد دعا پڑھ لے تو دائیں جانب منہ پھیر کر کیج السلام علیم درحمتہ الله اور پھر بائیں جانب منہ پھیر کر کے السلام علیم درحمتہ الله اس طرح دونوں طرف منہ پھیر کر کے السلام علیم درحمتہ الله اس طرح دونوں طرف منہ پھیر کر کے السلام علیم درحمتہ الله اس طرح دونوں طرف منہ پھیر کر کے السلام پڑھنے سے نماز کا اختیام ہوگیا۔

پھرسیدنا علقمہ بن واکل کے حدیث ابوداؤد سے اور عبداللہ بن مسعود رُثْنَیْمُنَّ کی تر مذی وغیرہ سنقل کی ہے۔ اور ان کے علاوہ کافی ولائل ذکر کئے ہیں آخر میں لکھتے ہیں۔اس حدیث سنقل کی ہے اور ان کے علاوہ کافی ولائل ذکر کئے ہیں آخر میں لکھتے ہیں۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر سلام پھیرکو کی شخص نماز سے الگ نہیں ہوسکتا۔ (الکتاب المقبول س ۲۳۳)

(۲) مولانامحدامان الله لکھتے ہیں ہنماز کا خاتمہ سلام پھیرنے کے ساتھ کرے۔

( دلائل السنية ص ٨٠)

- (2) و اکثر محمود الحسن عارف نے نماز حبیب منگان کی میں میں ۹۵ تاص ۹۸ تک نماز کے واجبات کا و کرکیا ہے۔ میں ۹۸ نمبر ۱۲ پر لکھتے ہیں۔ نماز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کرفارغ ہونا۔ پھر میں ۱۰۹ پر لکھتے ہیں۔ اور پھر دونوں طرف سلام پھیردیں۔
- (۸) مولاناارشاداحمہ فاروقی احکام وآ داب طہار وضواور نماز کے ص۱۲۱ پر لکھتے ہیں۔(۸۷) لفظ سلام کا کہناواجب ہے۔( کذافی المتون)

(٩) مولانا ننی محمدار شادالقاسی صاحب لکھتے ہیں۔

اور دائیں جانب اور بائیں جانب رخ کر کے دومرتبہ السلام علیم ورحمۃ اللہ کہنا مطلب یہ ہے کہ دعا سے فارغ ہوکر پہلے دائیں جانب رخ کرتے ہوئے السلام علیم ورحمۃ اللہ کہے پھراسی طرح بائیں جانب۔

پھراسی طرح بائیں جانب۔

(نمازمنت کے مطابق پڑھیئے میں 100)

(۱۰) مولانا محمد الیاس تصن صاحب نماز اہل السنة والجماعت ص ۹۵ پر لکھتے ہیں نماز کا اختیام سلام پر ہے پھر حضرت عائشہ ٹائٹیٹا کی حدیث مسلم ج اص ۱۹۵ سے نقل کی ہے۔ پھر لکھتے ہیں: الفاظ سلام ۔ سرخی کے بعد ترندی ج اص ۱۹۵ شرح معانی الا ثارج اص ۱۹۰ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رہنائیٹا کی حدیث نقل فرمائی ہے۔

(۱۱) علامہ بردالدین عین حفی نے عمدة القاری شرح سی بخاری ج۲ص ۱۲ میں بیں صحابہ کرام رفت نظر نظر کے نام کھے ہیں جن سے نماز کے آخر میں دوسلاموں کی احادیث مروی ہیں آپ فرماتے ہیں۔ پس بیمیں (۲۰) صحابہ ڈالٹیڈ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صافی ہیں ہیں والیت کیا ہے کہ نمازی این نماز کے آخر میں دوسلام کے قارئین کرام ہم نے حفی مسلک واضح کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں سلام کہہ کرنمازختم کرناواجب ہراشدی صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے اس پر ہماراعمل ہے یہ حدیث حضرت عائشہ ڈالٹیڈ سے بھی مروی ہے۔ کا حوالہ دیا ہے اس پر ہماراعمل ہے یہ حدیث حضرت عائشہ ڈالٹیڈ سے ہمی مروی ہے۔ ردیکے مسلم جامل 190 باب مایجمع صفة الصلو قو مایفتت بھویہ حتم بله)۔ راشدی صاحب نے دھوکہ دیا کواحناف کے ندیب میں سلام ہیں ہے۔ اور حدیث میں سلام ہے۔ اس مرود سے تو تو ہم نے راشدی صاحب ہے دہ تو ہم نے اب ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم اس عبارت کا جواب دیں کیونکہ جو حنی ند ہب ہے دہ تو ہم نے لکھود یا ہے۔ مگر پھر بھی قارئین کی تسلی کے لیے کے وضاحت کرتے ہیں۔

راشدی صاحب نے ہدایہ سے وہ مسکلہ بیں کھا جہاں پر سلام کا ذکر تھا۔ ہدایہ بیں ہے۔
ثمریسلم عن یمینه فیقول السلام علیکم ورحمة الله وعن
یسار کا مثل ذلك لہاروی ابن مسعود رضی الله عنه ان
النبی سَلَیْمُ کَان یسلم عن یمینه حتی یری بیاض خدالا الایمن
وعن یستار کا حتی یری بیاض خدالا الایسر

پھراپی دائیں جانب سلام پھیرے اور السلام علیم ورحمۃ کے اور بائیں جانب بھی ایسانی کرے اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ابن مسعود روالتی سے مروی ہے کہ آپ صَلَّی عَلَیْهِ مِلْ این دائیں جانب سلام پھیرتے متے حتی کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیری و کیے لی جاتی تھی اور بائیں جانب سلام پھیرتے متے حتی کہ بائیں رخسار کی سفیری و کیے لی جاتی تھی اور بائیں جانب سلام پھیرتے متے حتی کہ بائیں رخسار کی سفیری و کیے لی جاتی تھی۔

(أحن البداية جمهوشرح ادربدايه جلد ٢ص ٣٧ \_ ٢٢ باب صفته الصلاة)

قارئین کرام آپ نے دیکھ لیاجس ہدایہ ہے راشدی صاحب پیمسکل نقل کرر ہے ہیں اُسی ہدایہ میں بیمسئلہ بھی لکھا ہواہے۔راشدی صاحب نے جان بوجھ کرغلط بیانی کی ہے اللہ اسے معاف فر مائے۔ راشدی صاحب نے ہدایہ کی جوعبارت نقل کی ہے وہ بھی پوری نقل نہیں کی شروع اور آخر کی عیارت چھوڑ دی ہے۔ جو کہ ایک صرت خیافت ہے۔اس مقام پرصورت مسلہ یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے دوصور تیں نقل کی ہیں اور دونوں کا تھم الگ الگ لکھا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سی بے اختیار اور مجبور شخص ہے مجبوری کے عالم میں ایس بات سرز دہوگئ جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے جواسے نماز میں نہیں کرنی چاہئے تھی۔ پھرصاحب ہدایہ نے اس کی مثالیں دیں ہیں غیرمقلدان مثالوں میں ہے صرف ایک مثال کا ذکر کرتے ہیں باقیوں کانہیں پھر دوسری صورت بتائی اور اس کا تھم بھی بتایا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے آخری تعدہ میں تشہد کمل پڑھ لیا اب اس کو دروداور دعا پڑھ کرسلام پھیرنا تھا۔ مگر اس نے بنہیں کیاا دراس نے کسی وجہ سے یا بغیر وجہ کے بغیر سلام پھیر سے نماز کوختم کر دیا۔ ایسی صورت میں اس مخص کی نماز کا کیا تھم ہے۔وہ نماز دوبارہ پڑھے گا یانہیں اس کی پینماز اداہو ئی یااس کی ذمہ باقی ہے۔ بیہ ہے صورت اصل مسکلے کی ۔ صاحب ہدایہ نے اس مسکلہ کا جو مل پیش کیا ہے اس پر اعتراض ہے اگرراشدی صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے عرض کرتے مگر وہ تواب دنیا میں نہیں رہے ہم موجو دہ غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہوہ الی صورت میں مسئلہ کا کیاحل بتاتے ہیں۔فقہاء کرام نے تو جوحدیث میں حکم تھااس ہے مسئلے کاحل بتادیا۔ مگر غیر مقلد نہ فقہاء کی مانتے ہیں اور نہ حدیث کی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے قرآن یاک سے خاص اس مسلے کاحل بتائیں پھرسنت کی تین مشہور قسموں میں ہے بتائیں که کس قسم ( قولی فعلی \_ تقریری ) کی سنت سے ثابت ہے ۔ اصل مسلے کا خلاصہ ہم نے عرض کر دیا ہے۔اب آ پکوہدایہ کی عبارت بچھنی آسان ہوجائے گی۔ملاحظہ فرمائیں ہدایہ کی کمل عبارت۔

وإن سبقه الحديث بعد التشهد توضأ وسلم . اور اگر حدث لاحق مو گياتشهد كى مقدار بيش كے بعد تو وضو كرے گا اور سلام . كرے گا۔

تشریج: تشهدی مقدار بیٹھنے کے بعد بخو دحدث ہوگیا توتشہدی مقدار بیٹھنا آخری فرض تھاجو پورا ہوگیالیکن ابھی سلام کرنا جو واجب ہے وہ باتی ہے اس لیے اس کو دوبارہ وضوکر کے نماز پر نباء کرنا چاہئے اور سلام کرنا جاہیے۔

الإن التسليم واجب فلابدهن التوضى لياتى به

اس لیے کہ سلام واجب ہے اس لیے وضو کرنا ضروری ہے تا کہ سلام پھیر سکے۔

تشریح: تشهدی مقدار بیٹھنے کے بعدخود بخو دحدیث ہو گیا تونماز انجمی منقطع نہیں ہوئی ہاں لیے

اس پر نباء کرسکتا ہے اور سلام جو واجب ہے وہ باتی ہے اس لئے وضوکر کے نباء کرے اور اسلام پھیرے۔

نوٹ: یہ پہلی صورت کاحل ہے۔جوصاحب ہدایہ نے قل کیا۔

جس کا خلاصہ بیہ۔ کہ ایبا مجبور شخص دوبارہ ضوکر کے وہاں سے دوبارہ نماز شروع کرے جہاں سے جھوڑی تھی اور این بقایا نماز کو ککمل کرے ادرا پنے نماز کے واجبات کو پورا کرے جواس کے ذمہ ہے یعنی سلام پھیر کرنمازختم کرے۔

اب آ گے دوسری صورت کاحل بتارے ہیں۔

وإن تعمد الحدث في هذه الحالة او تكلمه اوعمل عملاينا في الصلاة تمت صلاته اورا گراس مالت مين (بعد التشهد) نمازي نے جان بوجھ كر صديث كردياياس نے بات كى ياكوئى منافى نماز عمل كرلياتواس كى نماز بورى ہوجائے گونوٹ اس عبارت پر راشدى صاحب كواعتراض ہے جواس نے اپنى كتاب صاحب كواعتراض ہے جواس نے اپنى كتاب ص

تشریخ: او پروالے اوراس مسئلے میں فرق بیہ کہ او پرخود بخو دحدث ہوا تھا اس لئے پہلی نماز
پر نباء کر سکتا تھا اس لئے وضو کر کے نباء کر ہے گا اور سلام پھیرے گا اور ال مسئلے میں بیہ ہے کہ نمازی نے
جان ہو جھ کر حدث کیا ہے اس لیے اس کی اس غلط حرکت کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے اب
وہ بناء نہیں کر سکتا اور وضو کر کے سلام نہیں پھیر سکتا۔ اور چونکہ صرف اس کے ذمہ سلام واجب ہے اس

لیے یوں کہا جائے گا کہ نقص کے ساتھ نماز پوری ہو گئی لیکن میشخص بالقصد ایسا کرنے پر گہزگار ہوگا کیونکہ اس نے نماز جیسی شان والی عبادت کواس کے خصوص طریقہ کے خلاف ختم کیااور سلام جوواجب تھااس کا بھی بالقصد ترک کیا۔لہٰزایہ نماز مکروہ تحریجی اور واجب الاعادہ ہوگی۔

ہدایہ بیں تمت صلاته کا جوذکر ہے وہ فرضیت کی تمامیت کا ذکر ہے۔ کدائی خص کے ذمہ نماز کے فرضوں میں ہے کوئی فرض ہاتی نہیں ہے۔ لیکن ترک واجب کی وجہ سے وجوب کی تمامیت باقی رہ گئی ہے۔ جس کی تکمیل بلااعاد ہ نماز ممکن نہ ہوگی۔ اور گناہ جوہوگا وہ الگ ہے۔ (فاوی ٹائی جاس ۱۳۵۵) یہ ہے۔ خفی مسلک ہمارا یہ مسئلہ نہ قرآن کے خلاف ہے: در نہ حدیث کے اگر غیر مقلداس کو قرآن کے خلاف ہے : در نہ حدیث کے اگر غیر مقلداس کو قرآن کے خلاف ہے نور نہ حدیث کے اگر حدیث کے فرآن کے خلاف ہے جوہوگا اس کی خلاف ہے۔ اگر حدیث کے فرآن کے خلاف کہتے ہیں تو قرآن کوکوئی ایسی آیت پیش فر مائیں جس ہیں یہ مسئلہ ہو۔ اگر حدیث کی خلاف کہتے ہیں تو حدیث پیش فر مائیں۔ اس مسئلہ میں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ احناف کی تائید کرتی ہیں۔ ملاحظ فر مائیں۔

## حدیث نمبرا:

حضرت عبدالله را النفظ من عمر المنفظ سے روایت ہے کہ رسول الله نے فرما یا جب امام نماز پوری کر لے اور قعد ہ اخیرہ میں بیٹے جائے بھر حدت کر دیے قبل اس کے کہ کلام کر ہے تواس کی نماز مکمل ہوگئ اور اس شخص کی بھی نماز مکمل ہوگئ جس نے اس کے پیچھے پوری نماز پڑھی۔

ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۰ باب الامام يحدث بعد ماير فع راسه من اخرركة ترمذى مترجم ج ۱ ص ۱۰۰ باب الامام يحدث بعد التشهد (دار قطنى مترجم ج ۲ ص ۱۰۵ باب ماجاء فى الرجل يحدث بعد التشهد (دار قطنى مترجم ج ۲ ص ۱۵ به باب من احدث قبل التسليم الامام فقد تمت صلوته و من احدث قبل التسليم الامام فقد تمت صلوته و المن مديث بين امام كوديخ (بالقصد وضوتو له ديخ بر) امام اورمقتذيول كى نماز كم تمام بوف كا محم بيان كيا كيا م حالا نكه امام لفظ سلام سيسلام يجير كرنماز سينيس فكامعلوم بواكه لفظ سلام فرض نهين جبك فروج بصنعه فرض ب

خروج بصنعه کا مطلب بیہ ہے کہ نمازی ' قعدہ' اخیرہ میں تشہدی مقدار بیٹھنے کے بعد کی اپنے فعل کے ذریعے قصد انمازے نکلے۔بیارادۃ اور قصداً نکانااہام ابوضیفہ جبالہ کے ذریعے قصد انمازے نکلے۔بیارادۃ اور قصداً نکانااہام ابوضیفہ جبالہ کے ذریعے نکلنا بیوارد کے بعد بغیر سلام سلام کے ذریعے نکلنا بیواجب ہے اس فرق کی وجہ بیہ کہ متعددا حادیث میں مقدار تشہد کے بعد بغیر سلام کی اور طریقے سے بھی نمازے منازی تمازی تمامیت کا حکم لگایا گیا ہے۔جبیا کہ او پرحدیث میں گذرا۔

# تشهد كي بعد نماز ك فسيراتض كالورابونا

حدیث نمبر ۲:

قاسم بن مخیمر و سے روایت ہے کہ عقلمہ نے میراہاتھ پکڑااور کہا عبداللہ بن مسعود ڈالٹینئے نے میر اہاتھ پکڑااور کہا عبداللہ بن مسعود ڈالٹینئے کا ہاتھ پکڑااور ان کوتشہد پڑھناسکھا یا بعد اس کے فرما یا جب تو یہ پڑھ چکا (یعنی تشہد) تو تیری نماز پوری ہوگئ ۔اب چاہیے اُٹھ کھڑا ہواور چاہیے اس کے فرما یا جب تو یہ پڑھ چکا (یعنی تشہد) تو تیری نماز پوری ہوگئ ۔اب چاہیے اُٹھ کھڑا ہواور چاہیے بیٹھارہ۔ (ابوداؤ دمتر جم جلداول ۲۷ ساب التشمد بطادی جاس ۱۹۸ منداحمد جاس ۲۲۲) حدیث نمبر سو:

حضرت ابن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی تقلیم جب نماز میں تشہدے فارغ موت بھوتے ہوئے سے اور فرماتے سے اور فرماتے سے کہ جو شخص جان ہو جھ کر بے وضو ہوجائے تشہدے فارغ ہونے کے بعد تو اس کی نماز مکمل ہوگئ۔ (امام ابنعیم اصفہانی طیہ الاولیاء ج ۵ ص ۱۷۷) حدیث نمبر مہم:

حضرت عطاء بن ابی رباح عین الله سے بھی اس مفہوم کی روایت حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ (طیۃ الاولیاءج ۵ ص ۱۱۷)

حدیث نمبر ۵:

حضرت تھم اور حماد سے روایت ہے کہ جب کو کی شخص تشہد پڑھتا ہے یا تشہد کی مقدار تک بیٹھتہ ہے تواس کی نماز کمل ہوجاتی ہے۔ (مصنف ابن ابی ثیبہ جسم ۴۹۰)

اگریسی کواس مسئله کی زیاده تفصیل دیکهنا هوتوملان علی قاری حنی صاحب مرقات شرح م کارسالهٔ شیخ الفقها ءالحنفیه اورعلامه عبدالحی الکھنوی کا حاشیه عمدة الرعایة شرح قابی کاص ۱۱۵ دیکھ لیے غسب رمقب لدین کامسند ہب

علامہ وحید الزمان غیر مقلد کنز الحقائق ص ۲۴ میں لکھتے ہیں۔ کہ اگر ایک شخص نے نماز پر اور سیلام کے بعد اعلان کیا کہ میں نے نماز بے وضو پڑھائی ہے تو نماز ہوگئ لوٹانے کے ضرورت نہیں نواب سید صدیق حسن خال نے غیر مقلد ہونے کے باوجود اپنی کتاب کشف الاقتباس اس اعتراض کارد کیا ہے جود کھنا چاہئے دیکھ لے۔قار کین آپ داشدی صاحب کے علم اور تعصب کا اند کے بہوا نکا کے وسلام کے قائم مقام سمجھتے ہیں۔

# اعتسراض نمبره

پیر بدلیج الدین شاه راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: زبردی کی دجہ سے نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ غلام آزاد ہوگا۔

### حديث نبوى طفيعين

عن عائشة قالت سمعت رسول الله على يقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق.

(ترجمه) سیدناعا کشد بنان نجاسے روایت ہے کہ بیس نے رسول الله صَلَّى عَلَیْهِم سے سنا کہ زبر دستی نه طلاق واقع ہوگی اور نه غلام آزاد ہوگا۔

(ابوداؤدج اكتاب الطلاق باب في الطلاق علي غلط صفحه ٢٠٥٥، رقر الحديث ٢١٩٢)

(ابنماجه ابواب الطلاق باب طلاق المكره والناسي صفحه ١٣٤ ، رقر الحديث ٢٠٨٢)

#### فقصحنفي

وان اکر کا تماطلاق امر اته اوعتق عبد کا ففعل وقع ما اکر کا علیه د (هدایه آخیربن جری کتاب الاکراه صفحه ۲۵۰) (ترجمه) زبردتی طلاق مجمی واقع موجائے گی اور غلام مجمی آزاد موجائے گا۔ ' (فقد وحدیث ۱۲۳)

جوان:

اس مسکلہ میں احادیث مختلف ہیں پیر بدلیج الدین شاہ راشدی غیر مقلد نے صرف اپنے مطلب کی حدیث نقل کریں گے جونقہ مطلب کی حدیث نقل کریں گے جونقہ حنفی کی تائید کرتی ہیں بعد میں راشدی صاحب کی نقل کردہ حدیث کا جواب بھی عرض کریں گے۔

# فقت حنفی کے دلائل

حدیث نمبرا:

حضرت صفوان بن غزوان الطائی ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی سویا ہوا تھا اس کی بیوی اٹھی اور اس نے چھری پکڑی اور اپنے خاوند کے سینے پر بیٹھ گئ اور چھری اس کے حلق پر رکھ دی اور کہنے لگی مجھے تین طلاقیں دو درنہ میں تجھے ذرئے کر دول گی تواس کے خاوند نے اس کواللہ کا وسطہ دیالیکن اس کی بیوی نے انکار کر دیا تو اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھروہ آ دمی آ پ مَنَّا لَيْنَا فِيْمِ کے پاس حاضر ہوا اور سارا معاملہ آ پ مَنَّا لِيُنْا فِيْمِ کَ سامنے بيان کر دیا تو آ پ مَنَّا لِیْنَا فِی الاقیلولة فی الطلاق کے طلاق میں کوئی قبلول نہیں ہے۔ یعنی طلاق واقع ہوگئ ہے۔

ر (أنحلي في الطلاق جلدنمبر ١٠ص ٢٠٣ نصب الرايية ٣٣٠ ص ٢٢٢)

امام منی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث امام علی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔: حدیث نمبر ۲:

حضرت عبدالله بن عمر جمی مکره کی طلاق کوجائز قرار دیتے تھے۔ (الجوبرائقی ٹی الر ملی البیہ قیجے مص ۳۵۸ نصب الرابدج ۳س ۲۲۲)

حدیث نمبر ۴:

حضرت ابوہریرہ ڈالٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّى عَلَيْهِم نے فرمایا:

كلطلاق جائز الاطلاق المحتوة المغلوب على عقله

سبطلاقیں پڑجاتی ہیں گرطلاق محقونہیں پڑتی۔معقوہ کا مطلب ہے جس کی عقل جاتی رہی ہو۔
اس حدیث سے جہال معقوہ کی طلاق کا عدم وقوع سمجھ میں آیا ہے وہاں سے بات بھی واضح ہوگئی ہے کہ معقوہ کے علاوہ ہر بالغ کی طلاق واقع ہوجاتی ہے جس میں مکروہ طلاق بھی شامل ہے۔ ووسری بات ہے۔ کہ معقوہ یعنی دیوانے سے ایسادیوانہ مراد ہے جس کی عقل نہ رہی ہواورا گرایسادیوانہ ہوجو کھی ہوش میں ہوش میں بھی آتا ہواوروہ طلاق دیو ہے ہوش کی حالت میں تو ایسی طلاق واقع ہوتی ہے۔ حدیث نمبر ہم:

حديثنا وكيع عن الإعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن على قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتود.

(مصنف ابن الي شيبه ج ٥ ص ١١٣ باب ما قالو افي طلاق المعتوه)

حضرت علی نے فر ما یا ہرا یک طلاق پڑجائے گی۔

حدیث تمبر ۵:

قال على وكل طلاق جائز الإطلاق المعتوه

حضرت علی ڈالٹی نے فرمایا ہر ایک طلاق پڑ جائے گی مگر دیوانے کی (یعنی دیوانے کی (یعنی دیوانے کی طلاق نہیں پڑتی)

( بخارى مختاب الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والكره ( تعليقاً ) جلد ٢ ص ٩٩٣ )

مدیث نمبر ۲:

روایت ہے ابی ہریرہ ڈاٹٹٹٹ سے کہارسول خداسکا ٹیٹٹٹٹ نے فرمایا تین چیزیں ہیں کہاس میں سے بھی کہنا اورخوش طبعی سے کہنا دونوں برابر ہے ایک نکاح دوسرے طلاق تیرے رجعت (یعنی طلاق کے بعدرجوع کرنا) ۔ (ترمذی ابواب الطلاق باب ماج آمنی الجدوالھزل فی الطلاق)

اس حدیث میں ہازل کی طلاق ہونے کا ذکر ہے ہازل اپنے اختیار سے طلاق کا حکم ہولتا ہے گروہ وقوع طلاق سے راضی نہیں ہوتا اس کے باوجود طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس میں معلوم ہوا کہ اپنے اختیار سے طلاق کا تکلم کیا جائے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ گوتعتکلم وقوع طلاق سے راضی نہ ہو اور مکرہ طلاق میں بھی یہی صورت حال ہے۔ ظاہر ہے کہ اکراہ سے اختیار توسلب نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ رضا مفقو دہوتی ہے۔ لہٰذاہازل کی طرح یہاں بھی طلاق واقع ہونی چاہیے۔

حدیث نمبر ۷:

حضرت حذیفہ بن بمان رہ النہ نے مردی ہے کہ غزوہ بدر بیں شرکت سے جھے کوئی چیز مائع نہیں تھی بلکہ میں اپنے والد حسیل کے ساتھ نکا تھا لیکن راستے میں ہمیں کفار قریش نے بکڑ لیا اور کہنے گئے کہ تم محمد (عَلَیْ النّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلیْ اللّٰہ عَلیْ اللّہ عَلیْ اللّٰہ عَلیْ اللّٰہ عَلیْ اللّہ عَلیْ اللّٰہ ال

# هدایه پر اعتراضات کا علمی جانزه کی ایک بھی بھی ہے گئی ہے ۔ امام طحاوی فرماتے ہیں:

قالوا فلما منعهما رسول الله طَيْنِمُ من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على مااستحلفوهما عليه ثبت بذالك ان الحلف عطى الطواعية والاكرالاسواء كذالك الطلاق والعتاق. (الحاد على المدام ٢٩)

## علامه عین حنی فرماتے ہیں:

بہت سے صحابہ رہ المعین کا مسلک بھی یہی ہے کہ طاقات مکرہ واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً حضرت عمر ، ابن عمر ، عمر بن عبدالعزیز ، شعبی ، ابوقلابة ، سعید بن المسیب ، شرتے ، زہری ، قیادہ ، سعید بن جمر ، ابن عمر ، عمر ، عبد العزیز ، شعبی ، ابوقلابة ، سعید بن المسیب ، شرتے ، زہری ، قیادہ ، سعید بن جمیر ، خفی وغیرہ۔ (عمدة القاری شرح بخاری ج ۲۰ ص ۲۵۰ دنصب الرایہ جس ۲۲۲)

قار کین کرام آپ نے حتی نداہب کے دلائل ملاحظ فرمائے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجودی
کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ان کا ذکر داشدی صاحب نے نہیں کیا۔ اب رہی وہ روایت جو
راشدی صاحب نے نقل کی ہے۔ اس کے کئے جواب ہیں۔ احناف کا طریقہ اکثر جگہ پریہ ہوتا ہے کہ
جن روایات میں بظاہر تعارض نظر آئے ان میں ایس تطبیق دی جائے جس سے تعارض خود بخو دختم ہو
جائے۔ لہذا یہاں پر بھی اس حدیث کا ایسا مطلب بیان کرنا چاہیے جس سے تعارض ختم ہوجائے۔ وہ
مطلب یہ ہے کہ اغلاق سے مراد یہاں اغلاق الفہم ہے۔ یعنی کسی خص کا منہ جر آاس طرح سے بند کردیا
جائے کہ وہ طلاق اور عمّاق کے الفاظ کے ایسے تکلم پر قادر نہ رہے جیسا تکلم طلاق اور عمّاق کے حکم واقع
ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس اکراہ کی صورت میں طلاق کا عدم وقوع شفق علیہ ہے۔ جبکہ اغلاق کا منہ عنی صرف اگراہ ہی متعین نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معنی میں اور احتمال سے میں اور احتمال بطل الاستدلال ورمواجی اب حدیث میں اور احتمال بطل الاستدلال ورمواجی اب

اس بات پراجماع ہے کہ تل خطاء میں دیت ہے ہاں گناہ نہیں ہے یہی حال یہاں بھی ہے کہ طلاق واقع ہوجاتی ہے گواس کا گناہ نہیں ہوتا۔

# اعتسراض نمب و

پیر بدلیج الدین شاہ را شدی لکھتے ہیں: صسئلہ: ریشی کپڑے کا استعال کسی طور جائز نہیں۔

### حسديث نبوى طليع عليه

عن حذيفة قال نهانا رسول الله صَّنَا عَن لبس الحرير والله عن لبس الحرير

(ترجمه) سیدنا خذیفہ رُفائِنَ سے روایت ہے کہ رسول الله صَالَ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَا اللهِ صَالَ اللهِ عَلَیْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَ

(بخاريج ٢ كتاب اللباس باب افتراش الحرير واللفظ له صفحه ٨٢٨، رقر الحديث ٥٨٣٤) اور الوداؤد من به:

لاتركبواالخز

(ترجمه) (رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِم نے فرمایا که) ریشم کے کیڑے پرنہیم ہو۔

(كتاب اللباس باب في جلود النموركتاب اللباس صفحه ٢١٦عن معاويه رقع الهديث ٢١٢٩)

#### فقصحنفي

ولابأس بتوساكا والنوم عليه عندابي حنيفة.

(هدايه آخيربن ٢٣ كتاب الأكراهيه فضل في اللبس صفحه ٢٥١)

(ترجمه) ابوحنیفه کے نزویک ریشی تکیه پرٹیک لگانے اور ریشی بستر پرسونے میں کوئی حرج نہیں۔ (فقہ ومدیث ۱۲۳)

جوان:

فقہ فق میں مرول کے لیے ریشم حرام ہراشدی صاحب نے جوحدیث فل کی ہے احزاف کا اُسی پر عمل ہے ہدایہ کی عبارت اگر راشدی صاحب مکمل نقل کر دیتے تو مسئلہ صاف ہو جاتا اہام ابوصنیفہ ٹیتانلڈ اورصاحبین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ خفی فد جب میں فتوی صاحبین کے قول پر ہے راشدی صاحب نے ہدایہ کی مکمل عبارت نقل نہیں کی شروع کی اور آخر کی عبارت چھوڑ دی ہے اور درمیاں سے عبارت کا بچھ حصنفل کردیا ہے آپ پہلے ہدایہ کی مکمل عبارت کا ترجہ ملاحظ فرمائیں۔ مدرمیاں سے عبارت کا ترجہ ملاحظ فرمائیں۔ صاحب ہدایہ کھے حصنفل کردیا ہے آپ پہلے ہدایہ کی مگر ایسنے کے احکام کے بیان میں ہے۔ البت عورتوں اہم قدوری ٹیٹائیڈ فرمائے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا حلال نہیں ہے۔ البت عورتوں

نیز۔فرماتے ہیں کہ امام صاحب عیشاتہ کے نزدیک ریشم کا تکیہ لگانے اوراس پرسونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

راشدی صاحب نے امام صاحب سے لیکر کوئی حرج نہیں تک عبارت کھی ہے۔اس عبارت کے آگے آ گے آتا ہے

وقالا یکره وفی الجامع الصغیر ذکر قول همهد وحده ولعدیز کو قول ابی یوسف و انماذ کر دالقد و دی وغیره من المشایخ رحمه مدالله اجمعین عضرت صاحبین مین فرمات بین که مروه ہے جامع صغیر میں صرف امام محمد کا قول مذکور ہے امام ابوسف عیشات کے قول کا تذکره نہیں ہے ان کا قول امام قدوری عیشات اور دیگر مشائ نے بیان کیا ہے۔

ہم نے ہدایہ کی کمل عبارت نقل کردی ہے جس میں واضح طور پرمردوں پرریشم حرام ہونے کا ذکر موجود ہے باقی رہاریشم کے تکیہ کا مسکداس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین تکیہ کے استعال اوراس پرسونے کوبھی مکروفر مارہے ہیں اوراحناف کا مذہب صاحبین والا ہے۔ ہدایہ کی کمل عبارت ملاحظہ کرنے کے بعد مسکلہ واضح ہوگیا کہ حفی مسلک حدیث کے خلاف نہیں ہے اب مزید وضاحت کی ضرورت تونہیں مگر ہم عوام کے لیے قتل کررہے ہیں۔

امام صاحب جوتگیہ کے جواز کے قائل تھے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ مگرا حناف کا ندہب بالکل منع کا ہے۔

(فقة حنى كى تماب تبين الحقائق شرح كنز الدفائق مراد ہے۔) ( كنز الدقائق )

(۱) مولا نامحم حنیف کنگوہی لکھتے ہیں حقائق میں ہے کہ ہمارے اکثر مشائخ نے قول صاحبین کولیا ہے۔ اس لیے کہ راشد کا اثر مذکور تھے بھی ہوتب بھی بیرحدیث حذیفہ سے معارض ہے کہ:حضور غلیاتیا اُ نے

حریر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے: اس کی صحت اعلیٰ درجہ پر ہے تو الیمی صورت میں ارشا دنبوی کے علاوہ سے کا وہ کسی کا قول وفعل نہیں لیا جائے گا۔ (طلوع النیرین شرح اردو ہدایی آخیرین ج۲س ۲۹٫۲۸)

(٢) ورمختار ميں ہے:

یحرمرلبس الحریر ولو بحائل بینه وبین بدنه علی المنهب الصحیح منهب میں ریشم کامرد کے لیے بہنناحرام ہے خواہ کیڑے پرہی کیوں ندہو۔

(m) علامة شامي فرماتے ہيں:

انه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المنهب فلا يجوز العمل والفتوى به

یدروایت متون معتبرہ کے خلاف ہے جو کہ (اہام اعظم کے) مذہب کی نقل کے الیے وضع کئے گئے ہیں تواس پڑمل اور فتو کی جائز نہیں۔

(۳) نواب قطلب الدین محدث دہلوی حنفی (مظاہر حن شرح مشکوۃ ج ۴ ص ۱۶۵ میں ) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

تشریج: سونے چاندی کے برتنوں وغیرہ میں کھانے پینے اور ریشمی کپڑے پہننے کے بارے میں پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

قاوی قاضی خان میں تھا ہے کہ رہیمی کپڑے کا استعال جس طرح مردوں کے لیے حرام ہوائی قاضی خان میں تھا ہے کہ رہیمی کپڑے والوں کو گناہ ہوتا ہے۔ اور حضرت اہام اعظم البوصنیفہ بڑیا اللہ کہ بین کہ رہیمی کپڑے کو بچھونے میں استعال کرنا اور اس پرسونا کوئی مضا کقہ نہیں رکھتا ۔ ای طرح اگر تکیہ کے غلاف اور پردے رہیمی کپڑے کے ہوں تو اس میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں جب کہ حضرت امام ابو یوسف ڈالٹنٹ اور حضرت امام محمہ بھی تینے کے موان تو اس میں بھی کوئی مضا کھنے بین جب کہ دھنرت امام ابو یوسف ڈلٹنٹ اور حضرت امام محمہ بہتے اور رہیمی کپڑے پر بیٹھنے کی جوممانعت منقول ہے اس میں بہنے کی ممانعت تو متفقہ طور پر سب کے نزدیک تحریم پر محمول ہے لیکن رہیمی کپڑے پر بیٹھنے کی ممانعت تو متفقہ طور پر سب کے نزدیک تحریم پر محمول ہے لیکن رہیمی کپڑے پر بیٹھنے کی ممانعت صاحبین بڑیا لئے کنزد کیک تو تحریم ہی پر محمول ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے نزدیک تربیہ پر محمول ہے کوئکہ ابھی او پر ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ رہیمی کپڑے کو بچھونے وغیرہ میں تربیہ پر محمول ہے کوئکہ ابھی او پر ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ رہیمی کپڑے کو بچھونے وغیرہ میں استعال کرنے کے مسئلہ میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے جس کا مطلب سے ہے کہ ان

چیزوں میں ریشی کپڑے کا استعال بہر حال احتیا وتقویٰ کے خلاف ہے۔ کیوں کہ کی ممل کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے کرنے میں ' کوئی مضا کقت ہیں ہے' اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مضا کقتہ ہونے کے لیے اس مل کونہ کرنا ہی بہتر ہے۔ چنا نچہ پر ہیزگاروم فی شخص اس کو مضا کقتہ ہوں ہے ہیں جواس کام کوبھی چھوڑ دے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس میں کوئی مضا کقتہ ہوا وریہ ہی معنی اس مشہور حدیث کے بھی ہیں۔
خوف کے سبب کہ شاید اس میں کوئی مضا کفتہ ہوا وریہ ہی معنی اس مشہور حدیث کے بھی ہیں۔

دع مایربیك الی مایریبك یعنی اس کام کوچیور دوجس میں شک ہواوراس کام کوختیار کروجس میں شک ہواوراس کام کوختیار کروجس میں شک نہ ہو۔ بہر حال حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کوچونکہ ایسی کوئی دلیل قطعی حاصل نہیں ہوئی جس کی بنیاد پرریشمی کپڑے پر بیٹے یا سونے کوحرام قر اردیا جاسکے اور کپڑے بہنے کی ممانعت میں جو صریح نصوص (یعنی اس کی حرمت کے واضح احکام) منقول ہیں ان کے دائر ہیم میں ریشمی کپڑے پر بیٹے کا مسئل نہیں آتا۔ کیونکہ بہنا اور بیٹے نا دوالگ الگ چیزیں ہیں کہ بہنے کا اطلاق بیٹے پرنہیں ہوسکتا اس لیے انہوں نے اس حدیث میں (ریشمی کپڑے پر بیٹے کی) ممانعت کو نہی تنزیبہ پرمحمول کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس حدیث میں (ریشمی کپڑے پر بیٹے کی) ممانعت کو نہی تنزیبہ پرمحمول کیا ہے۔ (۵) مولانا محرمنظور نعمانی حنفی معارف الحدیث جن جلد نمبر ۲۹۲ میں لکھتے ہیں۔

مردول کے لیےوہ کپڑا حرام ونا جائز ہے جوخالص ریشم سے بنایا گیا ہویااں میں ریشم غالب ہو۔

(2) مولانا حبیب الله مختار حنی نے المختار شرح کتاب الا ثار کے مختلف مقام پر مردول کے لیے ریشم کا استعال ناجائز لکھاہے۔ دیکھیے ص ۲۰۸ ص ۲۰۹۔ ۲۱۰ وغیرہ۔

صفحہ ۱۱۱ پر لکھتے ہیں بچوں کوسونا چاندی یا ریشم پہننا ناکروہ ہے اس لیے کہ جب مردول کے لیے اس کا پہننا منع ہے تو اس کا پہنا نا مجھی منع ہے۔ جیسے شراب بینا پلانا دونوں حرام ہیں بچہ غیر مکلف ہے اسے پہنا نے والے کو گناہ ہوگا۔

قارئین کرام حوالے تو بہت ہیں مگرہم یہاں پرختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کومسئلہ بھھ آگیا ہوگا اب یہ بات رہہ جاتی ہے کہ امام ابوحنیفہ رئے اللہ نے تکیہ استعال کرنے اور بیٹھنے کے متعلق جو یہ بہا ہے کہ اس میں کوئی مضا کفتہ ہیں۔ اس کی تفصیل قاضی خال کے حوالہ سے مظاہر حق میں گذر چکی ہے۔ کہ امام صاحب کے نزد یک بھی ان دونوں چیزوں کا استعال بہتر نہیں ہے۔ آپ صرف ان کے استعال کو قطعی حرام نہیں کہتے۔ جس کی وجہ یہ کہ احادیث اس مسئلہ میں مختلف ہیں ملاحظ فرما عیں بعض احادیث مسمودوں کے لیے مسمور خرا بہننے کا حسکم

### حدیث نمبرا:

مشکوۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔حضرت عبداللد ابن عمرو ڈٹائٹنڈ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص دوسرخ کپڑے پہنے ہوئے گذرااور نبی کریم صَلَّائِنْدِیم کوسلام کیا آپ صَلَّائِنْدِم نے اس کےسلام کا جواب نہیں دیا۔ بیحدیث صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردکوسرخ کپڑ ا بہننا جائز نہیں۔اب آپ اس کے معارض بیحدیث ملاحظ فرمائیں۔

### حدیث نمبر ۲:

حصرت اساء بنت البو بمرصد این کے غلام کا نام عبد اللہ تھا، وہ عطاء کا کرے ماموں سے وہ کہتے ہیں کہ حصرت اساء نے مجھے جھڑت عبد اللہ بن عمر رفائنٹ کے پاس بھیجاء اور یہ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ تین چیز ول کو حرام کہتے ہیں۔ کپڑوں کے قش و نگار کو، سرخ گددں کو اور ماہ رجب کے ہمآ پ تین چیز ول کو حرام کہتے ہیں۔ کپڑوں کے قش و نگار کو، سرخ گددں کو اور ماہ رجب کہ ہما ہو وہ رجب کے متعلق ذکر کیا ہے تو جو شخص ممالہ تو بات ہو اوہ رجب کے روزوں کو حرام کیسے کہ سکتا ہے ) باتی رہا کپڑوں کے نقش و نگار کا ممالہ تو بات ہیں ہے کہ میں نے حصرت عرف اللہ تفکی ہو تھے ہیں میں سے وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصر نہیں ہے اور مجھے بین خدشہ تھا کہ نقش و نگار بھی سرخ رفائل کا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں سے موابات بنا کے نبات رباس میں اللہ میں اللہ تمالہ کہ کہا ہے رسول اللہ کہا گائے کہا ہے سول اللہ کہا گائے کہا ہے کہا ہے سول اللہ کہا گائے کہا گائے کہا گائے کہا گائے کہا گائے کہا کہا کہ جہتے کہا ہے وہ حضرت اساء نے کہا ہے جہ حضرت عاکشہ کی وات تک ان کے پاس تھا اور جب کا اور جب کا گار جب کھی وات تک ان کے پاس تھا اور جب کا گار جب کا گار جب کہا ہے وہ حضرت اساء نے کہا ہے جہ حضرت عاکشہ کی وات تک ان کے پاس تھا اور جب کا گار جب کا گائے کہا کہ کہا ہے جب حضرت اساء نے کہا ہے جب حضرت عاکشہ کی وات تک ان کے پاس تھا اور جب کا گار جب کا گائے کہا کہ جب حضرت اساء نے کہا ہے جب حضرت عاکشہ کی وات تک ان کے پاس تھا اور جب

ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کرلیا نبی صَلَّا لَیْنَیْمُ اس جبہ کو پہنتے ہتے ہم اس جبہ کو دھوکر اس کا پانی بیاروں کو پلاتے ہیں اور اس جبہ سے ان کے لیے شفاء طلب کرتے ہیں۔
(میلم شریف کتاب اللباس والزینة باب تحریم استعمال)

### اں حدیث ہے گئی باتیں ثابت ہوتیں۔

- (۱) حضرت اساء رضی الله عنها کے پاس رسول الله مَنْ اَللَّهُ کا ایک کسروانی جبه تھا جس کی آستینوں اور گریبان پرریشم کے بیل بوٹے ہوئے متھے۔ اِس حدیث سے فقہاء نے بیات دلال کیا ہے کہ کیٹرے پر چارانگل ریشم کا کام بنوانا جا کڑے۔
- (۲) سرخ رنگ کے گدے کا استعال جائز ہے۔ ہمارااستدلال اصل میں اس بات ہے ہے کہ پہلے جو حدیث نقل کی اس میں سرخ رنگ کے کپڑے مردوں کو پہننا درست نہیں تھا مگراس مسلم کی حدیث سے سرخ رنگ کے گدے کا استعال کرنا جائز ثابت ہور ہا ہے۔ ای طرح ریشم کے کپڑے حرام اور تکیہ کا استعال مباح ہوسکتا ہے۔
- : (۳) ال حدیث سے بزرگول کے تبرکات کا ثبوت بھی ہور ہا ہے۔اوران سے بیاروں کوشفا ہجی ہوتی ہے بیشرک نہیں۔
- (۳) ال حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کپڑے پراگرتھوڑی مقدار میں ریشم لگا ہوتو جائز ہے شریعت میں صرف خالص ریشم کا کپڑا ابنا ہوا پہننا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی کپڑا پر ریشم لگا ہو۔ اور ہوبھی تھوڑی مقدار میں تو وہ کپڑا استعال کرنا جائز ہے۔ کیونکہ وہ بالتبع ہوا۔

### حدیث تمبر ۱۳:

حضرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں که رسول الله سَلَّا عَلَیْهِمْ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو ایک سفر میں ریشم پہننے کی اجازت دی کیونکہ ان کو خارش یا کوئی اور تکلیف لاحق ہوگئ تھی۔ '' تکلیف لاحق ہوگئ تھی۔''

### حدیث نمبر هم:

حضرت انس و النيز بيان كرتے ہيں كه عبدالرحن بن عوف اور حضرت زبير بن عوام و النيز نے نبی منظم النیز نبیر بن عوام و النیز نبیر کے دنوں میں ریشم پہننے كی اجازت دے دی۔ منظم عید نبیر میں دیں ہے جودک كی شكايت كی تو آپ نے ان كو جنگ كے دنوں میں ریشم پہننے كی اجازت دے دی۔ منظم عید نبیر میں منظم میں دانوں میں دانوں میں دیا ہے دوکا کی منظم میں منظم میں میں دیا ہے دوکا کی منظم میں منظم میں میں منظم میں منظم

# 

حضرت عقبہ بن عامر ڈناٹنی بیان کرتے ہیں کہ رسول للد مُنگی تیکی کوریشم کی ایک قبا ہدیہ میں دی گئی آپ نے اس کو پہن کرنماز پڑھی پھر کراہت کے ساتھ اس کوز ورسے تھینچ کرا تارا پھر فر مایا کہ یہ متقبوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔

(ملم تناب اللباس والزینة)

## حدیث نمبر ۲:

ابوعثان بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم آزر بائیجان میں سے حضرت عمر نے ہمیں لکھا اے عتبہ بن فرقد تمہارے پاس جو مال ہے اس میں تمہاری کوشش کا دخل ہے نہ تمہارے باپ کی کوشش کا دخل ہے نہ تمہاری ماں کی کوشش کا دخل ہے سومسلمانوں کوان کے گھروں پران چیزوں ہے پیٹ بھر کر کھلا کو جن سے تم اپنے گھر پر بیٹ بھر کر کھاتے ہوا درتم عیش وعشرت ،مشرکیین کے لباس ،اور ریشم پہننے سے بیجتے رہنا۔ کیونکہ رسول اللہ مُنگائیڈ تم نے دیشم پہننے سے منع فرمایا ہے۔ گرریشم کی اتنی مقدار جا کڑے بیفر ما کر رسول اللہ مُنگائیڈ تم نے اپنی دوانگلیاں درمیانی انگی اورانگشت شہاوت ملاکر بلند فرمائیس نہیں نہیں نہیں نگلیاں بلند کیں۔ (مملم)

## حدیث نمبر ۷:

ابوعثان کہتے ہیں ہم عتبہ بن فرقد کے ساتھ تھے کہ ہمارے پاس حضرت عمر رُٹائنَیْ کا یہ مکتوب آ یا کہ رسول اللہ صَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

ابوعثان نے اپنے انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی دوانگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا پھر جب میں نے طیالسہ کی چادر کودیکھا توان انگلیوں کوطیالسی کی چادر میں دیکھا۔ (مسلم) حدیث نمبر 9:

ابوعثان نهدی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا مکتوب آیا درال حالیکہ اس وقت ہم آذر بائیجان میں عتبہ بن فرقد کے پاس تھے یا شام میں تھے۔اس میں بیکھاتھا کہ رسول اللہ نے ریشم پہننے سے منع یا ہے لیکن دوانگیوں کی مقدا کا استثناء کیا ہے ابوعثان نے کہا ہم نے اس سے نقش و نگار سمجھے۔

(ملم کتاب الالباس والزینة)

حضرت سوید بن عفله و النفیهٔ بیان کرتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب نے جاہیہ میں خطبہ دیتے ہوئے دیتے ہوئے منا النفیہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ ہوئے فرمایا نبی صَلَّا لَیْنِیْمِ کِی اِسْتُناء فرمایا ہے۔ ہوئے فرمایا نبیہ کا استثناء فرمایا ہے۔ (مملم کتاب اللباس والزیزہ)

ان روایات میں نقش و نگار کے لیے چارانگلیوں تک ریشم لگانے کی مردکوا جازت مل گئ ہے۔ اور آپ صَلَّا عَلَیْوِم کے جبہ کو بھی لگا ہوا تھا۔ حرام اور نا جائز ہونے کے باوجود چارانگلیوں کی مقدار کپڑے پر لگا کپڑ ااستعمال کرنے کی اجازت شریعت میں موجود ہے۔

امام صاحب کے خیال میں یہ چارانگلیاں کی اجازت بھی بالتبع ہوئی ہے ویسے نہیں آپ کے زدیک کی نہ کی صورت میں ریشم بالتبع کا استعال کرنے کا جواز ان روایات سے ثابت ہوتا ہے اور تکیہاور گداہمی بالتبع ہی میں شامل ہے کیونکہ پیخص ریشم کو براہ راست پہن نہیں رہا۔ جب کے اس کی تجارت جائز ہے۔اگر دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ دینا جائز ہے مشرک کو دینا جائز ہے۔ بیاری میں بطور علاج اس کا استعال کرنے کی اجازت ہے۔جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیجنیز یاشراب کی طرح کا حرام نہیں ہے ان دلائل کی وجہ سے امام صاحب نے بیا کہ دیا کہ اگر کوئی استعال كرلة توكوئي مضا كقتهيس بهال به يادر ہے كه عام حالات ميں امام صاحب ريشم استعال کرنے کا حکم نہیں دے رہے۔ صرف ان دو چیز وں میں تھوڑی نریٰ کی ہے اور ہماری شمجھ میں تو یہ بات آتی ہے۔ کہ نبی کریم صَلَّا لَیْنَیْم اور صحابہ کرام واللّٰنیُ تا بعین عظام کے متعلق بعض روایات میں جوآتا ہے کہ انہوں نے کسی شکل میں ریشم کا استعال فرمایا ہے۔ روایات کی بیوزیشن کیسی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ عِیالیہ نے بطور احتیاط ان شخصیات کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ باقی آب کے فرمان کی صحیح توجهہ قاضی خال نے فرما دی ہےجس سے تمام اشکالات ختم ہوجاتے ہیں اگر پھر بھی کسی کی تعلیٰ نہیں ہوتی تواس کی مرضی۔ہم توایسے مقام پریہ کہیں گے کہ آپ مجتہد ہیں اگر دا قعۃ آپ سے کہیں غلطی ہو ہی گئ تو پھر بھی آپ کوایک اجرتو ملتا ہی ہے۔اس لیے علائے احناف نے بطور احتیاط فتوی امام محمد اور امام ایوسف کے قول پر ہی دیا ہے۔ باقی بیسو چنے کی بات ہے کدامام صاحب نے بھی صرف تکیداور

هدايه ير اعتراضات كا علم جانزة ﴿ اللهِ ١٤٠ ﴿ اللهِ ١٤٥ ﴿ 433 ﴾ ﴿ 433 ﴿ 433

گدے کے استعال کے متعلق کہد یا کہ کوئی مضا کفٹنیس اور کسی چیز کے متعلق کیوں نہیں کہا۔ جب ہم ہدایہ کی شروحات کو دیکھتے ہیں تو ان میں الی حدیث موجود ہیں جن سے ان دو چیزوں کا پچھونہ پچھ جواز نکاتا ہے۔ (دیکھیے لوع النیرین شرح ہدایہ آخرین ج۔ ۲۸س۲۸)

# اعتراض نمبر

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: صدقۂ فطر کی ادائیگی صرف مسلمان پر ہے۔

## حسد بيث نبوى طلقي عزيم

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدد ان النبي السَّيَّةُ بعث مناديا في في المحمكة الاان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر اوانثي حراوعبد صغير او كبير.

(ترِجمہ) نبی صَلَّا عَیْنَهُمْ نے کے کی گلیوں میں ندا کروائی کےصدقۂ فطر ہرمسلمان مردوعورت، آزادوغلام چھوٹے اور بڑے پرواجب ہے۔

(ترمذيج اباب ماجاء في صدقة الفطر صفحه:١٣١، رقر الحديث ٢٤٣)

عن ابن عمر فَا الله عَلَى فرض رسول الله طَشَرَ الله الله عَلَمَ وَكُوة الفطر صاعان تمراو صاعامن شعير على العبدو الحروالذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين

(ترجمه)رسول الله صَلَّى اللهِ عَلَى ال مسلمان پروه غلام ہویا آزاد،مردہویاعورت، چھوٹا ہویا بڑا۔

(بخاري كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر صفحه ٢٠٠٣ واللفظ له، رقم الحديث ١٥٠٢) (مسلم ج اكتاب الزكاة باب صلوة الفطر صفحه ٢٢٤. رقم الحديث ٢٢٤٨)

#### فعُص حنفي

يؤدى المسلم الفطرة عن عبى لا الكافر. (هدايه اولين جركتاب الزكاة باب صدقة الفطر صفحه ٢٠٩)

# هدايه بر اعتراضات كا علمى جانزه كالله المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية

ر ترجمه) مسلمان صدقه فطرادا کرے گااپنے کا فرغلام کی طرف ہے بھی۔ (فقہ دحدیث سے ۱۲۵)

جوان:

راشدی صاحب نے جن دو حدیٰ یوں کا حوالہ دیا ہے ان میں بیے خاص بات کہیں نہیں کہ مسلمان آ قااپنے کا فرغلام کی طرف سے صدقۃ الفطر نہ دے۔جس سے ثابت ہوا کہ فقہ حنفی کا بیمسئلہ ان احادیث کے خلاف نہیں ہے۔فقہ حنفی میں اس مسئلہ کی بنیا دکیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔

# فقت حنفی کے دلائل

حدیث نمبرا:

امام بخاری نے جاص ۲۰۵ کتاب الزکو قیس ایک باب یون قائم کیا ہے۔ باب صد قة الفطر علی الحروالمملوك باب آزاداورغلام پرصد قه فطر كاواجب ہونا

امام بخاری کے اس باب سے پتہ چاتا ہے کہ غلام مسلمان ہویا کافراس پرصدقہ فطرواجب ہے۔ اس باب کے تحت ابن عمر رفائنڈ سے جوروایت امام بخاری نے درج کی ہے اس میں بھی مسلمان اور کافر کا فرق موجود نہیں ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ ابن عمر رفائنڈ نے فرمایا۔ آنحضرت منگی نظیم نے فطر کا صدقہ یا یول فرمایا رمضان کا صدقہ مردعورت اور آزاداورغلام ہرایک پرایک صاع محبوریا ایک صاع جو کافرض کیا۔ الحدیث

## حدیث نمبر ۲:

اس باب کے بعد پھرایک نیاباب امام بخاری نے قائم فرمایا ہے باب صدقة الفطر علی الصغیر و الکبیری باب چھوٹے اور بڑے سب پرصدقہ فطروا جب ہے اس کے تحت بھی ابن عمر کی روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

آنحضرت فصدقه فطرایک صاع جویاایک صاع کھجور چھوٹے بڑے آزاد غلام سب پرفرش کیا۔ اس میں بھی سب غلام آ گئے چائیں وہ کافر ہو یا مسلمان کیونکہ آپ صَنَّی اَنْیَائِم نے مطلق والحرو المہلوك فرمایا ہے۔

(بخاری کتاب الزکوۃ) آب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام اور باندیاں توکی چیز کے مالک نہیں ہوتے ان پرصدقہ فطر کیے واجب کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مالک ان کی طرف سے صدقہ فطرا داکرے گا۔ حدیث نمبر سا:

مسلم شريف ج اص ١٣١٦ كتاب الزكوة مين حضرت ابوبريره والنينة كاليك حديث بيس كالفاظ ال طرح بين -قال ليس في العبد صدقة الاصدقة الفظر

نبی کریم مَنَا عَیْنَدِیم مِنَا عَلَیْم نِے فرمایا غلام پرز کو ۃ (ادا کرنا واجب) نہیں ہے۔ مگر صدقہ فطر (ادا کرنا واجب) ہے۔اس حدیث میں بھی مسلمان کی قیدموجو دہیں۔ حدیث نمبر ہم:

جعفر بن محمد ( یعنی امام جعفر صادق مین امام محمد باقر این باپ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کر میں کہ نبی کر میں کہ نبی کر میں کر میں کہ نبی کر میں میں کا نبیت کے اور بڑے اور آزاداور غلام غرض ہراس شخص سے جوتمہاری عیال داری میں ہوں صدقہ فطراداکر نے کا تھم کیا ہے۔

(تلخیص الحبیر) (مندامام ثافعی مترجم جلد ۲ میں ۲۰۰۷)

احناف کے نز دیک ہرتشم کے مماوک کی طرف سے خواہ وہ مسلمان ہویا کا فرصد قد فطرادا کرنا مالک کے ذمے ضروری ہے جس پروہ روایات دال ہیں جن میں عن المسلمین کا لفظ نہیں ) حدیث نمبر ۵:

حضرت عبدالله بن عباس بیان کرنے ہیں کہ نبی کریم صُنَّا یَفْیَا مِنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَا یا صدقہ فطر ہر چھوٹے اور بڑے نزکراورمؤنث یہودی اور عیسائی (غلام) آزاداور غلام کی طرف سے اداکیا جائے گا جوگندم کا نصف صاع ہوگا یا مجور کا ایک صاع ہوگا یا جو کا ایک صالح ہوگا۔

(منن داقطنی مترجم بلد ۵ ص ۳۵ سم کتاب زکوة الفطر)

اگرچہ اس حدیث کے ایک راوی سلام طویل پر بچھ جرح بھی موجود ہے۔ مگر اس سے میہ ثابت ہو گیا کہ کا فرغلام کی طرف سے صدقہ الفطراد اکرنا چاہئے۔ حدیث نمیر ۲:

مصنف ابن ابی شیبة ج۲ص ۹۹ ۲ میں ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے۔ ماقلوا فی

العبدالنصر انی یعطی عنه اس حدیث کا خلاصه به ہے که یهودی مو یا نفرانی مواس مملوک کا صدقة الفطر واجب ہے۔

مديث نمبر ٤:

حضرت عبدالله بن عمر رُّالتُّمَةُ سے روایت ہے که رسول الله صَلَّا تَنْدَقِمْ نے صد قه فطر کوفرض کیا ایک صاع جوسے یا ایک صاع تھجور سے چھوٹے اور بڑے پراور آ زادادرغلام پر۔

( بخارى كتاب الزكوة باب صدقة الفطر على الصغير والكبير خ \_ اص ٢٠٥)

اس حدیث میں والمملوک مطلق ہے۔ یعنی کا فراور مسلمان دونوں قتم کے غلاموں پرصدقۃ الفطر واجب ہے۔

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کے جواب کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی راشدی صاحب کا استدلال مسلمین کے لفظ سے ہے۔ مگرایسی بہت می روایات بھی مروی ہیں جن میں مسلمین وغیرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ جب احناف کے پاس مستقل دلائل موجود ہیں تو پھریہ کہنا کہ جن میں مسلمین وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ جب احناف کے باس مستقل دلائل موجود ہیں تو پھریہ کہنا کہ احناف کا مذہب حدیث کے خلاف سے غلط ہے۔ (تفصیل کہ لیے دیجھتے۔ درس تر مذی ج من ۵۰۴ تا ۵۰۹)

# اعتسراض نمب ر 🚳

پير بدليج الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئله: اگرظهریانچ رکعت پڑھادی تو دوسجدے ہوکافی ہوں گے۔

## حسديث نبوى والنيافاني

(بغاريج اكتاب التهجد باب اذاصلي خمساصفحه ١٢٢١ رقم الحديث ١٢٢١) (مسلم ج اكتاب المساجد باب السهوفي الصلاة والسجود صفحه ٢١٢، رقم الحديث ١٢٨١)

#### فقصحنغي

وان قيدالخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا

(مدايه اولين ج اصفحه: ١٥٩ كتاب الصلاة باب سجود السهو)

ر ترجمه) پانچویں رکعت پرھ نی تو ہم (احناف) کے نز دیک اس کی پوری فرض نماز باطل ہوگئی۔ (فقہ دحدیث ۱۲۹)

جوان:

اس بات پراجماع ہے کہ نماز میں آخری قعدہ میں بیٹھنا فرض ہے اور اس پر بھی انفاق ہے کہ فرض کے جھوف جانے سے نماز نہیں ہوتی ، اس لئے امام ابوحنفیہ بیٹینیڈ کا مسلک بیہ ہوگی۔
رکعت میں قعدہ کے لیے بیٹے بغیر پانچویں رکعت میں کھڑے ہوجانے سے فرض نماز ادانہیں ہوگی۔
کیونکہ آخری قعدہ جو کہ فرض ہے فوت ہوگیا ہے بلکہ اس صورت میں بینماز نفل ہوجائے گی۔ جب بیہ دونوں قاعدے مسلم ہیں توفقہی نقط نظر سے امام ابوضیفہ بیٹینڈ کے مسلک پرکوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک بیٹانیڈ کے مسلک پرکوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک بیٹانیٹ ہے مسلک پرکوئی اعتراض نہیں کیا جا تعدہ کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ جب بیردایت اس بارے میں خاموش ہے اور بیٹھنے یا نہ بیٹھنے سے کی مسلک پراعتراض کرنی تو ایک محتمل امرکی بنا پر امام ابوضیفہ کے فقہ وردوایت کے لحاظ سے مضبوط مسلک پراعتراض کرنے کا کوئی جوازنہیں بنا۔

# اعتشداض نمسبه 🕙

پیربدیع الدین شاه را شدی لکھتے ہیں:

مسئلہ: نفل پڑھنے والے کی اقتداء، فرض پڑھنے والے کے لیے جائز ہے۔

## حديث نبوى والشاعدي

عن جابر قال کان معاذیصلی مع النبی سے آت نے میاتی قومه فیصلی بهد. (ترجمه) سیدنا جابر ڈالٹینڈ سے روایت ہے کہ معاذ ڈالٹینڈ نبی سَلَا تُلْکِیْدِم کے ساتھ نماز اداکرتے ، پھراپنی قوم میں جاتے اوران کونماز پڑھاتے ، (یعنی دوسری نماز معاذ رُالٹیکڈ کے لیے فرض ۔)

(بخاري 17 اكتاب الماذان باب اذا صلي ثعرام قوما صفحه ٩٨٠ رقو الحديث ١١١، مسلو 17 كتاب الصلاة باب القرأة في العشاء صفحه ١٨٤ ، رقو الحديث ١٠٢٠)

## فقصحنفي

#### ولايصلى المفترض خلف المتفل

(هدايه اولينج اكتاب الصلاق باب الامامة صفحه ١٢٤)

(ترجمہ) فرض نماز پڑھنے والانفل نماز پُڑھنے والے کے پیچھے (نماز) نہیں پڑھ سکتائے (فقد وصیت سے)

راشدی صاحب نے جوروایت نقل کی ہے اس میں یہ باٹ موجود نہیں ہے کہ حضرت معاذ رفی تنظیم کے معرفت معاذر رفی کے معرفت معرفت

اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ایک صحابی را انگیز کے تعل کو ایسے معنی پرمحمول کرنا جوشفق علیہ ہے زیادہ بہتر ہوگا ایک ایسے معنی پرمحمول کرنے سے جومختلف فیہ ہے جنانچیفل نماز کی نیت کے ساتھ اس امام کے پیچھے نماز پر صار ہا ہو بالا تفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن نفل نماز پر صار ہا ہو بالا تفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن نفل نماز پر صار ہا ہو بالا تفاق سب احناف، مالکیہ، حنابلہ اس کے قائل نہیں ہیں۔

اگرغیرمقلدین اس بات پر ہی بھند ہوں کہ وہ فرض نماز ہی پڑھ کرجاتے تھے تواس کا جواب سیہے کہ جب آنحضرت مَنْ اَلْتُنْ اِلْمُ عَلَيْمِ کُوحِفرت معاذ ڈلائٹن کے اس ممل کاعلم ہوا آپ عَلیْرِسَلاَ اُنے منع فرمادیا۔

جیما که منداحمه کی روایت میں آتاہے

عن معاذبن رفاعة عن سليم رجل من بنى سلمة قال رسول الله عن معاذبن جبل لا تكن فتانا اما ان تصلى معى واما ان تخفف على قومك.

(ترجمه) آنحضرت سَلَّاتِیَا مُم نے حضرت معاذر النین سے فرما یاا ہے معاذبن جبل
ایا توتم میرے ساتھ نماز پڑھواور یا بھرا پی قوم کے ساتھ ہلکی نماز پڑھو۔
اس کامعنی یہی ہے کہ یا توتم فرض نماز میرے ساتھ پڑھواورا پی قوم کے لوگوں کے ساتھ فرض نہ پڑھو،اور یا میرے ساتھ فرض نہ پڑھوتا کہ وہ تمہاراا نظار نہ کریں۔

چنانچاهام عبدالسلام ابن تیمید برتانیز جواکابر حنابلد میں سے ہیں (صاحب نتقی کہتے ہیں۔
وقد اجتج به بعض من منح اقتداء المفترض بالمتنفل قال لانه
یدل علی انه متی صلی معه امتنعت امامته وبالاجماع لاتمتنع
صلاق النفل معه فعدم انه اراد بهذا القول صلاق الفرض وان
الذی کان یصلی معه کان ینویه نفلا۔ (منتق مرجمن اس ۵۷۸)
(رجمه) جونفل پر ضے والے کے پیچے فرض پڑھے والے کی نماز کودرست نہیں
قراردیتے، اس حدیث سے استدال کرتے ہیں اس حدیث میں دلالت ہے
تراردیتے، اس حدیث سے استدال کرتے ہیں اس حدیث میں دلالت ہے
کوئکہ جب انہوں نے آئحضرت منافی پڑھے فالے کے پیچے نماز پڑھی تو پھر ان کی
امامت ممنوع ہوگی حصر والی تقسیم کا یہی مقتضی ہے۔

اوریہ بات بالا جماع ثابت ہے،اگروہ آپ کے پیچھےفل کی نیت سے نماز پڑھیں تو پھران کی امامت ممنوع نہ ہوگی۔

تواس سے معلوم ہوا کہ معاذر ٹالٹنڈ آنحضرت مَنْکَا ٹَیْکُٹِم کی طرف سے مامور سے، کہ وہ اپنی توم کوامامت کرائیس توظاً ہرہے وہ فرض نمازیقینا اپنی قوم کے ہمراہ جماعت کے ساتھ ہی اداکرتے تھے۔ (شرح نقایہ جاس ۸۸)

اس حدیث میں مینہیں آیا کہ حضرت معاذ والنہ نے بیکام حضور اکرم صَلَّی عَیْدِ آم کی اجازت سے کیا ہوا درحضور اکرم صَلَّی عَیْدِ آم کی اجازت سے کیا ہوا درحضور اکرم صَلَّی عَیْدِ آم نے آپ کو اجازت دی ہو کہ فرض میرے بیچھے پڑھ لیا کرو۔اورنفل کی نیت سے اپنے مقتدیوں کو پڑھا دیا کرو۔زیا دہ سے زیا دہ بید حضرت معاذر ڈالنیڈ کامل تھا مگر جب حضور اکرم صَلَّی اَلْمَیْ اَلْمَا کُلُو آپ صَلَّی اِلْمَا کُلُو آپ مِن اُلْمَا کُلُو آپ مِن اُلْمِی کُلُو آپ مُن اُلْما کُلُو آپ مِن مُن اُلْما کُلُو آپ مِن مُن اُلْما کُلُو آپ مِن مُن کُلُو آپ مِن مُن کُلُو آپ مِن مُن کُلُو آپ مِن مُن کُلُو آپ مِن کُلُو آپ مُن کُلُو آپ مُن کُلُو آپ مِن کُلُو آپ مُن کُلُو آپ کے کہ کو اُلْمال کو اُلْمال کُلُو آپ کو اُلْمال کُلُو آپ کُلُو آپ کو اُلْمال کُلُو آپ کُلُو آ

# اعتسراض نمبر 🚱

پير بدليج الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئله: نماز میں شک میں مبتلا ہونے والایقین پر بناء کرتے ہوئے نماز مکمل کر سے سجدہ سہوکر لے۔

## حسديث نبوى الشيالية

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله سی آن اذا شك احد كمر فی صلاته ولم یدر كمر صلی ثلاثا امر اربعاً فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن ثمر لیسجد سجد تین قبل ان یسلم.

(ترجمه) سیدنا ابوسعید خدری ڈانٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول الله سُلَّا لَلْمِیْلِمُ مِی سیدنا ابوسعید خدری ڈانٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول الله سُلَّا لَلْمِیْلِمُ مِی ایک کواپنی نماز کے بارے میں شک ہواور اس کو پیتہ نہ چلے کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارتو اس کو چاہیے کہ شک کو دور کرے اوریقین پر بنا کرتے ہوئے سلام سے قبل سجدہ سہوکرے۔)

(مسلمج اكتاب المساجد باب السهوفي الصلو قصفحه ٢١١، رقم الحديث ١٣٢٢)

## فقمحنفي

ومن شك في صلوته فلم يدرا ثلاثاً صلى امر اربعاً وذلك اول ماعرض استانف

(هدايه اولين جماكتاب الصلاة باب السجود صفحه ١٦٠)

(ترجمه) لیعن جس کواپنی نماز میں شک ہواوراس کو پہتہ نہ چل سکے کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چاراور یہ کیفیت نماز کے شروع میں ہوتو اس کو چاہیے کہ نماز تو ز دےاور نے سرے سے نماز شروع کرے۔ (فقہ دمدیث سر ۱۲۸)

جوان:

پیربدیع الدین شاہ راشدی صاحب غیرمقلد نے فقہ فقی کا پورامسکانیقل نہیں کیا آپ نے جو عبارت ہدایہ کی گفتل کی ہے وہ بھی پوری نقل نہیں گی۔ عبارت ہدایہ کی نقل کی ہے وہ بھی پوری نقل نہیں گی۔ اس مسکلہ میں امام ابوطنیفہ مجھے اللہ کا ضجے مسلک کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نواب قطب الدين محدث د ہلوي حنفي اس حديث کي شرح ميں لکھتے ہيں۔

اس مسلمیں امام اعظم ابوصنیفہ بیتانیہ کا مسلک کا ماحصیل ہیہ ہے کہ اگر کسی شخص کونماز میں شکہ ہوجائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اگر اس شخص کی عادت شک کرنے کی نہ ہوتو اس کو چاہیے کہ پھر نے سرے سے نماز پڑھے اور اگر اسکوشک ہونے کی عادت ہوتو اپنے غالب گمان پڑمل کرلے جتنی رکعتیں اس کوغالب گمان سے یا د پڑھیں تو اس قدر رکعتیں سمجھے کہ پڑھ چکا ہے اور اگر غالب گمان کسی طرف نہ ہوتو کمتر عدد کو اختیار کرے مثلاً کسی کوظہر کی نماز میں شک ہوا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراور غالب گان کسی طرف نہ ہوتو کمتر عدد کو اختیار کرے مثلاً کسی کوظہر کی نماز میں شک ہوا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراور غالب گان کسی طرف نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ تین رکعتیں شار کرے۔

ایک رکعت اور پڑھ کرنماز بوری کرلے پھرسجدہ سہوکرلے۔

اتنی بات سمجھ لیجئے کہ غالب گمان پرعمل کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ شریعت میں غالب گمان کو اختیار کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ شریعت میں غالب گمان کو اختیار کرنے کی اصل موجود ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہے جہاں اسے قبلہ کے سمت معلوم نہ ہو سکے تواس کے لیے تھم ہے کہ وہ جس سمٹ کے بارہ میں غالب گمان رکھے کہ ادھر قبلہ ہے اس کی نماز ہوجائے گی۔

غالب گمان کواختیار کرنے کے سلسلہ میں احادیث بھی کمتی ہیں چنانچ صحیحین میں حضرت ابن مسعود روانین کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آئے خضرت صَلَّا تَدَیْرِ کُلُ کُنے کُور مایا: جب تم میں سے کسی کونماز میں شک واقع ہوجائے تو اسے چاہئے کہ وہ صحیح رائے قائم کرکے (یعنی کسی ایک پہلو پر غالب گمان کرکے) نماز پوری کرلے اس حدیث کوشمنی مُرِد اللہ نے بھی شرح نقایہ میں نقل کیا ہے۔ نیز جامع الاصول میں بھی نسائی مُرِد اللہ سے ایک حدیث تحری (غالب گمان) پر عمل کرنے کے صحیح ہونے جامع الاصول میں بھی نسائی مُرِد اللہ سے ایک حدیث تحری (غالب گمان) پر عمل کرنے کے صحیح ہونے کے بارہ میں منقول ہے۔

امام محمد موری کی کتاب موطامین تحری کی افادایت کے سلسلہ میں یہ کہتے ہوئے کہ تحری کے سلسلہ میں بہت آتا دوارد ہیں بڑی اچھی بات یہ کہی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے: یعنی تحری کو قابل قبول نہ قرارد یا جائے توشک اور سہوسے نجات ملنی بڑی مشکل ہوگی اور ہرشک وشبہ کی صورت میں اعادہ بڑی پرشانیوں کا باعث بن جائے گا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں اللہ نے اس موقع پرمسکلہ مذکور کا تجزید کرتے ہوئے کہا

ہے کہ اس موقع پر حاصل کلام ہے ہے کہ اس مسکلہ کے سلسلہ میں تین احادیث منقول ہیں پہلی حدیث کا مطلب ہے کہ نماز میں جب بھی کسی کوشک واقع ہوجائے تو وہ نماز کواز سرنو پڑھے۔ دوسری حدیث کا محصل ہے ہے کہ جب کسی کونماز میں شک واقع ہوجائے تواسے چاہئے کہ وہ صحیح بات کو حاصل کرنے کے محصل ہے تی کہ جب کسی کونماز میں شک کے تیسری حدیث کامفہوم ہے کہ جب نماز میں شک واقع ہوتو یقین پر عمل کرنے جائے۔ یعنی جس پہلو پر یقین ہوائی پر عمل کرنا جائے۔ یعنی جس پہلو پر یقین ہوائی پر عمل کریا جائے''۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ مجھ کردیا ہے۔ اس طرح کہ انہوں نے پہلی حدیث کوتو پہلی مرتبہ شک واقع ہونے کی صورت پرمحمول کیا ہے۔ دوسری حدیث کوکسی ایک پہلو پر غالب گمان ہونے کی صورت پرمحمول کیا ہے اور تیسری حدیث کوکسی بہلو پر غالب گمان نہ ہونے کی صورت پرمحمول کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق عبدالحق عبدالحق عبدالحق عبد علی که بید حضرت امام اعظم میشانده کے مسلک کی کمال جامعیت اورانتها کی محقق ہونے کی دلیل ہے۔ (مظاہری شرح مشکوۃ جلداول ۱۷۲۳ وص ۲۷۲)

قارئین کرام ہم نے مسلہ کو واضح کرنے کے لیے مظاہر حق سے کافی کمبی عبارت نقل کر دی ہے۔ اب زیادہ ضرورت تو نہیں کہ ہم کچھ مزید عرض کریں مگر ہمیں واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو ضدی قسم کے ہیں۔ اس لیے ہم ایسی تینوں قسم کی روایات کا بحوالہ ذکر بھی کر دیتے ہیں جن کا ذکر شیخ عبدالحق نے فرمایا ہے۔ اور وہ تینوں قسم کی روایات ہدایہ میں بھی موجود ہیں۔ پہلی قسم کی حدیث:

اگر کسی شخص کو پہلی بارا پن نماز میں شک ہوا ہوتو ایساشخص نماز ازسرنو پڑھے مولا نا راشدی صاحب نے ہدایہ کی جوعبارت نقل کی ہاس کے آگے صاحب ہدایہ نے حدیث ہے اس مسلہ کی دلیل بھی نقل کی تھی جومولا نانے نقل نہیں کی ۔اگر نقل کردیتے تو اعتراض خود ہی ختم ہوجا تا۔ہم یہاں پر ہدایہ کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں جس سے مولا نا راشدی صاحب کی خیانت کاعلم مجمی ہوجائے گا اور حدیث کا پیتہ بھی چل جائے گاہدایہ کی کمل عبارت ملاحظ فرما سیں۔

ومن شك في صلاته فلم يدر اثلاثا صلى المرابعا وذلك اول ماعرض له استانف لقوله عَلِيْرَالُواذا شك احد كم في صلاته انه كم صلى فليستقبل الصلاة (ترجمہ)اورجس شخص کواپن نماز میں شک ہوگیا۔ چنانچہاسے یہ ہیں معلوم کہ اس نے تین رکعات پڑھی یا چار اور یہ شک اسے پہلی مرتبہ عارض ہوا ہے تو وہ فشخص از سرنو نماز پڑھے۔ اس لیے کہ آ پ صَلَّا تَیْدَیْم کاارشادگرامی ہے کہ جب تم میں ہے کہ جات پڑھی ۔ میں ہے کہ خاص کی نماز میں شک ہوجائے کہ اس نے کمتن رکعات پڑھی ۔ ہے تو وہ از سرنو نماز پڑھے۔ (ہدایہ باب ہودالہو)

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ علامہ زیلعی حنفی نے نصب الرابیہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی نے درابیہ میں اور ہدایہ کی دیگر شروحات میں اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ علاہ انورشاہ سنمیری نے العرف الشذی شرح تر مذی ج ۲ ص ۲ میں ۴ میں بھی نقل کی ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی متعددروایات سے بیم فہوم نکلتا ہے ملاحظ فرما ئیں۔

حدیث نمبرا:

ابن ابی شیبہ بواند نے مصنف میں حضرت ابن عمر رفائیڈ سے بھی اس قسم کی روایت نقل کی ہے ملاحظہ فر مائیں۔

عن ابن عمر فى الذى لايدرى ثلاثاً صعى او اربعاً قال: بعيد حتى يحفظ (مصنف ابن الى شيبة ص ٢٦ج ٢ باب من قال اذا شك فلم يديم كم كل اعاد)

(ترجمہ) حضرت ابن عمر ٹرگائٹنڈ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں جوشخص میہ نہ جانے کہ تین پڑھیں یا جاروہ اعادہ کرے یہاں تک کہ ٹھیک یا دہو۔

حدیث نمبر ۲:

عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: اما انافراذالحد اور كم فليت فرافى اعيد (مسنف ابن الى شيبة ص ٢٥ - ٢٨ ج ٢ باب من قال اذا تلك فلم يد ، كملى اعاد)

(ترجمه) ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈالٹیڈ نے فرمایا کہ جب میں شک

کرتا ہوں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی تواعادہ کر لیتا ہوں۔

ابن البی شیب میشاری سعید بن جبیر، ابن الحنفیه اور قاضی سرری میشاری بیمی بهی روایت کیا ہے۔ (دیکھئے: مصنف ابن الی شیبة ج ۲ باب من قال اذاشک فلم ید برمهلی اعاد)

علامه كاسانى بدائع الصنائع مين نقل فرمايا ہے كه حصرت ابن عباس اور عبدالله بن عمرو بن

العاص ہے بھی یہی مروی ہے۔

امام شعبی میشد اورامام طاوس مجیانید سے بھی بیدی منقول ہے۔

ان دلائل سے اتن بات تو ثابت ہوگئ کہ امام صاحب کے حوالہ سے صاحب ہدایہ نے جو بات ذکر کی اس کی کچھ نہ کچھ اصل روایات میں موجود ہے۔ اور امام صاحب بھی جس شخص کو زندگ میں صرف پہلی بارشک ہوا ہواس کے متعلق سے کہتے ہیں ہرشک والے کا بیٹھ نہیں۔ دوسر کی بات احناف کے ہاں اس طرح کرنا یعنی از سرنو نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت صرف جواز کی حد تک ہے اور وہ بھی اس مسئلہ میں وار دان احادیث و آثار مذکورہ کی وجہ سے امام تر مذک نے بھی سے بات نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں اور کہا بعض علاء نے جب شک کرے نماز میں تو بھر دوبارہ پڑھے۔ بات نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں اور کہا بعض علاء نے جب شک کرے نماز میں تو بھر دوبارہ پڑھے۔ بات نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں اور کہا بعض علاء نے جب شک کرے نماز میں تو بھر دوبارہ پڑھے۔ ا

# دوسسرى قىم كى سىدىث

صاحب ہدایہ اس عبارت کے آگھتے ہیں (ترجمہ ملاحظہ فرمائیں) اورا گرمصلی کوزیادہ شک پیش آتا ہوتو وہ اپنی اکبررائے کے مطابق بناء کر لے اس لیے کہ آپ سَتَّی کُتُنَیْمِ کا ارشادگرامی ہے۔ جس شخص کواس کی نماز میں شک ہوجائے وہ در تنگی کی تحری کرے (یعنی غالب گمان کرے۔ پھرجس طرف اس کا غالب گمان ہواس پڑل کرے)

یہاس مسئلے کا دوسرا جزاء ہوااورصاحب ہدایہ نے اس کی دلیل بھی ساتھ فٹل کر دی ہے وہ مکمل حدیث اس طرح ہے۔

 فلیتحری الصواب) پھراپی نماز پوری کرنی چاہیے پھرسلام پھیر کردوسجدے کرنے چاسی۔ (بخاری کتاب السلوۃ باب التو برنخوالقبلة حیث کان مدیث نمبر ۲۰۱۱)

بخاری میں اس باب کےعلاوہ بھی چاراور مقابات پر بیرحدیث امام بخاری نے تقل کی ہے۔ بیرحدیث مسلم، ابوداؤد، نسائی ابن ماجہ، مصنف ابن الی شیبہ، سنن الکبری بیہقی، المنتقی ابن جارود، سیح ابن خزیمہ، دارقطنی، مسنداحمہ، جامع المسانید ابن جوزی وغیرہ میں موجود ہے۔اس حدیث سے احناف کا مذہب تحری کرنا ثابت ہوتا ہے۔

اس حدیث کے علاوہ بھی تحری کرنے کی احادیث مردی ہیں بعض کا ذکر مظاہر حق کی عبارت میں گذر چکا ہے۔علامہ عینی نے لکھا ہے کہ امام قدوری فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی امام ابوصنیفہ اور ان کے شاگر دوں کا قول ہے کہ شک کرنے والا تحری کرے اور اس میں کوئی تفصیل نہیں فرمائی اور یبی اصول کی روایت ہے۔ (عسینی سشرح ہدایہ)

# تيسرى قىم كى حسديث

اس مسکلہ کا تیرا جزیہ ہے کہ جس پر یقین ہواس پڑمل کر سے بیاس وقت ہوسکتا ہے جب اس کی تحری

سی بات پر نہ جے یعنی غلب ظن حاصل نہ ہواتو کیا کر سے ۔ اس کے متعلق صاحب ہدائی آگے فرماتے ہیں۔

اورا گراس کی کوئی رائے نہ ہوتو یقین پر بناء کر ہے اس لیے کہ آپ ۔ نے فرما یا کہ جسے اپنی نماز
میں شک ہوگیا اور وہ یہ بیس جانتا کہ اس نے تین رکعات پڑھی ہے یا چار تو وہ شخص اقل پر بنا کر ہے۔

میں شک ہوگیا اور وہ یہ بیس جانتا کہ اس نے تین رکعات پڑھی ہے یا چار تو وہ شخص اقل پر بنا کر ہے۔

میں شک ہوگیا اور وہ یہ بیس جانتا کہ اس الصلاق باب فیمن شک فی الزیادة والنقصان میں حضرت عبد الرحمن

میں عوف سے اس طرح مروی ہے۔

روایت ہے عبدالرحمن بن عوف سے کہاسنامیں نے نبی صُلَّیْ تَیْنَیْ ہِم سے فرماتے ہے جب بھول جادے کو کی شخص نماز میں اور نہ جانے کہ دو پڑھیں یا ایک یعنی رکعتیں تو ایک قرار دے اور اگر نہ جانے کہ دو پڑھیں یا چارتو تین قرار دے اور جو باتی ہوسو کہ دو پڑھیں یا چارتو تین قرار دے اور جو باتی ہوسو پڑھ کرآ خرمیں دوسجدے کرے تبل السلام کے۔

## دوسری حدیث:

حضرت ابوسعید خدری رہ النبیط بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ سَلَّ النبیطِ نے فرمایا جبتم میں سے کسی شخص کونماز میں شک ہوجائے اور پہتانہ چلے کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہے یا چار تو شک کوسا قط

کر دے اور جتنی رکعات کا یقین ہواس کے مطابق نماز پڑھے اور سلام سے پہلے دو سجدے کرلے اور اگراس نے (واقع میں) پانچ رکعت پڑھی ہیں توان دو سجدوں کے ساتھ چھرکعات ہوجائیں گ۔ اور اگر اس نے (واقع میں) پانچ رکعت پڑھی ہیں توان کی ذلت کا سبب ہوجائیں گے۔ اور اگر چار رکعات پڑھی ہیں تو یہ دو سجد بے شیطان کی ذلت کا سبب ہوجائیں گے۔ (میلم ماب السہونی العلق قد البحود)

ہم نے تینوں قسم کی احادیث نقل کر دی ہیں۔ اس لئے کہ کسی کے خیال میں آئے کہ شخ عبدالحق نے بیہ کہا ہے مگر نقل نہیں کیں۔ ویسے ہمیں تو اول قسم کی ضرورت تھی کیونکہ مولانا راشدی صاحب کوصرف ای پراعتراض تھا۔

رہی وہ روایت جوراشدی نے قتل کی ہے ہم اس کے مخالف نہیں ہم اس کا وہ مفہوم لیتے ہیں جوشنج عبدالحق محدث وہلوی حفی نے بیان کیا ہے۔

# اعتسراض نمب و 🏵

پير بدليج الدين شاه راشدي لکھتے ہيں:

مسئلہ: سجدہ میں پیشانی اور ناک دونوں کوز مین پرتکا ناضروری ہے۔

## حسديث نبوى طفيع ليا

سيرنا ابوتميد الساعدى والنيئ كن "صفة الصلوة النبويه" والى حديث مي به به المحكة المحكة

(ابوداؤدج اكتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة صفحه ١١٢، رقر الحديث ٢٣٠)

لاصلاةلبن لمريمس انفه للارض

(مستدرك حاكد كتاب الصلوة جام ۲۷۰، رقع المحديث ۹۹۷ طبع دار الفكربيروت) (ترجمه) جس نے سجدہ میں اپنی ناك كوز مین برندلگایا تواس كی نماز نبيل ہے۔ (ترجمه) بن المائي ناك كوز مين برندلگایا تواس كی نماز نبيل ہے۔ (فقہ وحدیث ص ۱۲۹)

#### فقصحنفي

فأن اقتصر على احدهما جاز عندا بى حنيفة (مدايه اولينج اكتاب الصلاة باب صفة الصلاة صفحه ١٠٨٠)

(ترجمه) جس نے ان دونوں (ناک اور پیشانی) میں سے کسی ایک کوزمین پر رکھا تو ابوصنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ ' (فقہ وصدیث سے ۱۲۹)

:المج

راشدی صاحب نے احناف کا مسلک صحیح نقل نہیں کیا ہمار اصحیح مسلک ملاحظ فرمائیں۔

(۱) مولا نامفتى محمد تقى عثمانى حنفى لكھتے ہيں:

اس بات پراتفاق ہے کہ سجدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے۔ یدین ۔ رکبتین قدمین اوروجہ، پھر وجہ، پھر وجہ، پھر وجہ، پھر وجہ، پھر وجہ سے اس پر توا تفاق ہے کہ پشانی اور ناک دونوں کا ٹیکنامسنون ہے۔ (درس ترمذی جلد دوم ص۵)

(٢) مولا نامحد سرفرازخان صفدر تيتانية لكصة بين-

صحیح بات یہی ہے کہ انف وجہۃ دونوں پرسجدہ ضروری ہے۔ ( خزائن اسنن ج ۲ص ۱۱۳ )

(m) مولا ناصوفی عبدالحمیدخان سواتی بیت الله حفی لکھتے ہیں۔

(۱) مسائل سجدہ ۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک جبہہ (پیشانی) اور ناک دونوں پرسجدہ کرنا فرض ہے۔ (نمازمنون کلاں ۲۶۷۳)

(۲) مسئلہ بلاعذرصرِف ناک پرسجدہ کرنے سے نمازادانہ ہوگی اور پیشانی پراکنفاء مکروہ تحریمی ہے۔ (نمازمنون کلاں ص ۲۷)

فقہ حنفی کا بیمسلہ حدیث کے مطابق ہے نہ کے مخالف ہدایہ کی عبارت کی تشریح فقہ کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ وہاں پر دیکھ لیں تسلی ہوجائے گی۔

# اعتسراض نمبر (٩)

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: تھجور کی بیچ تھجور کے ساتھ کی بیش کے ساتھ سود ہے

## حسديث نبوى ينسطين

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله عظيمة النهب بالنهب بالنهب والتمر والتمر والتمر والمحير والتمر والمحر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدابيد.

(ترجمه) سیدنا عباده بن صاً مت طالفنا سے روایت ہے که رسول الله صافحاً الله عِلَی الله صَافِی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله

(مسلم ج اكتاب المساقاة والمزارعة باب الصرف وبيه الورق نقداً صفحه ٢٥، رقو الحديث ١٢٠٣)

## فقصحنفي

ویجوزبیع البیضة بالبیضتین والتهر قابالتهرتین (هدایه اخیرین ۲۶ کتاب البیوع باب الد بواصف ۱۸۰۵) (ترجمه ) ایک انڈے کی دوانڈول کے ساتھ ادرایک تھجور کی دو تھجور کے ساتھ نیج کرنا جائز ہے۔

جوان:

نقد حنی میں سود قطعی طور پرحرام ہے علمائے احناف کی تمام قرآن کی تفاسیری، احادیث کی تمام قرآن کی تفاسیری، احادیث کی شروحات کتب نقد کی تشریحات پر شمل کتابیں اس کی شاہد ہیں نیز تقریباً تمام فاق جا احدال کے علاوہ علم یا کتان علمائے احناف نے حرمت سود پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محد شفتے صاحب بر النہ خفی دیو بندی کی کتاب مسئلہ سود پر سے لتواس کی تبلی ہوجائے گی۔ اس کتاب میں ایسی تمام آیات جن کا تعلق مسئلہ سود سے ہسب کا ترجمہ وتفسیر بیان کی گئی ہے۔ میر حرمت سود پر مکمل چالیس احادیث ترجمہ وتشریح کے ساتھ کھی ہیں۔ پھر ان کے بیٹے شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی مظلہ العالی نے تجارتی سود پر بہترین کتاب تالیف فر مائی۔ مفتی تقی عثانی مورد ہیں جن میں سودرایک فیصلہ بھی کلھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی گئی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جن میں سودکو حرام کہا گیا ہے۔ علمائے احناف سودکو قطعی طور پر حرام کہتے ہیں مندرجہ ذیل دلائل ملاحظ فرمائیں۔

(۱) علامہ شبیراحمدعثانی میں سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۷۵ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ بیجاور ربومیں بڑا فرق ہے کہ بیج کوت تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کر حرام۔ (تفیرعثمانی س۵۹)

(۲) علامہ شبیراحمرعثانی سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۳۰ کی تغییر میں لکھتے ہیں۔ اول تو سودمطلقاً حرام ونتیج اور بیصورت تو بہت ہی زیادہ شنیج ونتیج ہے۔ (تغییر عثمانی س۸۶۰)

## (۳) ہدایہ شریف میں بھی سود کوحرا م لکھا ہے ملاحظہ فر مائیں۔

قال الربا محرم في كل مكيل اوموزون اذا بيع بجنسه متعاضلا، فالعلة عندنا الكيل مع الجنس الوالوزن مع الجنس قال رحمة الله عليه ويقال القدر مع الجنس وهو اشمل والاصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليات الاشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والنهب والفضة الخ

(ترجمہ) فرماتے ہیں کہ ہراس چیز میں ربوا(سود) حرام ہے جو کمکیلی یاوزونی ہے بشرطیکہ اسے اس کی ہم جنس کے عوض زیادتی کے ساتھ بیچا جائے چنا نچہ ہمارے یہاں ربوا (سود) کی علت کیل مع انجنس یاوزن مع انجنس ہے۔ (صاحب ہدا ہے فرماتے ہیں) کہ قدر مع انجنس کو بھی علت قرار دیا جا تا ہے اور بیزیا دہ شامل ہے۔

اوراس سلسلے میں اصل وہ حدیث مشہور ہے جس میں آ ب صَلَّیْ اَلْمُنْ اِلْمِیْ اِللَّمِیْ مِیْ اِللَّامِیْ اِللَّامِ مضمون بیان فر مایا ہے اور آ ب صَلَّیْ اللَّهُ عِمْ اللَّهِ عِیْرِین شار فر ما سیں ہیں (۱) گیبوں (۲) جو (۳) تھجور (۴) نمک (۵) سونا (۲) چاندی

اور حدیث دوطرح ہے مروی ہے ایک رفع کیساتھ بعنی مثل اور ایک نصب کیساتھ بعنی مثلاً۔ اول کے معنی بیرہیں کہ مجبور کو مجبور کے عوض برابر سرابر بیجو،اور علی کے معنی بیرہیں کہ مجبور کو مجبور کے عوض برابر سرابر بیجو،اور حکم باجماع مجبہدین علت کیساتھ ہے لیکن ہمارے نز دیک علت وہ ہے جوہم نے بیان کی۔

ہدایہ کی اس عبارت سے سود کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جن چھ چیزوں کا ذکر راشدی صاحب نے کیا ہے ان ہی کاصاحب ہدا یہ نے بھی کیا ہے۔

(۳) مفتی عبدالحلیم قاسمی حنی نے ہدایہ کا ترجمہ وشرح احسن الہدایہ کے نام سے کیا ہی وہ ہدایہ کی اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں۔

علت ربوا کے سلسلے میں معتمداور بنیا دوہ حدیث شریف ہے جس میں آپ عَلَیٰ عَیْرَ فِلْم نے چھ چیزوں کو شارفر ما کر آنہیں برابر برابراور ہاتھ در ہاتھ نیچنے کو جائز قرار دیا ہے۔ادر کمی اور زیادتی کو آپ نے ربوا ہے تعبیر کیا ہے۔ اہر کمی اور زیادتی کو آپ نے ربوا ہے تعبیر کیا ہے۔ اہنداان جھے چیزوں کی علت جہاں بھی موجود ہوگی وہاں کمی پیشی ربوا ہوگی اور حرام ونا جائز ہوگی۔

کتاب میں تو حدیث پاک کا ایک ٹکڑاموجود ہے لیکن کتب حدیث میں تقریباً ۱۲ اصحابہ کرام والٹینئ سے اس مضمون کی حدیث وارد ہوئی ہے۔ چنانچ پر مذی وغیرہ میں حضرت عبادہ بن صامت رہا تھا تھا تھا۔ کی روایت ہے۔

قال قال النبى المنطقة الذهب بالنهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل وابر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشيعر بالشعير ثلا بمثل فمن راداؤ استزاد فقد اربي وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدابيدا.

(احن الهدايه جلد ۸ ص ۳۰۴)

(۵) مظاہر حق شرح مشکوۃ جو حنفیوں کی مشہور اردو شرح ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ جو حدیث تعارض کے طور پر راشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کی شرح میں سود کی حرمت پر کافی بحث موجود ہے۔
سود کی حرمت پر کافی بحث موجود ہے۔
(دیکھئے: جادنمبر ۳س ۱۹۸ تا ۲۰)

ان حوالہ جات ہے واضح ہوتا ہے کہ حنی اس حدیث کو مانتے ہیں راشدی صاحب کا یہ کہنا کہ حنی مذہب اس حدیث کے خلاف ہے بالکل جھوٹ ہے۔

اب اس عبارت کا جواب ملاحظ فرمائیں جورا شدی صاحب نے پیش کی ہے۔ ہدایہ کی کممل عبارت اس طرح ہے۔

اور جائز ہے ایک انڈے کی بیخ دوانڈوں کے عوض اور ایک تھجور کی بیخ دو تھجوروں کے عوض اور ایک آخروٹ کی بیچ دوآخروٹ کے عوض کے عوض کے یونکہ معیار مفقود ہے تو ربوانتحق نہ ہوگا۔

اس كى شرح ميں مولا نامحمر حنيف كنگوى لكھتے ہيں:

ایک انڈے کی بیچ دوانڈول کے عوض جائز ہے۔ کیونکہ معیار شرعی مفقود ہے بیعنی اشیاء مذکورہ نہ کیلی ہیں نہ دزنی للہذار بوامحتقق نہ ہوگا۔ (طلوع النیرین جاس ۳۲۹)

کیلی کا مطلب ہے ناپنے والی اشیاء اور وزنی کا مطلب ہے تو لنے والی اشیاء شریعت میں ناپ نے والی بیانہ نبیں۔ ناپ ان بیانہ بین برتن سب سے کم درجے کا جو ہوتا ہے وہ مد ہوتا ہے مدسے کم کوئی بیانہ نبیں۔ جب آپ کسی سے ناپ کامعاملہ کریں گے تو کم از کم ایک مدے کیل کا اعتبار کریں گے۔اگر اس کا اعتبار

نہ کیا جائے تو حدیث میں مداہمدا کی جوسراحت ہوہ ہو فائدہ ہوجاتی ہے جب ان کیلی اشیاء میں جنس کے ساتھ کم از کم ایک مدکیل کا اعتبار ہے تو جو اسا اس معیار سے کم ہے یعنی ایک مدسے کم ہے یا جو جنس ہونے کے باوجود کیلی یاوزنی نہیں تو ان میں سود کی علت نہیں پائی جاتی اس لیے ان میں سود کا تھکم منہیں پایا جاتا اس بات کوصاحب ہدایہ نے یہاں بیان کیا ہے۔

راشدی کو یا تو ہمارے مسلک کی واقعی خبرنہیں یا پھرانہوں نے جان ہو جھ کرایسا کیا ہے میرے خیال میں تو جان ہو جھ کروہ ایسا کرتے ہیں حنفی فد ہب میں فتو کی امام محد ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔
معلی نے امام محد سے بھی یہ ہی روایت کیا ہے کہ ان کے نزدیک ربیج تمر بالتمر بن مکروہ ہے۔ نیزامام محمد کا قول ہے کہ جوش کثیر میں جرام ہے وہ اس کے لیل میں بھی حرام ہے شیخ کمال الدین نے فتح القدیر میں امام محمد کے قول کی تھے فقل کی ہے۔
حرام ہے شیخ کمال الدین نے فتح القدیر میں امام محمد کے قول کی تھے فقل کی ہے۔
(طوع النیزیں شرح ہدایی آخرین جاس ۲۲۲)

مولا ناظفراحم عثاني حنفي لكصته ہيں۔

ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لپ (گندم وغیرہ) دولپ کے بدلہ میں اور ایک تھجور کی دو کھجور کی دو کھجور دل سے بدلہ میں اور ایک تھجور کی دو کھجوروں کے بدلہ میں بیچ سے بچنا بہتر ہے۔ بیاس لیے نہیں کہ امام ابوضیفہ جو اللہ کا نظر بیدلیا کے لحاظ سے کمزور ہے۔ بلکہ خلاف سے نکلنے کے لیے ہے۔ (اعلاء السن جلد ۱۲ اس ۲۲ بحوالہ انکٹاف حقیقت میں ۳۳۵) . (تفسیل کے لیے دیکھئے الشرح خمیری علی المختبر للقد وری ج ۲ میں ۲۲ تا ۸۳۲ باب الربز)

# اعت راض نمب ر (۱۹)

بير بديع الدين شاه زاشدي لکھتے ہيں:

**مسئله: جمع بین الصلاتین میں ایک اذان ادر دوا قامتیں ہوں گی۔** 

## حسديث نبوى الشيعاية

جة الوداع ك قص مين م كه أب مُنَّالِيْنَةِ مُ جب مزدلف ينج :

فجمع بها المغرب والعشاء بأذان واقامتين.

(المحيم المسلم كتاب الحم باب حجة النبي تشاج اص ٢٩٢٠ رقم الحديث ٢٩٥٠)

﴿ رَرِّ جمهِ ﴾ رسول الله صَلَّىٰ عَيْنِهُمْ نِے جمع كيا مغرب اورعشاء كوايك اذ ان اور دو

ا قامتول کے ساتھے۔ (نقہ وسدنیٹ س ۱۳۱)

#### فقصحنفي

ویصلی الامام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامة واحدة ویصلی الامام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامة واحدة الا (هدایه اولین ۱۲ المحرب المحرب الاعرام صفحه ۲۲۷) (ترجمه) امام نماز پرهائے لوگول کو مغرب اور عشاء ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔

#### جهان:

اس مسئلہ میں احادیث مختلف ہیں کسی میں آتا ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان بھی دی جائے گ
اورا قامت بھی کہی جائے گی۔اور کسی میں آتا ہے ایک اذان اور دو تکبیروں سے دونوں نمازیں پڑھیں
گے ادر کسی روایت میں آتا ہے کہ ایک اذان اور ایک ہی تکبیر سے دونوں نمازیں پڑھیں گے راشدی
صاحب نے صرف دو تکبیروں والی روایت نقل کردی اور ایک تکبیروالی کاذکر نہیں کیا فقہ خفی کاعمل ایک
تکبیروالی احادیث کے مطابق ہے۔

## فقہ حنفی کے دلائل

## حدیث نمبرا:

روایت ہے عبداللہ بن مالک سے کہ البتہ ابن عمر رُفائِفَۃ نے نماز پڑھی مزولفے میں اور ملاکر پڑھیس دونمازیں ایک تعبیر سے اور فر مایا دیکھا میں نے رسول اللہ صَاَّیٰفِیْمِ کو ایسا ہی کرنے ہوئے اس بڑھیں دونمازیں ایک تکبیر سے اور فر مایا دیکھا میں نے رسول اللہ صَاَّیٰفِیْمِ کو ایسا ہی کرنے ہوئے اس مکان میں ۔ (ترمذی مترجم جلداول س۳۵ جمعلامہ بدلیج الزمان غیر مقلدابواب الحج باب ماج آ می الجمع بین المغرب والعش آ می صدیبے نم بر ۲:

حضرت ابن عمر رَّ النِّخَذُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صَلَّی تَیْنَ فِمْ نِے مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرکے پڑھی۔ آپ نے مغرب کی نتین رکعات اور عشاء کی دور کعات ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں۔

(ملم متاب الجج باب الافاضة من عرفات الی المزدلفة )

## حدیث نمبر ۱۳:

حضرت سعید بن جبیر والنین بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر والنین کے ساتھ گئے حق کہ

مز دلفه پہنچے وہاں انہوں نے ہمیں مغرب اورعشاء کی نمازیں ایک اقامت کے ساتھ پڑھائیں پھر واپس لوٹے اور کہارسول اللّٰہ مَنَّائِیْنَمْ نے اس جگہای طرح ہمیں نماز پڑھائی تھی۔ (ملم متاب الحج باب الافانیة من عرفات الی المزدلفہ)

## حدیث نمبر هم:

عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے مغرب کی تین رکعتیں اورعشاء کی دورکعتیں عبداللہ بن عمر کے ساتھ پڑھیں تو ملک بن الحارث نے ان سے کہا یہ س طرح کی نماز ہے۔انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ مُنگا تیکی کے ساتھ ان دونوں نماز وں کواسی جگہ پڑھا تھا ایک تکبر سے۔

(ابو داؤ داور کتاب المنا سک باب السلوٰ ہے بجمع)

## حدیث نمبر ۵:

سعید بن جبیر وعبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ مزد لفے میں نماز مغرب اورعشاء پڑھی ایک تکبیر سے۔

(سنن ابوداؤد کتاب المناسک باب العلوۃ بجمع) عدیث نمبر ۲:

حضرت جابر بن عبدالله یُولانین فرمات بین که حضورا کرم صَلَی تَلیْتِم نے مزولفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور ان کے درمیان کسی قسم کی نماز نہیں پڑھی۔

(مصنف ابن انی شیبہ بحول نصب الرایہ ج ۳۹س ۲۸)

## . حدیث نمبر ۷:

حضرت ابوابوب انصاری رُفائِیْنَ ہے روایت ہے کہ حضور اکرم مَنَّ کَائِیْمِ نَے مغرب کی تین رکعات اور عشاء کی دورکعات ایک اقامت کے ساتھ ملاکر پڑھیں۔
عشاء کی دورکعات ایک اقامت کے ساتھ ملاکر پڑھیں۔

ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کوعشاء کے دفت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان کسی قسم کی نفل نماز نہ پڑھی جائے حضور اکرم صَلَّیْ اللّٰہِ کَم کا یہی عمل ہے۔ اور احناف کا بھی یہی مختار مسلک ہے۔ باتی رہی وہ حدیث جوراشدی صاحب نے نفل کی ہے وہ اس صورت پرمحمول ہے کہ اگر مغرب اور عشاء کے درمیان کسی قسم کا وقفہ کردیا جائے مثلا کھانا کھانے کا یا اونٹ وغیرہ بٹھانے کا تو بھرعشاء کی نماز کے لیے دوبارہ اقامت

هدايه بر اعتراضات كا علمه جانزه به الله من اله من الله من الله

کمی جائے تا کہ جولوگ ادھر اُدھر ہو چکے ہیں وہ نماز کے لیے حاضر ہوجائیں صاحب ہدایہ نے ایک عقلی دلیل بھی نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاء اپنے وقت پر پڑھی جارہی ہے اس لیے الگ سے اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ توعشاء کے لیے پہلے سے منتظر ہی ہیں اس کے برخلاف عرفہ میں عصر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی جارہی ہے اس لیے لوگوں کومزید بتلانے کے لیے کہ عصر کی نماز ابھی ہی ہورہی ہے عصر کے لیے الگ سے اقامت کہی جائے گی۔

# اعتراض نمبر ۹۳

پیربدیع الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: زندہ جانور کے بدلے گوشت کی بیچ ممنوع ہے۔

## حسد بيث نبوى طلقي علية

عن سعید بن المسیب ان رسول الله ﷺ کان ینهی عن بیع اللحم بالحیوان . (ترجمه) سعید بن مسیب رحمه الله فرماتے ہیں که بینک رسول الله صَلَّا عَیْدَ فِم زنده وانور کے بدیے گوشت کی بیع سے روکتے تھے۔

(سنن الكبري للبيهقي كتاب البيوع باب بيع اللحد بالحيوان (٢٩٧هـ ٢٩٧) طبع نشر السنه ملتان) (سنن الدار قطني كتاب البيوع ٢٣ ص ٧٤٥، رقر الحديث ٢٠٢٣ طبع دار المعرفة بيروت) (مؤطا امام مالك ٢٣ ص ١٥٥ رقر الحديث ١٣٦٥، طبع دار الحياء التراث العربي) (شرح السنة للبغوي كتاب البيوع باب بيع اللحربالحيوان جم ص ٢٥ رقر الحديث ٢٠٢٦، طبع المحتب الاسلامي بيروت)

#### فعصحنفي

ویجوز بیع اللحد بالحیوان (هدایه اخیرین ۱۳ کتاب البیوعباب الربواصفحه ۸۱) (ترجمه) زنده جانورکے بدلے گوشت کی تیج جائز ہے۔ (فقہ وحدیث ۱۳۲)

جوان:

راشدی صاحب نے جو صدیت نقل کی ہے اس کی شرح میں نواب قطب الدین خان محدث دہلوی جنفی کھتے ہیں:

حضرت امام ابوصنیفہ مینانیہ کے ہاں بیہ معاملہ جائز ہے۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ اس معاملہ (یعنی گوشت کہ اس کالین وین وزن کے ذریعہ ہوتا ہے) کا تبادلہ ایک غیر موزون چیز (یعنی جانور کا اس کالین وین وزن کے ذریعہ ہوتا ) کے ساتھ کیا جاتا ہے جس میں دونوں طرف کی چیزوں کا برابر ہونا ضروری نہیں ہوتا) کے ساتھ کیا جاتا ہے جس میں دونوں طرف کی چیزوں کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ لین دین اور خرید و فروخت کی بیصورت جائز ہے ہاں اس صورت میں چونکہ لین دین کا دست ہونا ضروری ہے اس لیے حدیث میں مذکور بالاممانعت کا تعلق دراصل گوشت اور جانور کے باہم لین دین کی اس صورت سے ہے جبکہ لیکن دین دست بددست نفتی ویں دست بددست نفتی ویا دوسری طرف وعدہ لینی ادھار ہو۔ (مظاہری شرح مشکو ہے ہو)

قاری عبدالحلیم قاسی بستوی اجسن الهداریر جمدوشر ح ہدائیں اس مسئلد کی تشریح میں لکھتے ہیں:
حضرات شیخین مجینی کی دلیل ہے ہے کہ تحقیق ربو کے لیے دوعلتوں کا پایا جانا ضروری ہے اور
یہاں دونوں علتیں محدوم ہیں۔اس لیے کہ گوشت موذون ہے اور حیوان غیر موزون (عددی) ہے کیونکہ حیوان کوعرف عام میں نہ تو وزن کیا جا تا ہے اور نہ ہی وزن سے اس کی مقدار معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ بھی تو
دہ خودکو ہاکا کرلیتا ہے اور بھی سانس وغیرہ بھر کے خودکو بت بھاری بنالیتا ہے لہٰذاان مین اتحاد وقد رنہیں پایا
گیا۔ اور صاحب کفاری وضاحت کے مطابق یہاں اتحاد جنس بھی نہیں ہے۔اس لیے کہ حیوان متحرک
اور حساس ہوتا ہے جب کہ گوشت حرکت وحس سے عاری ہوتا ہے تو جب حیوان اور گوشت میں ربوا کی
دونوں علتیں معدوم ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے عوض فروخت کرنا دوست اور جائز ہوگا خواہ
برابری کے ساتھ ہویا کی اور بیش کے ساتھ ہو۔

(احن الہدایہ جلد ۲م ۲۵ سے ۲۰۰۰)

# اعتسراض نمبر (۱۹)

پیربدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں:

**مسئلہ:** تازہ کھجور کی بیج خشک کھجور کے ساتھ برابری پر بھی جائز نہیں۔

## حسديث نبوى طلقياني

# مَنَّا عَلَيْنَا لِمُ سِيسوال كياسوكلى كجمور كوتازه كجورك بدلے خريدنے كے بارے ميں ، تو آپ مَنَّا لِنَّا يَّلِم نِي فرمايا كه تازه كجور جب خشك ہوجائے تو كم ہوجاتى ہے؟ كہاہاں ، تو آپ نے اس سے نع فرماديا۔

(نسائي ٢٣ كتاب البيوع باب اشترآء التمر بالرطب صفحه ٢١٨، رقر الحديث ٢٥٥٠) (ابوداؤد ٢٣ كتاب البيوع باب اشترآء التمر بالرطب صفحه ٢٢١) (ترمذي ١١ ابواب البيوع باب ما جاء عن النهي عن الماحاقلة والمزابنة صفحه: ٢٣٢، رقر الحديث ١٢٢٥) (ابن ماجه ١٣ ابواب التجارات باب بيع الرطب بالتمر صفحه: ١٣٢، رقر الحديث ٢٢٣) .

## فقصحنفي

یجوزبیع الرطب بالته رمثلا بمثل میر در ایر طب بالته رمثلا بمثل (هدایه اخیرین ۱۳۳۶) البیوع باب الربواصف ۱۳۳۸) رتر جمه) تا زه مجور کی بیج خشک مجور کے ساتھ ، بطور برابری کے جائز ہے۔
(فقہ وحدیث سسس ۱۳۳۳)

جواب:

ابو حنیفہ بینستہ فرماتے ہیں کہ خشک تھجوروں اور تر تھجوروں کی بڑے آپس میں جائز ہے بشرطیکہ دونوں طرف سے بھجوریں بالکل برابر ہوں اور سودا نقد ہو، کی طرف سے بھی ادائی ادھارنہ ہو۔ ان کا استدلال ہیہ ہے کہ اس معالمے میں دوہی با تیں کہنا ممکن ہے یا تو خشک تھجور اور تر بھجور کی جنس الگ الگ ہے یا بھرایک ہی جنس ہے اگر دونوں ایک ہی جنس ہوں تو حدیث میں بھراحت مذکور ہے کہ تھجور کے بدلے بھجور کو برابری اور نقتر سودا ہونے کی شرط پر بیچنا جائز ہے۔ (سیچ مسلم جاس ہی اس الگ الگ اجناس ہیں تو بھی حدیث ہی میں آیا ہے کہ جبتم فتلف اجناس کی آپس میں تیچ کروتو کی بیش کی بھی اجا تر ہے۔ بشرطیکہ سودا نقتر ہو۔ (سیچ مسلم جاس ہی تا ہو بھی صورت اضار کی جائے خشک بھجوراور تر بھجور کی آپس میں تیچ کو ممنوع نہیں قرار دیا جا گویا جو بھی صورت اضار کی جائے خشک بھجوراور تر بھجور کی آپس میں تیچ کو ممنوع نہیں قرار دیا جا کہ کہوراور تر بھجور کی آپس میں تیچ کو ممنوع نہیں قرار دیا جا کہ کہوراور تر بھجور کی آپس میں تیچ کو ممنوع نہیں قرار دیا جا کہا ہوت نی قرار دیا جا کہا ہوت نے دشک بھوراور تر بھجور کی آپس میں تیچ کو ممنوع نہیں قرار دیا جا کہا ہوت نے دشک بھوراور تر بھجور کی آپس میں تیچ کو ممنوع نہیں قرار دیا جا کہا ہوت نے دشک بھوراور تر بھجور کی آپس میں تیچ ان دوشرطوں کے مطابق ہی درست ہوگی جواحادیث میں صراحتا ندکور ہیں لین سے کہا ہیں گہا ہوں دیت میں صراحتا ندکور ہیں لین سے کہا ہوں دونوں طرف سے برابر ہوں اور سودانفتر ہو۔

# 

رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے فقل کی ہے۔اس کے کئی جواب ہیں

(۱) حضرت سعد ر النفیز کی خودای روایت کے بعض طرق میں صراحت ہے کہ حضورا کرم صَلَّی عَلَیْتُم نے بینی اور ھار بیچنے سے کی تھی۔ چنا نچے سنن اکبری بہتی ج ۵ ص ۱۲۹۳ اور طحادی ج ۲ ص ۱۲۱ میں حضرت سعد بن وقاص و النفیز کی جوروایت آئی ہے اس میں حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صَلَّی عَلَیْتُم نے خشک محجوروں کے بدلے میں تر محجوروں کو ادھار کر کے بیچنے سے منع فرمایا۔ اور اس صورت میں جیسا کہ او پر مذکورہ وا۔ امام ابو صنیف بی اس بیچ کونا جائز قرار دیتے ہیں۔

حضرت سعد رفائقی کی روایت کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رفائفی اور عبداللہ بن عمر رفائفی اور عبداللہ بن عمر رفائفی کی روایت ہے کہ وہ رفائفی کی روایات میں جو نہی مذکور ہے اس سے پہند جاتا ہے کہ وہ درحقیقت بھے مزاہنہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ (مزاہنہ کا مطلب ہے درختوں پر لگی تھجوروں کا انداذہ کر کے انہیں کئی ہوئی معلوم المقدار تھجوروں کے بدلے بیجنا) اس کی دلیل بیہ ہے کہ ابن عمر رفائفی کی روایت مسلم میں مکمل آئی ہے اور اس میں صراحت ہے کہ

حضور اکرم صَلَّیْ عَیْدِمْ نے مزاینہ سے منع فر ما یا اور مزاہنہ یہ ہے کہ درخت پرلگی تھجوروں کو کی ہوئی تھجوروں کے ساتھ ماپ کراور میوے کو ( درخت پر لگے )انگوروں کے ساتھ ماپ کر بیچا جائے۔ (ملمج ۲ ص ۹)

م مزاہنہ ہے نہی کی علت ہیہ کہ اس میں کمی بیشی کا اختال قوی موجود ہے جبکہ زیر بحث مسئلہ میں تھجوروں کی مقدار دونوں طرف سے مسادی ہے اس لیے مزاہنہ کا تھم اس پر جاری نہیں ہوسکتا۔

(امام ابوحنیہ اور عمل بالحدیث ۱۸۱ تا ۱۸۲)

# اعتراض نمبره

پیر بدلیج الدین شاه را شدی لکھتے ہیں:

مسئله: تع عرايا (اندازه كرك تع كرنا) كارخصت بـ

## حسديث نبوى طلق عليام

عن ابي هريرة ان رسول الله عليه المن رخص في بيع العرايا بخرصها من التمرفي مادون خمسة اوسى اوفى خمسة اوسى شك داؤد بن الحصين

# هدايه بر اعترامات كا علمه بانزه كالكر هاك رهاك رهاك (458)

# (ترجمه) سیرنا ابوہریرہ ڈلائنڈ سے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ صَلَّی تَیْلِمْ نے تھجور کے بارے میں بیچ عرایا کی رخصت دی۔جب وہ (تھجور) یانچ وس تک پہنچ جائے۔

(بخاري جماكتاب البيوع باب بيع التمر علي رؤس النخل بالذهب والفضة ص٢٩٢. رقم الحديث ٢١٩٠. بلفظ مختلفة) (مسلم ٢٢٠ كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر الافي المرايا صفحه: ٩. رقم الحديث ٢٩٩٣)

## فعُص خنفي

فلايجوز بطريق الخرص.

(هدایه اخیربن کتاب البیوع باب بی ۱ آلفاسد ۲۳ صفحه ۵۲)

رترجمہ)اندازے(عرایا) کے طریق پرہیج کرنا جائز نہیں ہے۔ (نقہ ومدیث ۱۳۴۷)

جوان.

راشدی صاحب نے یہاں پر ہدایہ کی کمل عبارت نقل نہیں کی اگر وہ کمل عبارت نقل کر دیتے تو مسلم عبارت نقل کر دیتے تو مسلہ خودہی صاف ہوجانا تھا۔ ہدایہ میں اصل مسلہ بیچ مزاہنہ اور رہنچ عرایا کا چل رہا ہے۔ کہ بیجا کڑے یا نہیں۔ یہاں پراصل مسلہ بیہ ہے کہ درخت پر گئی ہوئی تھجوروں کوخشک تھجوروں کے ساتھ اندازہ کر کے بیجینا درست ہے یا نہیں۔

احناف کہتے ہیں کہ درست نہیں کیونکہ یہ بیج مزاہنہ ہا اور شریعت میں بیج مزاہنہ منع ہے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے۔حضرت جابر ڈالٹین کہتے ہیں کہ رسول اللہ منگی تائیز کم نے بیج خابرہ ،صحاقلہ اور مزاہت یہ ہے کہ مزاہنتہ سے منع فر ما یا۔محاقلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا کھیت سوفرق گندم کے عوض بیچ اور مزاہت یہ ہے کہ درخت میں گئی مجوروں کوسوفرق کے عوض بیچنا اور مخابرہ زمین کوکرا یہ پردینا ہے تہائی یا چوتھائی پر (مشکوة باب اس کے علاوہ بھی اور بہت میں احادیث میں بیج مزاہنہ سے آپ باب امنحی عنہا من البیوع) اس حدیث کے علاوہ بھی اور بہت می احادیث میں بیج مزاہنہ سے آپ نے منع فر ماتے ہیں۔

قارئین آپ کے ملم میں اب مسلے کی میں صورت آگئی ہوگی اس اجازت کا نام ہی تھے عرایا ہے۔ عسرایا کامطسلب

عرا یا عریة کی جمع ہے کسی شخص کو تھجور کے درخت کے پھلوں کا عطیہ دیا جائے نہ کہ اس کے درخت کا تواس کوعریة کہتے ہیں عرب میں جب خشک سال ہوتا تو جن کے پاس تھجوروں کے درخت (هدايه ۾ اعتراهات کا علم جالزه ) هنگاه رهنگ هنگ هنگ هنگ (459

ہوتے تو وہ خوش سے ان لوگول کو عاریۃ تھجوریں دیتے جن کے پاس تھجوریں نہیں ہوتی تھیں۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اصل درختوں کا مالک نہیں بنایا گیا صرف درختوں پر جو تھجوریں ہیں وہ ان غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کہا تھا کہ بیددویا تین درختوں کی تھجوریں کھا سکتے ہیں جن لوگوں کو مہ عاریۃ

# اب-آئيےاصسل متلے کی طسرف۔

ایک شخص نے اصحاب عرایا کو اجازت دے دی مگر بعد میں وہ شخص کسی وجہ سے تا زہ کھجوریں خود رکھنا چاہتا ہے اور اسے خشک تھجوریں وینا چاہتا ہے۔ تو اس کی آپ سُگالْآلَیْمِ نِی صرف پانچے وہن سے کم میں اجازت دی ہے۔ مسکلے کی اس شکل کوغیر مقلد تیج کہتے ہیں۔ جب کہ احناف اس کو بیج نہیں کہتے۔ اگر اس کو بیج کہا جائے تو یہ مزاہنہ کی صورت بنتی ہے جومنع ہے۔ البتہ اس کو ہب کہنا درست ہے اور ایس شکل میں فقہائے احناف بیج العرایا کے جواز کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عرب ورحقیقت عطید ہے اور اس پر بیج کا اطلاق صورة کیا جاتا ہے۔ (عمدۃ القاری جااس ۲۳۲)

اس اعتراض کے جواب میں امام ابوحنیفہ اور عمل بالحدیث میں کہھاہے۔

البته اس معالے میں خود حضورا کرم مُثَلِّ اللّٰهِ عَلَیْ ایک صورت لین ' عرایا'' کوست فی قرار دیا ہے جس کا ذکر او پراعتراض کے شمن میں منقول حدیث میں ہے ' عرایا'' کامتی ہے۔'' ہمہد کیئے ہوئے درخت' اس کی صورت ہیہ کہ کوئی آ دمی اپنے باغ کے کچھ درخت کی مختاج کو ہیہ کردے۔ پھر بعد میں وہ کسی وجہ سے اسے درخت پر لگے ہوئے پھل دینے کے بجائے کئے ہوئے پھل اس آ دمی کودے میں وہ کسی وجہ سے اس صورت میں اگر چہ ، بظاہر مزاہنہ کی صورت پائی جاتی ہے لیکن اس کواس لئے جائز قرار دیا گیا ہے کہ درحقیقت اس میں وہ علت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے مزاہنہ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مزاہنہ میں ممانعت کی علت میہ ہے کہ اس میں اندازے کے ساتھ ایک جنس کی اشیاء کا با ہمی تبادلہ کیا جا تا ہے اور اس میں کی بیٹٹی کا احتال پایا جاتا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے ۔ جبکہ عرایا میں سرے سے تبادلہ اور اس میں کی بیٹٹی کا احتال پایا جاتا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے ۔ جبکہ عرایا میں سرے سے تبادلہ اور اس میں کی بیٹٹی کا احتال پایا جاتا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے ۔ جبکہ عرایا میں سرے سے تبادلہ لگے ہوئے پھل دیے جارہے ہیں بلکہ صورت میں ہیں جب کے بدلے میں اسے کئے ہوئے پھل دیے جارہے ہیں بلکہ صورت میں جانے سے پہلے ہی واپس کے بہرکرنے دالے نے ایک چیز ہر کرنے کے بعد موہوب لہ کے قبضے میں جانے سے پہلے ہی واپس کے بہرکرنے دالے نے ایک چیز ہر کرنے کے بعد موہوب لہ کے قبضے میں جانے سے پہلے ہی واپس کے بہرکرنے دالے نے ایک چیز ہر کرنے کے بعد موہوب لہ کے قبضے میں جانے سے پہلے ہی واپس

لے لی اور اس کی جگہ دوسری چیز ہبہ کردی۔ چونکہ پہلی چیز موہوب لہ کے قبضے میں نہیں گئی اس لیے اس پراس کی ملکیت ثابت نہ ہوسکی اس طرح ہبہ کرنے والے نے جب پہلی چیز واپس لی تو وہ اس کی اپنی ہی مملوکہ چیز تھی نہ کہ موہوب لہ کی ۔ پس جب اس نے اپنی ہی چیز ایک چیز کی جگہ دوسری چیز دی ہے تو تنادلہ نہیں پایا گیا۔ اس لیے کمی بیشی بھی نا جائز نہ رہی۔

(امام ابوطنیفہ اور عمل بالحدیث سے میں بیشی بھی نا جائز نہ رہی۔

(امام ابوطنیفہ اور عمل بالحدیث سے میں بیشی بھی نا جائز نہ رہی۔

ہمارے نزدیک بیشکل جس کوغیر مقلدین نے تیج عرایا کا نام دیا ہے جائز ہے۔ راشدی صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے اس کی شرح میں نواب قطب الدین محدث دہلوی حنفی لکھتے ہیں۔ پانچ وسن سے کم کی قیداس لئے ہے کہ اس اجازت کا تعلق احتیاج اور ضرورت سے ہے اور احتیاج و ضرورت پانچ وسن سے کم ہی ہوتی ہے۔ چنانچ عرایا کہ پھلوں کی مذکورہ بجے و تبادلہ پانچ وسن سے کم میں سب ہی علاء کے نزدیک جائز ہے۔

اس بات میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ اس اجازت کا تعلق صرف مختاجوں ہی ہے ہے یا اعسراً بھی اس اجازت کے دائرہ میں آتے ہیں چنانچہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ بیا جازت دونوں کے لئے ہے۔

(مظاہرہی ص ۹۵ جلدموم)

# اعتسراض نمب ر 🕲

بير بدليج الدين شاه را شدى لکھتے ہيں:

مسئله: كسي بهي صورت مين وقف، وقف كرنے والے كى ملكيت فيرين كل سكتا۔

## حسد بيث نبوى طلط عليم

عن ابن عمرانه اصاب ارضا بخيبر فاتى النبى طُفَيَا فقال يا رسول الله طُفَيَا وانى اصبت ارضا بخيبر لمر اصب مالا قط انفس عندى منه فماتاً مرنى به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لايباع اصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضعيف لاجناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف اويطعم صديقا غير متمول فيه

(ترجمہ) سیرنا عمر فاروق رفاتونو نبی منگانی نیا کے پاس آئے اور کہا کہ میرے نزدیک نفیس ترین مال وہ زمین ہے جو مجھے خیبر میں ملی، اس کے بارے میں آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ تو آپ منگانی نیا کے فرما یا کہ اگر تو چاہ (تو یہ کر سکتا ہے کہ) اس کی ملکیت اپنے پاس رکھے اور اس کی پیداوار صدقہ کردیے، اس کی ملکیت کو (یعنی وہ چیز جس کو وقف کردیا جائے اس کو) نہ بیچا جا سکتا ہے، نہوہ ورثہ میں دی جا سکتی ہے، ہاں اس کی پیداوار فقر امیں، قربی رشتہ داروں میں، غلام آزاد کرنے میں، اللہ کے رستے میں، مسافر اور مہمان کو دیئے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور جو اس کا سنجالئے والا ہے اس کو معروف طریقے سے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔

(بخاري كتاب الوصاياباب الوقف وكيف يكتب صفحه ٩٩ ـ ٣٩٨ . وقر الحديث ٢٤٤٢) (مسلم ٣٣ كتاب الوصية باب الوقف صفحه ٨١٥ . وقر الحديث ٣٢٢٣)

## فقصحنفي

قال ابوحنیفة لایزول ملك الواقف عن الوقف الا ان یحکم به الحاکمد(هدایه اولین ۲۶ کتاب الوقف صفحه ۲۲۲)
(ترجمه) جب تک حاکم فیصلهٔ بیس دیتا تب تک وه وقف کرنے والے کی ملکیت
نی رہے گی۔
(نقہ ومدیث ۱۳۵)

جوان:

اس مسلے میں امام ابو حنیفہ ٹیتائند کے مسلک میں بچھ تفصیل ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو وقف کرنے کی دوصور تیں ہیں ایک بیکہ اصل چیز ہی کو وقف کردے۔ اس صورت کو وقف کردے۔ اس صورت میں ایک دفعہ وقف کردے۔ اس صورت میں ایک دفعہ وقف کردیے کے بعد بیچیز وقف کرنے والے کی ملکیت ہے نقل جاتی ہے اور وقف لازم ہوجا تا ہے۔ اب پیشخص اس وقف شدہ چیز کو واپس نہیں لے سکتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آ دمی اصل چیز کو وقف نہ کرے بلکہ اس سے حاصل ہونے والی

آ مدنی کو وقف کرے مثلاً کسی باغ کا پھل، یا کسی دوکان کا کرایے، کسی کام کے لیے وقف کر دے اور اصل چیزایئے قبضے ہی میں رکھے۔

اس صورت میں آ دمی کو بید قف واپس کرنے کا اختیار ہے اور اگر دہ مرجائے تواس کے ورثاءاس چیز کو واپس لے کر آپس میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ اس دوسری صورت میں وقف صرف اس شکل میں لازم ہوگا جب حکومت اسے لازم قرار دے یا وقف کرنے والا بطور وصیت سے کہے کہ میرے مرنے کے بعد سے چیز وقف ہوگا یا وقف ہوگا یا وقف توا پی نازم قرار دے۔

امام ابوصنیفہ بینائیہ کی دلیل ہے ہے کہ وقف کی دوسری صورت میں جس میں اصل چیز کے بجائے اس سے حاصل ہونے والی آ مدنی وقف کی جاتی ہے۔اس کے اس سے حاصل ہونے والی آ مدنی وقف کی جاتی ہے اصل چیز واقف کی ملکیت میں رہتی ہے۔اس لیے اس کے انتظام وانصرام کاحق واقف کو ہوتا ہے اور اس کی آ مدنی کو مختلف مدوں میں خرچ کرنے کی صوابد بداس کے پاس ہوتی ہے۔اس کے علاوہ کی چیز سے متعلق جینے مالکا نہ حقوق ہوسکتے ہیں وہ سب اس خص کو حاصل رہتے ہیں۔ پس جب سے چیز اس کی اپنی ملکیت میں ہے۔اس کی آ مدنی کو وہ بطور صدقہ خرچ کر رہا ہے تو بالکل بدیمی بات ہے کہ اس کے وقف کو واپس لینے اور اسے بیجنے یا دیگر تصرفات کرنے کاحق بھی اس کو حاصل ہوگا۔اس طرح اگر واقف (وقف کرنے والا) مرجائے اور اس نے وقف شرہ چیز کو دائی طور پر موقوف قرار نہ دیا ہوتو ظاہر ہے،اس کی ملک میں ہونے کی وجہ سے یہ چیز اس کے در ثاء کاحق ہوگی اور انہیں اختیار ہوگا کہ وہ اسے وقف کی صورت سے نکال کر آپس میں تقسیم کرلیں۔

امام صاحب بیشین کا بیر مسلک بالکل فقهی اور اصولی ہے اور اصادیث میں اس کے خلاف کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی۔ راشدی صاحب نے حضرت عمر رٹالٹیڈ کے وقف کی جوروایت نقل کی ہے۔ اس سے امام صاحب بیتائیڈ کے خلاف تو کیا استدلال ہوتا الٹاان کے موقف کی تائید ہی ہوتی ہے۔ چنا نچے بیخاری کی روایت میں بیصراحت موجود ہے کہ حضورا کرم نے حضرت عمر سے کہا کہ:

یوز مین اس طرح صدقہ کرو کہ اس کونہ بیچا جاسکے نہ مہاکی جاسکے اور نہ وراثت میں تقسیم کی جا سکے لیکن اس کا پھل خرج کیا جائے۔

(فتح البادی شرح بخاری جھ میں جائے۔

(فتح البادی شرح بخاری جھ میں جائے۔

راشدی صاحب کی نقل کردہ روایت میں صاف موجودہے کہ انہوں نے وقف کرتے ہوئے یہ قیدلگا کی تھی کہ۔ اصل زبین نہ بیچی جاسکے گی نہ کسی کو ہبہ کی جاسکے گی اور نہ ورا ثت میں تقسیم ہوگی۔ یصراحت امام ابوحنیفہ کے مسلک کے بالکل مطابق ہے۔ کیونکہ اگر واقف وقف شدہ چیز کے بارے میں خود الین صراحت کر دے یا حاکم وفت اس کو ابدی قرار دے و بے تو پھرامام صاحب کے بارے میں کو بیچا یا وراشت میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا اس لیے امام صاحب کا مسلک حضرت عمر کے وقف کے دوایت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے۔

(بحواله امام ابوعنیفه اورمل بالحدیث زمیم واضافے کے ماتوس ۵۵ تاص ۷۷)

# اعتسراض نمبر@

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: شراب کی بیج ہرصورت میں حرام ہے۔

## حسديث نبوى والفياطليم

(بخارى ج اكتاب البيوع باب بيا الميتة والاصنام صفحه ، ٢٩٨ ، رقم الحديث ٢٢٢٦)

(مسلمج محكتاب المساقات والمزارعة باب تحريم بيا الخمر والمينة النصفحه: ٢٣، رقم الحديث ٥٠٨٨)

## فقصحنفي

واذا امر المسلم نصر انيابيع خمرا وبشراء هاففعل ذلك جاز عندابى حنيفة -

(هدایهٔ آخرین ۲۶ کتاب البیوع باب بیع الفاسد صفحه ۱۹۸۵) (ترجمه) اگرمسلمان عیسائی کوشراب کی خرید و فروخت کا حکم دینو ابوحنیفه کے نز دیک جائز ہے۔ (فقہ وحدیث ۱۳۶۷)

جهاب: فقد خفی کابیمسکداس حدیث کے مطابق ہے جوراشدی صاحب نے قتل کی ہے۔ چنانچہ شکوۃ کی شروحات ہیں لکھاہے۔ بتلی نشه آور چیزخواه شراب انگوری ہویا تھجور وغیرہ کی یا تاڑی یا کوئی اور چیز مطلقاً حرام ہے نشدد سے یا نیدد سے اس پرفتوی ہے۔ان سب کی تجارت بھی حرام ہے۔خشک نشه آور چیزیں جیسے بھنگ افیون وغیرہ کا استعال نشه کے لیے حرام ہے اور دواؤں میں جبکہ یہ نشہ نہ دیں تو حلال ،الہذا ان کی بیج حلال ہے کہ ان سے انتقاع حلال بھی ہے۔ مردار وہ مراہوا جانور ہے جو بغیر ذرج کھا یا نہیں جاتا البذا مری مجھل کی تجارت درست ہے۔ بتوں کی تجارت خواہ فوٹو کی شکل میں ہوں یا مجسم حرام جیسے ہنو مان۔ محوانی رام چندر وغیرہ کے جسمے یا فوٹو ان کی تجارت حرام ہے۔

آ گے مزید لکھتے ہیں:

مراد کی چربی کا استعال حرام ہے احناف کے ہاں مردار کی چربی صابن ۔ چراغ یا چمڑوں میں استعال کرناحرام ہے نیز لکھتے ہیں نجس تیل کا چراغ مسجد میں جیلا نامنع ہے۔ (خلاصہ لمعات التنفی شرح مثلو ة الممانی واشعۃ اللمعات شرح مثلوٰ ۃ ۔ یہ دونوں کتابیں شیخ عبد الحق محدث تنفی دبلوی کی ہیں) نواب قطب الدین حنفی ککھتے ہیں:

عطاء نے لکھا ہے کہ شراب وغیرہ کے مذکورہ بالاحکم میں باجابھی داخل ہے کہ اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔

راشدی صاحب نے ہدایہ کی عبارت پوری نقل نہیں کی کیونکہ پیتہ چل جاناتھا کہ صاحبین منع کرتے ہیں اور فقہ خنی میں فتوی بھی صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ اور امام صاحب کی اجازت بھی سخت تر کراہت یعنی مکر وہ تحر بھی کے ساتھ گویاان کے نزویک بھی ناجائز ہی ہوا۔ ہدایہ کی مکمل عبارت ملاحظ فرمائیں۔

امام محر آنے ذکر فرمایا کہ اگر مسلمان نے کسی نصرانی کوشراب بیچنے یا شراب خریدنے کا وکیل کیا اور وکیل نے ریکام کیا تو امام ابوصنیفہ آئے نز دیک جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ مسلمان پر نہیں جائز ہے۔ اور سور کی خرید فروخت کی وکالت میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ موکل خود یہ کام نہیں کہ سکتا ہے تو بجائے اپنے دوسرے کو وکیل بھی نہیں کرسکتا ہے اور اس لیے کہ جو تھم وکیل کے وسطے نابت ہوتا ہے وموکل کے طرف منتقل ہوتا ہے تو ایسا ہوا کہ گویامؤکل نے خود یہ کام کمیا جائز نہ ہوگا اور ابوصنیفہ کی دلیل ہیں ہے کہ وکیل اپنی لیافت ولایت سے خود عقد کرنے والا ہے اور موکل کی طرف ملکیت کا ابوصنیفہ کی دلیل ہیں ہے تو اسلام لانے سے ہمتے نہ ہوگا جیسے مسلمان نے شراب یا سورکو میراث پایا پس منتقل ہونا ایک امر صکمی ہے تو اسلام لانے سے ہمتے نہ ہوگا جیسے مسلمان نے شراب یا سورکو میراث پایا پس اگر شراب ہوتو اس کوم کرکے اور اگر سور ہوتو اس کو زنج کردے۔ (مین البدایہ جلد سوم من اور ایک تبدر جمانے لاہور)

قارئین کرام آپ نے ہدایہ کی پوری عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فریالیاس میں واضح طور پر موجود ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد تُنبُمُ النّف کے نز دیک ایسا کرنا درست نبیس ہے اور حنفی مذہب میں فتوی صاحبین نے قول پر ہے توحنفی مذہب میں ایسا کرنامنع ہوا۔

امام ابوحنفیہ کے ہاں بھی ایسا کرنے کا حکم نہیں امام صاحب نے تومسکلہ کا حل بتایا ہے کہ اگر سمی مسلمان نے ایسا کام کرلیا تو وہ اب کیا کرے۔

اس کے تعلق امام صاحب نے دہات فرمائی جوراشدی صاحب نے قل کی گرآ گے کی عبارت جھوڑدی۔

غایۃ الاوطاراردوتر جمہ در مختار جلد نمبر ۳س م ۹۵ ناشرائی ۔ ایم سعید کمپنی کرا چی بیس ہے۔

یا جے امر کیا مسلم نے یعنی و کیل کیا مسلم نے زمی کوشراب یا سور کے پیچنے یا خرید کرنے کے

واسطے یا محرم نے غیر محرم سے کہا اپنے شکار کے پیچنے کے واسطے یعنی بیتو کیل اور نیج اورشراء امام کے

نزدیک سیجے ہے نہایت کرا ہت کے ساتھ (عندالا مام مع اشد کرا ہمۃ ) جیسے ضانت سابقہ سیجے ہے اس

واسطے کہ عاقد یعنی زمی و کیل پہلی صورت میں اور غیر محرم و کیل وسری صورت میں تصرف کرتا ہے نیج اور شراء میں ایر غیر محرم و کیل وسری صورت میں تصرف کرتا ہے نیج اور انتقال ملک کا موکل کی طرف امر صحمی ہے۔

شراء میں اپنی الجیت سے ندموکل کی الجیت سے اور انتقال ملک کا موکل کی طرف امر صحمی ہے۔

اس عبادات کے آگے لکھاہے۔

اورصاحبین نے کہا کہ بیج مذکور سیح نہیں۔

یعنی باطل ہے اور یہی قول ظاہرتر ہے۔ کن افی البشر نبلالیہ عن عن البرهان۔ آگے مترجم کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔

جب امام کے نز دیک جواز تیج اشد کرا ہت کے ساتھ ہوا تومسلم کو واجب ہے کہ درصورت خرید شراب کو سرکہ بناوے یا اس کو زمین پر بہادے اور سور کو چھوڑ دے۔ اور درصورت بیج اس کے شن کو تھر تر بدشراب کو سرکہ بناوے یا اس کو زمین پر بہادے اور سور کو چھوڑ دے۔ اور درصورت بیج اس کے شن کو تھر تھر دے ) کذافی الطحادی عن الحمو کی۔ (نایۃ الاوطارج سے ۹۵) کا ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حنی مذہب کیا ہے راشدی نے حنی مذہب جیے نقل نہیں کیا۔

# اعت راض نمب ر 🕪

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ:صدقۂ فطرکے لیے نصاب ذکو ہ فرض نہیں

## حسد بيث نبوى والنفيظيم

عن عبد الله بن ابی صعیر عن ابیه قال قال رسول الله سن آلیم اما فقیر کمر فیرد علیه اکثر هما اعطالا اما فقیر کمر فیرد علیه اکثر هما اعطالا (ترجمه) رسول الله من آلینی آلیم نے فرمایا که الله تعالی تمهارے فقیروں کو فطره دینے سے بھی زیادہ عطافر مائے گا۔ (یعنی فقیر بھی صدقہ فطراد اکرے۔) (ابود اؤد جراکتاب الذکو قباب من روی نصف صاء من قدم صفحه ۲۲۵ رقد الحدیث ۱۹۱۹)

## فغتمحنفي

صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم اذا كأن مألكا النصاب.
(هدايه اولين جماكتاب الزكاة باب صدقة الفطر صفحه ٢٨)
(ترجمه) صدقه فطرواجب م آزاد مسلمان پرجب وه زكوة كنصاب كامالك بهور (فقد وحديث م ١٣٧)

جوان:

عیدالفطر کے دن جوصد قد دیا جاتا ہے اس کوصد قة الفطر اور زکوۃ الفطر کہتے ہیں چونکہ پورے
رمضان روزے رکھ کروہ افطار کا دن ہوتا ہے اس لیے اس کوصد قة الفطر کہتے ہیں نیز قرآن کریم میں
صدقة الفطر پرزکوۃ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن میں آتا ہے قد المفلح میں توکی و ذکو اسم
دیدہ فصلی (ترجمہ: بیٹک اس نے فلاح پالی جو پاک ہوگیا اور جس نے اپنے رب کا نام یا در کھا اور نماز
پڑھتارہا۔
(مورۃ الائل آیت نمبر ۱۲۔ ۵)

ان دوآیتوں میں بہت ہے مفسرین کے تول کے مطابق صلوۃ سے مراد صلوۃ عیدہ اور تزکی ہے۔ (دیکھنے تفیر ردح المعانی ج ۱۵ سے ۱۲۶ پارہ ۳۰)

سورة الاعلى كى آيت نمبر ١٥ ـ ١٥ كى تفيير مين حضرت على رفياتين كى روايت مين ہے "تزك"
اى تصدق صدقة وذكر اسم ربه كبريوم العيد فصلى صلاة العيد وعن جماعة من السلف مايقتضى ظاهر لاحضرت على رفيات كى روايت كے علاوہ بھى اور بہت سے دلائل تيل۔ السلف ما يقتضى طابح العراقة الفطر كوزكوة الفطر كالفاظ سے تعبير كيا گيا ہے۔

- (۱) چنانچ حضرت ابوسعید خدری رفت النظم کی روایت تر ندی آبواب الزکوة باب ماجاء فی صدقة الفطر میں موجود ہے اس میں آتا ہے عن ابی سعید الخدری قال کنانخر جز کوة الفطر -
- (۲) ترندی کے ای باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رُدالتُون کی روایت بھی موجود ہے اس میں بھی فر ض ذکو قالفطر من د مضان کے الفاظ موجود ہیں۔
- (٣) حضرت عبدالله بن عمر الله عن كل ايك روايت ترندى بأب ماجاء في تقديمها قبل الصلوة بين آتى بهاس مين يوالفاظ بين -يامر بأخراج الزكوة قبل الغدو للصلوة -
- (۱۳) سنن الکبری بیهجتی باب جماع ابواب زکاۃ الفطرح ۶۳ ص ۲۲۸ میں ایک رایت جس کے الفاظ اس طرح بیں ایک رایت جس کے الفاظ اس طرح بیں۔(عن کثیرا بن عبدالله المزنی عن ابیعن جدو اَن رمول اللهٔ کل عن قوله. قدا فلح من تزکی د کراسم ربضلی آیت نمبر ۱۴۔ ۱۵ سورۃ الاعلی یار پنمبر ۳۰)

#### قال هيز كوةالفطر -

ان دلائل سے داضح ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کوزکوۃ الفطر کہنا اور سمجھنا قرآن وسنت اور صحابہ کرام ڈلائٹیئے سے ثابت ہے لہٰذا جب صدقۃ الفطر کوزکوۃ قرار دیا گیا تواس کا نصاب بھی وہی ہوگا جوزکوۃ کا ہے۔ فقہ حنی ہیں صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں (۱) آدی آزاد ہو (۲) مسلمان ہو (۳) مقدار نصاب کا مالک ہو۔ شرط نمبر ۳ پر مولانا راشدی صاحب کو اعتراض ہے۔ کہ بیہ جو ہدا ہے ہیں لکھا ہے فلط ہے فطرانہ دینے کے لیے غنی کا ہونا ضروری نہیں مسکین فقیر بھی ادا کریں گے۔

### حنفی مسلک کے دلائل

#### حدیث نمبرا:

حضرت ابن عباس روائتی بیان کرتے ہیں کہ رسواللہ صَلَّا لَیْنَ مِن حضرت معاذ بن جبل روائتی کو جب یمن کی طرف جا و گے سوجب تم ان کو جب یمن کی طرف جا و گے سوجب تم ان کو جب یمن کی طرف جا و گے سوجب تم ان کے باس جا و تو پہلے ان کو بیدعوت دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور یہ کہ حکم صَلَّ اللَّهِ الله کے باس جا و تو پہلے ان کو بیدعوت دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کرلیں تو پھر ان کو بی خبر دینا کہ اللہ نے اس اگر و و اس دعوت میں تمہاری اطاعت کرلیں تو پھر ان کو بی خبر دینا کہ اللہ نے ان

پر ہردن اوررات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہیں اگروہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں تو پھران کو سیخبردینا کہ اللہ نے ان پرزگوۃ فرض کی ہے۔ آتو خان من اغنیا عہد فترد علی فقر اعہد ) جو ان کے مالدارلوکوں سے لی جائے گی اوران کے فقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ پس اگروہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیس تو تم ان کے اموال میں سے عمدہ چیزوں سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی دعا سے ڈرنا کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی تجاب نہیں ہوتا۔

(بخاری کتاب الزکوة باب افذالصدقة من الاعنیاء و ترد فی الفقراء حیث ما کانواص ۲۰۳ جاول) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکو قاصد قبة مالداروں سے لیا جائے گا۔ اور مالداراس کو کہتے بیس کہ حاجت اصلیہ سے مقدار نصاب مال زیادہ ہو۔

حدیث نمبر ۲: <sup>•</sup>

وقال النبيح لاصدقة الاعن ظهرغني

(ترجمہ) آنحضرت صَلَّى عِيْنَةٍم كا ارشاد ہے كەعمدہ صدقہ وہى ہے جس كے بعد

آ دی مالدار ہی رہے۔ (یعنی فقیرنہ ہوجائے)

(بخارى كتاب الوصاياب تاويل قول الله تعالى من بعد وصية توقون بهااو دين ) تعليقاً

المام بخارى مُوالنَّة نے كتاب الزكوة ميں ايك مستقل باب بھى اس نام سے بندھا ہے:

بأب لاصدقة الاعن ظهر غني

(ترجمہ) باب صدقہ وہی بہتر ہےجس کے بعد آ دمی کے مالدارر ہے میں بظاہر

کوئی فرق نہآئے۔

اس باب میں آ گے امام بخاری فرماتے ہیں:

اور جوخیرات کر کے خودمخاج وفقیر ہوجائے یااس کے گھر والے یا خودمقروض مے تو قرض

ا تارنا خیرات دیے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر ۳:

حضرت ابوہریرہ ڈولٹنی کہتے ہیں کہ آنحضرت مُٹلیٹی بنے فرمایا بہترین خیرات و بی ہے۔ جس کے دینے کے بعد بھی آ دمی مالداررہاور پہلے انہیں خیرات دے جوتری نگہبانی میں ہے۔ (بخاری کتاب الزکوۃ باب لاصدقة الاعن لحرغی)

#### حدیث نمبر ۳:

حکیم بن حزام را النیخ کی روایت ہے کہ آنخصرت مُنگانیکم نے فرمایا او پر والا (دینے والا)

ہاتھ نیچ والے (لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور پہلے اپنے اہل وعیال ، اعزہ واقر باء کوخیرات دے۔ اور بہتر ین خیرات وہی ہے ، جسے دے کہ بھی آ دمی مالدررہے۔ اور جوکوئی سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالی اسے بچائے گا۔ جوغناء کی دعا کرے گا اللہ تعالی اسے غنی رکھے گا۔

( بخاری مختاب الزماج باب لا صدقة الاعن ظہر غنی )

### حدیث نمبر ۵:

حضرت ابوہریرہ ڈفائنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیائلاً نے فر مایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں ساتھ ہوتا ہے۔ اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں ہے۔ ابتداء کروجوتمہاری فرمدداری میں آتے ہیں۔ (منداحمدمدیث نبر ۵۵۵)

ہم نے حنفی مسلک کے دلائل نقل کر دیئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ غنی پر یعنی صاحب نصاب پرصدقة الفطر واجب ہے سکین وفقیر پڑہیں رہی وہ روایت جوراشدی صاحب نے نقل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں۔

### جواب نمبرا:

بیرحدیث قابل جمت نہیں کیونکہ اس کی سند میں نعمان ابن راشد موجود ہے جوسخت قسم کا ضعیف ہے۔ اس کے متعلق امام بخاری نے فر مایا کہ بیروہمی ہے۔ امام احمد نے فر مایا کہ بیہ مضطرب الحدیث ہے۔ امام نسائی اس کوضعیف اور کثیر الغلط کہتے ہیں۔ (تہدنیب)

#### جواب نمبر ۲:

راشدی صاحب نے حدیث کے الفاظ صرف ممااعطاہ تک نقل کیے ہیں۔جبکہ ابوداؤد میں اس کے آگے میں او فقیر۔سلیمان نے اپنی اس کے آگے میدافظ بھی موجود تھے زاد سلیمان فی حدیث عنی او فقیر۔سلیمان نے اپنی روایت میں غنی اور فقیرز اندکیا۔

#### جواب نمبر ۱۳:

قرآن كيم سے پية جلتا ہے كەزكۈة صدقات جن لوگول كودينى چاہئيے ان ميں فقيراورمسكين

شامل ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے:

انما الصدبقة للفقر آء والبساكين صدقے صرف فقيروں كے ليے ہیں اورمسكينوں كے ليے۔ (يار ہنبر ۱۰ بورة توبدآيت نمبر ۲۰)

اس آیت سے ایک اصول سمجھ آتا ہے کہ ذکوہ لینے دالوں میں فقیرادر سکین شامل ہیں دینے والوں میں نہیں ہے جواب نمبر سم: عقلی طور پر بھی یہ بات عجیب ہی گئی ہے کہ فقیر فطرہ دیے بھی اور دوسروں کا فطرہ لے بھی۔

## اعتراض نمسبره

پیر بدلیج الدین شاہ راشدی لکھتے ہیں: مسئلہ: نماز میں تکبیر (اللہ اکبر) کہناہے نہ کہوئی اور جملہ

حديث نبوى طفي الم

مسله ۸۲ میں صدیث گذری، جس کے الفاظ ہیں:

تحريمهاالتكبير

(ترجمه) نماز میں داخل ہونے کے لیے صرف تکبیر ہے۔

(جامع ترمذي كتاب الصلاقباب ماجاء في تحرير الصلاقو تحليلها رقد الحديث ٢٢٨ جاس٢٢) (ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب مفتاح الصلاقا الطهور رقد الحديث ٢٨٦ جاس٢٢) فيز ايك اور حديث مين س:

كأن إذا دخل في الصلوة كبر

(ترجمه) رسول الله طنط منازين داخل موتے وقت الله اكبر كہتے تھے۔

(بخاري ج اكتاب الصلوة باب رفع اليدين اذاقام من الركعتين صفحه ١٠١٠ رقر الحديث ٢٣٩)

#### فقصحنفي

فإن قال بدل التكبير الله أجل أو الله أعظم أو الرحن اكبر أولا اله الا الله أوغير لامن أسماء الله تعالى أجزء لاعند أبي حنيفة (هدايه اولين جاكتاب الصدوة باب صفة الصدوة ص١٠٠)

(ترجمه) اگر نماز يرص والا الله اكبرك بجائے الله اجل ، الله اعظم ،

الرحمان ا كبر، لا اله الا الله يالله تبارك و تعالى كدوسر اساءيس ك كى اورنام كهتا بتوابو حنيفه كنز ديك جائز ب-

فأن افتتح الصلوة بالفارسى الوقرابالفارسية الوذيح وسمى بالفارسية وهويحس العربية اجزاه عندابي حنيفة

(هدايه اولين اكتاب الصلوة باب صفة الصلوة ص ١٠١)

(ترجمه) اگر نماز کو فاری سے شروع کیا یا قر اُت فاری میں کی یا جانور کو ذکح کرتے وقت بہم اللہ فاری میں پردھی اور وہ عربی زبان سے اچھی طرح واقف بھی ہے تب بھی ابوصنیفہ کے نز دیک (اس طرح کرنا) جائز ہے۔

طرح واقف بھی ہے تب بھی ابوصنیفہ کے نز دیک (اس طرح کرنا) جائز ہے۔

(فقہ ومدیث ۱۳۸)

جوان:

راشدی صاحب نے بالکل جھوٹ بولا ہے کہ حنی ان حدیثوں کونہیں مانتے ہم ان دونوں حدیثوں کونہیں مانتے ہم ان دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جن کا حوالہ راشدی صاحب نے دیا ہے۔ ہماری ہرفقہ کی کتاب میں یہ مسئلہ کھھا ہوا ہے کہ نماز تکبیر سے شروع کرے ایورالسلام علیم رحمتہ اللہ پر حتم کرے۔ ملاحظہ فرما نمیں علمائے احزاف کے حوالہ جات

(۱) · حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی مجتلید حنفی لکھتے ہیں۔

amile:

تكبيرتحريمه كے ليسب سے بہتر الفاظ الله اكبرين جن برآ محضرت كالمل رہاہے۔ (نمازمنون ١١٣٥)

(٢) مفتى كفايت الله جنالة عنى دہلوى لكھتے ہيں:

نماز کی نبیت کرکے دونوں ہاتھوں کو کا نول تک اٹھا وَاوراللّٰدا کبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے بینچے باندھ لو۔ (تعلیم الاسلام حصہ اول ص۲۶ وص ۲۶ تاج کپنی)

(m) تحكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوى مُبِينِيدِ حَفَى لَكُصة بينٍ \_

مسئلهٔ مبرا: نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے۔ (بہتی زیورحصہ دوم فرض نماز پڑھنے کاطریقہ کابیان ص ۱۱۶)

(۴) مولانا فیض احمہ صاحب حنفی نے ''نماز ملل' 'ص ۲۸ پر دو حدیثین نقل کی ہیں یستفتح

## هدايه بر اعتراضات كا علمى جائزة كالكر الكال الكالك الكالك

راشدی صاحب کہتے ہیں حنی ان حدیثوں کونہیں مانتے اور ہم نے ثابت کر دیا کہ حنی ان حدیثوں کو مانتے ہیں اور اپنی کتابول میں نقل بھی کرتے ہیں۔

- (۵) مولانامفتی جمیل احمدنذیری حنفی رسول اکرم مَنَّالَّتْیَاتِمْ کاطریقهٔ نمازص ۹۰ پر ککھتے ہیں۔ کبیرتحریمہ کامطلب ہے اللّٰدا کبر کہہ کرنیت باندھنا۔
- (۲) مولانامحد الیاس فیصل نماز پیمیبر صَلَّی تَنْیَلِم کے ص ۱۰۰ پر لکھتے ہیں انگھوٹے کا نوں کی لو کے بالمقابل ہوں۔اس دقت اللّداَ لیر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے بنچے باندھ لو۔
- (2) مفتی محمد ارشاد صاحب قاسمی ،سنت کے مطابق نماز پڑھیئے کی سی ۱۳ پر لکھتے ہیں فائدہ: خواہ کوئی بھی نماز ہوشروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا شرط اور فرض ہے علامہ حلبی نے شرح منیہ میں اس پراجماع نقل کیا ہے۔ (البعایہ شرح وقایص ۱۰۹)
- (۸) حضرت مولانامحمالیاس گسن صاحب بنی نمازابل السنة والجماعة کے صفحه ۲۸ پر حضرت علی دوائی ہے۔ اس میں ہے و تحویمها دوائد جا ص ۹۸ سے نقل فرمائی ہے۔ اس میں ہے و تحویمها التا کہ بیر و تحلیم لا التابعد اس سے معلوم ہوا کہ فنی اس حدیث کو مانتے ہیں اور حنفیوں کا عمل بھی اس کے مطابق ہے۔
- (۹) ڈاکٹر محمود الحسن عارف نماز صبیب عَنَی عَنْیَا مِ ۲۸ س ارکان وفر اکف نماز کے تحت نمبر اپر لکھتے۔

  ہیں تکبیر تحریر ہے بہیر تحریر کے مطلب ہے ''ایسی تبیر جو حلال کاموں کو بھی حرام کر دے اس سے

  مراد نماز شروع کرتے وقت کہی جانے والی تکبر (اللہ اکبر) ہے۔ پھر مشکوۃ کے حوالہ سے حضرت

  علی ش اللہ والی روایت و تحریج ہا الت کبیر اور ابن ماجہ ابوداؤد کے حوالہ سے حضرت عائشہ

  ش اللہ والی روایت جس کے الفاظ ہیں کان یستفتع الصلوۃ بالت کبیر نقل فرماتے ہیں۔

  مولانا امدا واللہ انور مستند نماز حنی ص ۱۹ پر کھتے ہیں۔

  مولانا امدا واللہ انور مستند نماز حنی ص ۱۸ ایر کھتے ہیں۔
  - امام ہو یامقتدی،اللہ اکبر کہہ کرناف کے پنچے ہاتھ باندھے۔

# 

(۱۲) مولا ناارشاداحمد فاروقی احکام و آداب طہارت، 'وضوادرنماز' کے ص۸۸ پر لکھتے ہیں۔ نمبر ۲۱ اللہ اکبر کہناواجب ہے اور اللہ اکبر کے علاوہ سے افتتاح کرنا مکر وہ ہے۔ بیاضح ہے۔ (شامی ۳۸۰ج، ہندید فادی عالمگیری جس۸۶ج، بحرالرائق شرح محزالد قائق ص۲۰۹ج)

(۱۳) مولانا حکیم محودا حمد ظفر سیالکوئی"الکتاب کمقبول فی صلاة الرسول مُنَّانَّتْنَیْقِم کے ۲۳۵ میں لکھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے"اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھنا۔ قرآن حکیم میں ہے و ربا ف ف کبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر (مدیز: ۳)

يعنى الله اكبركهد كرنمازى نمازيس خل موجاتا باورآخريس السلام يكم كهد كرنماز يقل جاتا ب-

(10) - علامظہیر احسن شوق نیموی حفی ، آثار السنن باب افتتاح الصلاۃ بالتکبیر میں حضرت ابی حمید الساعدی الساعدی رفت نیموی حفی ، آثار السنن باب افتتاح الصلاح ہیں۔ حضرت ابو حمید الساعدی والشخون نے کہارسول اللہ مثال تیکی آخیہ بنماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے ہاتھوں کواٹھاتے اور فرماتے اللہ اکبرید وایت ابن ماجہ باب افتتاح الصلاۃ میں موجود ہے۔ ہم نے پندرہ حوالے حنی علاء کے پیش کرد ہے جن سے خوب واضح ہوجاتا ہے کہ ہمارے نزد یک تکمیر تحریب اللہ اکبرے کہنا چاہیے۔ اور قبادی شامی فباوی عالمگیری۔ بحرارائی کے حوالہ سے بیجی ثابت کردیا ہے کہ اللہ اکبرے علاوہ اور کسی لفظ سے تکبیر کہنا مگروہ ہے۔ واشدی صاحب نے ہدایہ کی اس عبارت سے یہ مجھا کہ امام صاحب کے نزد یک علی داشدی صاحب نے ہدایہ کی اس عبارت سے یہ مجھا کہ امام صاحب نے نزد یک علی اللطان قاللہ اکبر کی جگہ دوسرے ناموں سے نماز شروع کرنا جائز ہے صالا نکہ امام صاحب تو البتدا کبرے علاوہ کسی اور نام سے نماز شروع کرنے کو کمروہ قرار دیتے ہیں حوالہ ملاحظ فرمائین ۔ مولانا ظفر احم عثانی حفی کلصتے ہیں:

فقدذ كر القدورى عن ابى حنيفة رحة الله نصا انه كرة الافتتاح الابقوله الله اكبر قلت لانه يخالف السنة (الامالة اكبر قلت لانه يخالف السنة (الامالة المعدوم الم الموضيف سے صراحت سے ذكر كيا ہے كه وه الله اكبر كے علاوه كسى اور كلمه سے نماز شروع كرنے كو مكروه كہتے ہيں ميں كہتا ہوں مكروه الله بي ميں كہتا ہوں

فقاوی عالمگیری جلداول ص ۲۸ میں ہے:

وهل يكره الشروع بغيره اختلف المشائخ بعفهم قالوا يكره وهو الاصح هكذا في النخيرة والمحيط والظهيرية

(ترجمہ) نماز بغیر تکبیر کے شروع کرنے میں مشائخ کااختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مکر وہ ہے اور یہی اصح ہے بیذ خیرہ اور محیط اور ظہیر بیدیں لکھا ہے۔ کہا ہے کہ مکر وہ ہے اور یہی اصح ہے بیدذ خیرہ اور محیط اور ظہیر بیدیں لکھا ہے۔ (فادی عالمگیری مترجم اردوج ۱۰۶۱)

فقة خفی میں اللہ اکبر کے علاوہ کی اور کلمہ سے نماز شروع کرنے کو مکر وہ لکھا ہے تو لازی بات ہے کہ ہدایہ کی عبارت میں جو (اجزاہ) ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا پھراس کو عذر کی حالت پر محمول کریں گے۔ یا اس کو شاذ کہہ کر ترک کر دیں گے۔ باقی رہااعتراض کا دوسرا جزء یعنی فاری میں قراۃ کرنا تو یہ بھی حفی مسلک میں درست نہیں۔ رہی وہ عبارت جوراشدی صاحب نے ہدایہ سے تعارض کے طور پر پیش کی ہے اس کا جواب خود ہدایہ ہی میں موجود تھا۔ جوراشدی صاحب نے فار نہیں کیا۔ اس عبارت کے آگے یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ ہدایہ ہی میں موجود تھا۔ جوراشدی صاحب نے فان نہیں کیا۔ اس عبارت کے آگے یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ ویر وی رہوعہ فی اصل المسائلة الی قول مہا و علیہ الا عتماد

(ترجمه)اصل مسئله میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع منقول ہے اور اس پر اعتاد ہے۔ (ہدایہ باب سفة السلوۃ ج اس ۸۷)

(۱) نوح ابن مریم بیمینی (شاگردامام ابوحنیفه بیمینیی) سے منقول ہے کہ حضرت امام ابوحنفیه بیمینی کی طرف رجوع کیا که دوسری زبان میں قرائت بیمین سے قول کی طرف رجوع کیا که دوسری زبان میں قرائت کرے گاتو کافی نہیں ہوگا۔اوراسی پرفتو کی ہے۔(اشارالہدایہ)

(٢) درمختار میں ای برفتوی لکھا ہوا ہے۔ (ج اص کت اب الصلاقة)

(۳) فقری عالمگیری عربی جلداول ۱۹ ۱۰ دوجلداول ۱۰ میں لکھا ہے۔
اور روایت ہے کہ انہوں نے (امام ابوحنیفہ نے) صاحبین کے قول کی طرف
رجوع کیا ہے اوراسی پراعتاد ہے یہ بدیہ میں لکھا ہے اوراسرار میں ہے کہ یہی اختیار کیا گیا
ہے اور تحقیق میں ہے کہ عامہ مشائحین کا یہی مختار ہے اوراسی پرفتو کی ہے بیشرح نقابیہ
میں لکھا ہے جوشنے ابوالم کارم کی تصنیف ہے اور یہی اصح ہے یہ مجمع البحرین میں لکھا ہے۔
میں لکھا ہے جوشنے ابوالم کارم کی تصنیف ہے اور یہی اصح ہے یہ مجمع البحرین میں لکھا ہے۔

در مختار اور عالمگیری کے علاوہ امام انصام صاحب رشالت کے رجوع کا ذکر اصول فقہ کی مشہور
کتاب نور الانوار میں ہے اور اس کی شرح قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار نمبر واص ۹ میں بھی موجود ہے، اس
طرح اصول فقہ کی مشہور کتاب حسامی کے شروع میں بید سئلہ لکھا ہوا ہے و کیھیے ص ۲ ، اور اس کے حاشیہ
پر بھی اس مسئلہ کی عمدہ شخقیت کی گئی ہے۔ اصول کی ایک اور مشہور کتاب توضیح تلوی ص ۹ کے میں بھی امام
صاحب کے رجوع کا ذکر موجود ہے بس جس مسئلہ میں امام صاحب کا رجوع نابت ہے اور بعد کے
فقہا کے احزاف نے تصریح بھی کر دی اور فقہاء کا فتو کی بھی اس پر نہیں ۔ پھر حنی مذہب پریا امام صاحب
پر طعن کرنا تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔

ایک شید کا از الہ

غیرمقلدین جب جواب سے عاجز آجاتے ہیں توعوام کے سامنے ایک شہریے پیش کرتے ہیں کہ ایسے مسائل پھرفقہ کی کتابوں میں بیوں کھے ہیں۔اس کا جواب سے کہ۔کہ قرآن پاک کی منسوخ آیات بھی توقر آن میں موجود ہیں۔اور قرآن پاک کی تفاسیر میں بھی ہرفشم کے اقوال پائے جاتے ہیں یہی حال کتب حدیث اوران کی شروحات کا ہے۔

حدیث کی کتاب کی کوئی شرح لے لیس مثلاً بخاری کی شرح فتح الباری ابن حجرعسقلانی شافعی کی ہی دیکھے لیس۔ اس میس ہرقتم کی روایات آپ کول جائیں گی۔ یہی حال سیرت النبی مشکیلی کی ہی دیکھے لیس۔ اس میس ہرقتم کی روایات آپ کول جائیں گی۔ یہی حال سیرت النبی مشکیلی کتابوں کا تو حال زیادہ ہی خراب ہوتا ہے۔ گر آج کی کتابوں کا تو حال زیادہ ہی خراب ہوتا ہے۔ گر آج کی کتابوں کو جھوڑ دویا ان سے فائدہ نہ اٹھا ؤ۔ یا ان کے صنفین کو بچھے کہا ہو۔ جو بات قرآن وسنت کے خلاف ہواس پڑمل مت کرواور فقہ فنی کی کتب کے لیے بھی ہم اسی اصول پڑمل کرتے ہیں۔

جوبات زیادہ قرآن دسنت کے مطابق ہواس پڑمل کریں گےادر جوقر آن دسنت کے صریح خلاف ہوگی اس کوچھوڑ دیں گے۔ مگرغیر مقلدین کی طرح امام ابوصنیفی میادیگرفقہائے احناف کو بھرا بھلانہیں کہیں گے۔ اعست راض نمسب رص

بير بدلع الدين شاه راشدي لكھتے ہيں:

مسئله: نمازیس سینے پرہاتھ باندھناسنت نبوی ہے۔

### حسديث نبوي وللساعلية

عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال صليت مع النبي فوضع يده

اليهنى على اليسرى على صدرة

(ترجمہ) سیدنا واکل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم مُنَّ اللہ عِنْم کے ساتھ نماز پڑھی آپ مَنَّ اللہ عَنْم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پرد کھ کرانہیں اپنے سینے پرد کھ لیا۔

(راوه ابن خزيمه في كتاب الصلاة باب وضع اليمين علي الشمال في الصلاة رقع الحديث ٢٤٩. جلدا صفحه ٢٢٢. طبع المسلامي بيروت)

#### فقصحنفي

ويعتمد بيده اليمني على اليسرى تحت سرة ـ

(هدايه اولين جاكتاب الصلوة باب صفة الصلوة ص١٠٠)

(ترجمہ) نمازی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرر کھ کرناف کے بنچ رکھے۔ (فقہ ومدیث س ۱۳۹)

جواب:

اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں کسی میں آتا ہے تحت السرۃ لیعنی ناف کے ینچ کسی میں آتا ہے فوق السرۃ لیعنی ناف کے اوپر فقہائے احناف ہوائیت نے ہے فوق السرۃ لیعنی سینے کے اوپر فقہائے احناف ہوائیت نے اس مسئلہ میں وار دہونے والی تمام روایات کی شخفیق کر کے مردوں کے لیے تحت السرہ والی روایات کو ترجیح دی ہے اس لیے نقد فنی میں ناف کے ینچے ہاتھ با ندھناسنت ہے۔

فقہ حنفی کے دلائل

فقه حنی کا پیمسئلہ احادیث سے ثابت ہے ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبرا:

حجاج بن حسانٌ فرماتے ہیں کہ میں نے ابومجائز (تابعی) سے سنا، یاان سے بوچھا کہ نماز میں ہاتھ کی ہوں کر باند ھے جائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کی تقیل کے اندر کے حصہ کو بائیں ہاتھ کی مختیل کے اندر کے حصہ کر بائیں ہاتھ کی مختیل کے اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچ باند ھے۔ (مصنف ابن ابی شیبة جام ۱۹۹۱) حدیث نمبر ۲:

حضرت ابراہیم نخعی مینیا فرماتے ہیں کہ نمازی نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرناف کے نیچر کھے۔ حدیث نمبر سا:

تابعی كبير حضرت امام ابرا ہيم تخعی سے مروى ہے كدوہ اپنادایاں ہاتھ باعيں ہاتھ پرناف كے

( كتاب الا ثارامام ابومنيفه بروايت الامام محموس ٢٨)

نیچر کھتے تھے۔ حدیث نمبر ۲:

ابو جحیفہ سے روایت کے حضرت علی ڈالٹنڈ نے فر مایا۔ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرناف کے بینچے رکھناسنت ہے۔ (۱) سنن الکبری بہتی ج عص ۱۳(۲) منداحمد ج اص ۱۱۰ (۳) مسنف ابن الی شیبہ ج اص ۱۹ (۳) سنن دارنطنی ج اص ۲۸۷ (۵) سنن ابو داؤ دسخہ ابن الاعرائی ۔

حدیث نمبر ۵:

حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد دائل بن حجر رُنائیجۂ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صَلَّائیکِم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نبیج رکھتے تھے۔
رکھتے تھے۔
ز

حدیث نمبر ۲:

حضرت ابودائل ڈلائٹیڈ فرماتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیڈ نے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پرناف کے بینچے رکھا جائے۔ حدیث نمبر کے:

حضرت علی ڈائٹیئے فر ماتے ہیں کہ تین چیزیں انبیاء کیہم الصلوٰ ق والسلام کے اخلاق میں سے ہیں (۱) افطار جلدی کرنا (۲) سحری ویر سے کھانا (۳) ہمتیلی کوشیلی پرناف کے بیچے رکھنا۔ (منتخب میزالعمال برمنداحمدج ۴ ص ۳۵۰)

ہم نے ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے کی جوروایات نقل کی ہیں ان میں نبی کریم صَلَّیْ اَلْیُوْمِ صَحَابِہ کرام رَّالِیَ تَا بعین عظام سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے پنچ باندھنے چا کیں۔ان روایات کا ذکر فقہ منبلی کی مشہور زمانہ کتا ب النجی ابن قدمہ (جوغیر مقلدین کے ہاں بھی سند کا درجہ رکھتی ہے علامہ احسان البی ظہیر مین اس پراعتاد کرتے احسان البی ظہیر مین اس پراعتاد کرتے ہیں اوراکٹر اس کے حوالہ جات اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں و کیھئے مسائل قربانی وغیرہ۔)

ہیں اوراکٹر اس کے حوالہ جات اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں و کیھئے مسائل قربانی وغیرہ۔)

ابن قدامہ منبلی فرمائے ہیں۔

ناف کے بنچ ہاتھ باند سے کی روایت حضرت علی ڈالٹیڈ ،حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ حضرت ابو ہی ہے کیونکہ حضرت ابو مجلز ابرا ہیم نحعی ،سفیان توری اور آئی بن را ہویہ سے مروی ہے کیونکہ حضرت علی ڈالٹیڈ فرماتے ہیں کہ سنت مین سے ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ناف کے بنچ ، روایت کیا اس حدیث کوامام احمد بن صنبل اور ابوداؤد نے ، اور سنت سے مراد نبی علیہ الصلو قوالسلام کی سنت ہے۔ (المغنی جام ۲۷۲)

ان روایات سے حفی مذہب ثابت ہوتا ہے محدثین میں سے امام ترمذی بیتائیہ کا پی کتاب ترمذی شریف میں بیطریقہ ہے کہ وہ حدیث نقل کرنے کے بعد فقہاء کے مذاہب بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کس محدث کا کیا کیا مذہب ہے اور کون کون می حدیث ان کے مذہب کی ہے۔ صحاح ستہ جواحادیث کی چھ معتبر کتابیں تصور کی جاتی ہیں ان میں ترمذی شریف ایک بلند مقام رکھتی ہے اس مسئلہ میں یعنی نماذ میں ہاتھ ناف کے نیچ باند صنے چائیں یا سینے کے اوپر امام ترمذی نے صرف دو مذہب نقل کئے ہیں ایک تحت السرہ والا اور دوسرا مذہب فوق السرہ والا ملاحظہ فرمائیں۔ امام ترمذی ابواب الصلاۃ باب ماجآء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلوۃ جاص ۲ سیس حضرت تعیم میں۔

اور کہا بعضوں نے کہ رکھے ان دونوں کو ناف کے ادپر اور کہا بعضوں نے رکھے ناف کے ادپر اور کہا بعضوں نے رکھے ناف کے نیچے اور بیسب جائز ہے ان کے نز دیک۔

( تر مذی مترجم علامه بدیع الز مال غیر مقلد برا درعلا مه وحید الز مال غیر مقلدج اص ۱۳۵)

یہ بات یادرہے کہ امام ترمذی کی وفات ۲۷۹ھ میں ہوئی۔ آپ اگر پوری ترمذی پڑھ جائیں تو آپ کو کہیں بھی نماز کے اندرہاتھ باندھنے والے مسئلہ کے متعلق دومذا ہب کے علاوہ کوئی تیسر الذہب نظر ند آ ئے گا۔ اگر علی صدرہ والی روایت کے مطابق کسی محدث کا مذہب ہوتا تو امام ترمذی تیسرا مذہب بھی ضرور نقل کرتے۔

انہوں نے بھی ایک مذہب ناف کے نیچے والانقل کیا جو حنی مذہب ہے اور دوسرا جونقل کیا وہ جھی حضہ ضرور بھی خنی مذہب ہی کے قریب ہے کیونکہ جوناف کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ان کے ہاتھ کا پچھے حصہ ضرور ناف کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ان کے ہاتھ کا پچھے حصہ ضرور ناف کے نیچے آجا تا ہے۔ المغنی ابن قدامہ اور ترمذی کی عبارات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حنی مذہب کی روایات قابل عمل ہیں اور حنی مذہب کو حدیث کا مخالف بتا ناغلط ہے۔

عسلام وحب دالزمال غب مقلد كاحواله:

علامه وحيدالزمال لكصة بين:

ابوداؤد میں حضرت علی کا قول مذکور ہے کہ سنت ہے ایک کف کا دوسرے کف پر رکھنا ناف کے بینچے اور ابن ابی شیبہ نے وائل بن حجر سے مرفو عاتمت السرۃ کوفقل کیا ہے۔ (موظامام مالک مترجم علا سدوحیدالزمال ص ۱۳۲ مطبوء مکتبہ رحمانیدارد و بازارلا ہور) رہی وہ روایت جو پیر بدلیج الدین شاہ راشدی صاحب نے فقل کی ہے اس کے کئی جواب ہیں۔

پېلاجواب:

بیروایت بخاری مسلم، تر مذی، ابوداؤ دنسائی، این ماجه جوحدیث کی مشہور چھ کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں۔ غیر مقلد آکٹر ہر مسئلہ میں کہا کرتے ہیں کہ بید مسئلہ بخاری میں دیکھاؤ مگر جب اپنی باری آتی ہے تو پھر سب اصول ختم ہوجائے ہیں۔ دوسرا جوا۔:

بیروایت راشدی صاحب نے ابن خزیمہ سے قتل کی ہے مگر سندنقل نہیں کی ہم یہاں پر پہلے اس کی سندنقل کرتے ہیں۔

> اخبرنا ابوطاهر نا ابوبكر نا ابو موسى نامؤمل بن اسماعيل ناسفيان عن عاصم بن كليب عن إبيه عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال

اس سندمیں پہلا راوی مول بن اساعیل ہے جوانتہائی ضعیف ہے جس کی تفصیل آئے آتی ہے۔ دوسراراوی سفیان ہے تینوں راوی کوئی ہیں ہے۔ دوسراراوی سفیان ہے تیسراراوی عاصم بن کلیب ہے چوتھا راوی کلیب ہے یہ تینوں راوی کوئی ہیں اورغیر مقلدین کے زویک کوئی اور عراقی راویوں کی حدیث معتبر نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ مولا نامحہ یوسف ہے پوری غیر مقلد حقیقة الفقہ ص ۱۳۵ مطبوعه اسلامک پباشنگ ہاوی شیش محل روڈ لا ہور میں لکھتے ہیں۔

عراق دالا آ دمی اگر ہزار حدیثیں سنادے تو نوسونو ہے کوتو جھوڑ ہی دوادر جو دس باتی ہیںان میں بھی شک رکھو۔

نیزسفیان توری بیشانی کو تیرک آ ہستہ آمین والی حدیث میں غلط کار قرار دے چکے ہیں اور عاصم بن کلیب کو ترک رفع بدین والی حدیث میں ضعیف کہہ چکے ہیں کلیب کو بھی ضعیف کہتے ہیں ان مادیوں میں سے ایک بھی کمی سند میں آجائے تو بیلوگ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ توجس حدیث کی سند میں بیتیوں جمع ہوجا کیں تو وان کی نز دیک کیسے جم ہوسکتی ہے۔

تنيسراجواب:

اس حدیث کا مرکزی راوی مول بن اساعیل ہے اس روایت کوسفیان سے قتل کرنے میں متفر دہے جبیبا کہ امام بیہ قی لکھتے ہیں۔

روالا الجماعة عن الثورى لمدين كرواحل منهم على صلالاغير مؤمل بن اسماعيل (الخلافيات لليبقي ٣٥٥٠٠)

یعن ایک جماعت نے امام سفیان توری سے اس روایت کو بیان کیا ہے لیکن ان میں سے سے سی ایک نے علی صدرہ کے الفاظ تنہیں کیے سوائے مول بن اساعیل کے۔
امام بیہ قی کی اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہوگئ کہ اس روایت کو امام سفیان توری سے ایک جماعت روایت کرنی والی ہے کی سوائے مول بن اساعیل کے وئی بھی علی صدرہ ذکر نہیں کرتا۔ (بحوالد المنة العنسرة)

چوتھا جواب:

مومل بن اساعيل ضعيف ہے:

امام بخاری ٹیٹائنڈ اس کومنکرالحدیث کہتے ہیں۔

(الران الميزان جلد عن ٢٠٠٦ تهذيب التحذيب بلدنمبر الص ١٩٣٩ تفذيب الحمال بلدنمبر ٢٩ص ١٥٨ميزان الاعتدال بلدنمبر ٢٥ص ٢٢٧) يا نجوال جواب:

خودغیرمقلدین بھی اس حدیث بوضعیف کہتے ہیں غیرمقلدین کے حافظ محدادریس سلقی نے صحیح ابن خزیمہ کا ترجمہ کیا ہے جو چارجلدوں میں کراچی سے شائع ہوا ہے اس کی جلداول ص ۱۹۲۸ میں اس حدیث کے متعلق حاشیہ میں ناصر صاحب لکھتے ہیں اس کی اسناد ضعیف ہے، کیونکہ موکل وہ ابن اس عدیث ہو کہ بڑے حافظ والے ہیں۔

اس راوی پر بہت سے محدثین نے جرح کی ہے ہم نے صرف امام بخاری کی جرح نقل کی ہے تفصیل کے لیے ویکھنے (۱) الدسرة الغره فی وضع الیدین تحت السرة (۲) الدسرة الغره فی وضع الیدین تحت السرة (۳) نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا تالیف مولا با محد امیرے صفر ر اوکاروک عِرائیسیے قار کین کرام آپ نے ملاحظ فر مالیا کہ فی فرہب الحمد اللہ حدیث کے مطابق ہے نہ کے مخالف۔